



#### زبر مدايت حضرت مفتى عبدالرجيم لاجبوري رحمة الله عليه

مفتی صالح محمر صاحب رفیق دارالا فراء جامعه علوم اسلامیه بنوری ٹاؤن کی ترتیب بعلیق ،تبویب اور تخریج جدید کے ساتھ کمیپوٹرا فیریشن

# 10.50 (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.

جلدوبهم كتاب الاضحية، كتاب الحظر والاباحة كتاب الميراث

\_\_\_اف اف افسار است مختر مولاً فظ قارئ من سيرع برالريم منا لاجيوى رويه الله عليه منتعليث برى بجامع مسجة د لادر شارين

دَالُالِشَاعَتْ وَوَالِوالِيَالِقَاعَةِ الْمُوَالِوالِيَالِقَاعَةِ الْمُوالِوالِيَّالِقَ الْمُعَالَّةُ وَمُوا

#### فقاؤی رحیمیہ کے جملہ حقوق پاکستان میں بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ میں نیز تر تیب ہملی ، تبویب اور تخ بج جدید کے بھی جملہ حقوق ملکیت بجتی دارالا شاعت کرا چی محفوظ میں کا پی رائٹ رجسٹریشن

باهتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : مارچ این ملی گرافکس

ضخامت : 296 صفحات

قار كمين سے نزارش

ا پنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پر وقب ریم نگ معیاری ہو۔الحمد للّذاس بات کی مگرانی کے لئے ادار وہیں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی فلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرممنون فرما میں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللّہ

اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکی لا بور بیت العلوم 20 نا بھدروڈ لا بھور بیت العلوم 20 نا بھدروڈ لا بھور کراچی کمتبدا سلامیدگای اڈار پشاور کمتبدا سلامیدگای اڈار ایبٹ آباد کتب خاندرشید ہے۔ مدیند مارکیٹ داب باز ار رام لینڈی

منتخ .... ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى بيت القرآن ارد د بازار كراچى بيت القلم مقابل اشرف المدارس كلشن اقبال بلاك م كراچى مكتبه اسلاميه امين بور بازاريه فيصل آباد مكتبة المعارف محلّه جنگى به بيتا در

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. ﴿الكيندُ مِن مِن عَن كَ بِيَّ ﴾

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Ilford Lanc Manor Park, London EI2 5Qa Tel - 020 8911 9797

﴿ امريك مِيل ملنے كے يتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A

# فهرست عنوانات فتأوى رحيميه جلددتهم

#### كتاب الاضحيه

| ( I   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra    | قضاء قربانی کے ساتھ اوا قربانی درست ہے؟:                                                                                                                                 |
| ra    | قربانی میں عقیقه کا حصه درست بنج:                                                                                                                                        |
| ra    | میت کی طرف ہے قربانی کس طرح کرے؟:                                                                                                                                        |
| ra    | نابالغ بچه پرقربانی واجب نبین                                                                                                                                            |
| ۲4    | مالدارایام اصحید میں قربانی نہ کر ہے تو کیا تھم ہے؟:                                                                                                                     |
| ۲4    | ادهمارمبر داخل نصاب ہے یانہیں؟ ۔                                                                                                                                         |
| F4    | تفاوت نیت ہے قربانی کا کیا تھام ہے؟:                                                                                                                                     |
| F4    | قربانی کے جانور ہے نفع اٹھانا کیسا ہے؟:                                                                                                                                  |
| 12    | قربانی کے بعدزندہ بچ <u>ہ نکات</u> و کیا تھم ہے؟:                                                                                                                        |
| 12    | ایک کے بجائے سات بکرے ذائح کرے تو واجب قربانی ایک ہوگی یاسب؟:                                                                                                            |
| 12    | نریب قربانی کی نیت کرے ہیم قربانی نه کرے تو کیا تھم ہے؟:                                                                                                                 |
| ra    | قربانی خودکرے یا دوسری جُلد بھیجے ،اولی کیا ہے؟:                                                                                                                         |
| ra    | جانورخرید نے کے بعد قربائی نہ کر سکاتو کیا حکم ہے؟:                                                                                                                      |
| 19    | قربانی کاچیزائس کود ہے؟:                                                                                                                                                 |
| rq.   | میت کی طرف ہے قربانی کرے یانہیں؟:                                                                                                                                        |
| 9~4   | میت کے لئے قربانی اوٹی ہے یا قیمت کا صدقہ کرنا؟:<br>میت کے لئے قربانی اوٹی ہے بیاتی میں کا صدقہ کرنا؟:                                                                   |
| ۳.    | تا بالغ اولا د کی طرف ہے قربانی کرے یا نہیں؟:<br>- تا بالغ اولا د کی طرف ہے قربانی کرے یا نہیں؟:                                                                         |
| ۳.    | ز وجہ کی طرف ہے قربانی کرے یائبیں:<br>'' روجہ کی طرف ہے قربانی کرے یائبیں:                                                                                               |
| ۳.    | زائد مرکان کی قیمت میں صدقہ وقربانی ہے یائمیں؟                                                                                                                           |
| 1-1   | ایک ہی مکان ہے اس کوکرایہ پر دیا ہے تو اس کی قیمت کا اعتبار ہے پائیس؟:                                                                                                   |
| 1 1 1 | قربائی کرنے والے کے لئے بال و ناخن تر شوا نا کیسا ہے؟:<br>- بند کر از میں میں اور اسلام کا اسلام |
| PI PI | قربانی کا گوشت غیرقو م کودینا:<br>نیرین نوست میرود مینا:                                                                                                                 |
| 1 1   | الما منح مين غريب مالدار هو جلت تو قرباني كاكياتهم ب؟:                                                                                                                   |

| r           |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                              |
|             | ایا منحرمیں شک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟:                              |
| P.F         | ما لکُ نصاب قربانی نه کرے تو کیا تھم ہے؟:                          |
| -           | تحبيرتشريق كاثبوت كياب؟                                            |
| rr          | کیا بورے گھر کی طرف ہے ایک بکرا کافی ہے؟:                          |
| <b>~~</b>   | جانورخر يدامگرقر بانی نه کر ساکا يا جانور صالع هوگيا:              |
| p=p=        | قربانی کے چڑے کی رقم کبال خرج کی جائے؟:                            |
| 144         | قربانی والا و فات یا گیا:                                          |
| <b>P</b> P  | گذشته سال کی قربانی امسال کرے توضیح ہے پانہیں؟:                    |
| -6          | قربانی کے دن گذرجا نمیں تو جانور کوؤن کرے یاصد قد کرے؟:            |
| rs          | قربانی کس پرواجب ہے؟:                                              |
| rs          | قربانی کے دوسرے جانور کی قیت کم ہوتو کیا تھم ہے؟:                  |
| رم          | قربانی سنت ہے یا واجب؟:                                            |
| ۳٩          | گذشته برسوں کی واجب قربانی کا کیاتھکم ہے؟:                         |
| ۳۹          | صاحب نصاب عورتوں برقر بانی کاشری حکم:                              |
| P4          | جانور کوقبله رخ لنا نامستهب یا تا کیدی سنت ہے؟:                    |
| ۳4 <u>.</u> | والدصاحب کے ابھیال ثواب کے لئے قربانی کرنا:                        |
| r_          | قربانی کی کھال کی رقم کوآید نی کاؤر ایعہ بنانا:                    |
| r2          | مالدار کوقر بانی کاچیز اوینا:                                      |
| r2          | قربانی کے جانور ہے فائدہ اٹھانا:                                   |
| PA          | چرم قربانی کے متعلق ایک اشرکال کا جواب:                            |
| rq          | شہر کی کسی مسجد میں عبید کی نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرتا:       |
| <b>179</b>  | ، قربانی کی کھال خوداستعال کرسکتا ہے یانہیں؟:                      |
| ٣٩          | مردوں کی طرف ہے قربانی:                                            |
| 4٠)         | مردوں کی طرف ہے قربانی کی تو اس کے گوشت کا کیا تھم ہے؟:            |
| ۴۰,         | ذ نځ قربانی میں قربانی کا جانورجس جگه ہواس کا اعتبار ہوتا ہے؟:<br> |
| ایا         | قربانی کی کھال کی رقم مدرسه یامسجد کی تغییر میں استعال کرتا:       |
| 44          | صاحب نصاب امام کوقر بانی کی کھال کی رقم وینا:                      |
|             |                                                                    |

| صفحه     | مضمون                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۰      | قربانی کے جانور کا بچہ:                                                                                                                                 |
| ~~       | ذ نح قربانی کے لئے امام کومجبور کرنا:                                                                                                                   |
| 44       | جس كاعقيقه نه بهوا هواس كى قربانى:                                                                                                                      |
| 44       | گاؤ <i>ن میں قر</i> بانی وعید :                                                                                                                         |
| ra       | مالدارعورت کی طرف ہے شو ہر کا قربانی کرنا:                                                                                                              |
| ra       | قربانی کے وکیل کا بچی ہوئی رقم خود رکھ لینااوراس کوامور خیر میں صرف کرتا؟:                                                                              |
|          | والده کی طرف ہے بکرے کی قربانی کی نیت کی تھی اس کی جگدد وسرا بکرا                                                                                       |
| ra       | سلم قیمت کا قربانی کرتا:                                                                                                                                |
| l h.A    | قربانی کے وکیل کا میچھزائدرقم وصول کرنااورا بی ضرورت میں استعال کرنا:                                                                                   |
| my       | قربانی کاجانوروزنخریدنا                                                                                                                                 |
| 8°Z      | نعنف حصه جدائی پروئے ہوئے بکرے کی قربانی کی تفصیل:                                                                                                      |
| 74       | چِ ائی کےمعاوضہ میں عاصل شدہ بکرے کی قربانی درست ہے یائییں؟:                                                                                            |
| r2       | قربانی کے جانوروں کی عمریں :<br>مصر                                                                                                                     |
| MA       | دم بریده جانورکی قربانی صحیح ہے یانہیں؟:                                                                                                                |
| ~4       | رسولی والے جانو رکی قربانی درست ہے یائمبیں؟:                                                                                                            |
| ~9       | سینگ نوٹے جانور کا کیا حکم ہے؟:                                                                                                                         |
| ~9       | جانور کے پیدائتی نہ سینگ ہو، نہ کان ، نہ دم ،تو کیا حکم ہے؟ :<br>:                                                                                      |
| . 5.     | داغ دیئے ہوئے جانور کی قربانی کا کیا تھم ہے؟:<br>خور سے سے تاریخ میں میں                                                                                |
| ۵۰       | خصی بمرے کی قربانی کا کیا تھم ہے؟:<br>حب فعال تا ہے تاہ ہے ۔                                                                                            |
| ۵۰       | جس جانور ہے بدفعلی کی گئی ہواس کی قربانی ؟:<br>تبدیذ سرمین سے میں                                                                                       |
| ۵۰       | قربانی کے جانور کی عمراور دانت:<br>بنیرین کی تیب د بنید                                                                                                 |
| ۵۱       | بانجھ جانور کی قربائی درست ہے یائبیں:<br>میں سے مالی میں میں کا میں میں کا تعدید کا میں کا تعدید کا میں کا تعدید کا میں کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا ت |
| ۵۱       | عبَید کے دن سال بورا ہور ہاہے کیااس کی قربانی کی جاسکتی ہے؟:<br>تہ رن سے رہ سے سے کر کنڈ شکستگی نوچیں ہے۔                                               |
| ۵۱       | قربانی کے جانور کے سینگ کی کتنی تلتیکی مانع جواز ہے؟:<br>ان خریری انجھنسے سرکر قربانی                                                                   |
| ar       | لون ہے خریدی ہوئی بھینس کے بچہ کی قربانی:<br>سال سم بھینہ کرقی نی                                                                                       |
| or<br>ar | دوسال ہے کم بھینیے کی قربانی:<br>جانورکوخصی کرنااورخصی جانور کی قربانی کرنا:                                                                            |
| . or     | جالورلو عنی کرنا اور عنی جالوری فربای کرنا:                                                                                                             |

| صفحه        | مضمون                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 25          | جس جانور کے کان پیدائش جھوٹے ہوں اس کی قربانی کرتا:                                  |
| ۵۳          | بت یا مزار کے نام پر چھوڑا ہوا جانوراس کے مالک سے خرید کر قربانی کرنا                |
|             | يااس كا گوشت خريد كركھانا:                                                           |
| <b>ప</b> గా | بكرے كا كان لمبائى ميں چيرا ۽ وا ۽ وتو اس كى قربانى درست ہے:                         |
| مرد         | نفنٹیٰ بکرے کی قربانی:<br>                                                           |
| ۵۵          | کنگڑ اکر چلنے والے بمرے کی قربانی:                                                   |
| ఎఎ          | جری گائے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟:                                                    |
| ್ಷ ನಿಗ      | برن کی قربانی:                                                                       |
| 21          | اونٹ وغیرہ میں دوشریک کی شرکت تھیج ہے یانہیں؟:                                       |
| 21          | تبرے میں جارنفلی قربانی ہوتی ہے کیا ہے تھے ہے؟:                                      |
| ۵۷          | سابق یں حصہ کی فٹل قربانی میں جیے ساتھی شریک ہو سکتے ہیں؟:                           |
| ےد          | یا نجے بھائی مل کراہے مرحوم والد کی طرف ہے بڑے جانور کی قربانی کریں تو کیا تھکم ہے؟: |
| ۵۸          | دو مخص مل کر بڑے جانور کی قربانی کریں تو قربانی ہوگی یانبیں؟:                        |
|             | باب العقيقه                                                                          |
| `a9         | ایا منح میں عقیقه کرنا کیسا ہے؟:                                                     |
| ۹ د         | بچه کے عقیقہ کا شرعی تحکم کیا ہے ؟ :                                                 |
| ٧٠.         | عقیقه کب تک ؟:                                                                       |
| 41          | عقیقه کا جانور ذبح کرتے وقت کیاد عاپڑھے؟:                                            |
| 41          | مرحوم بچه کاعقیقہ ہے یانہیں ؟:                                                       |
| וד          | عقیقه کاذ مه داروالدین میں ہے کون ہے ؟ :                                             |
| וד          | لڑ <u>کے کے عقیقہ میں ایک ب</u> کرا کا فی ہے؟:                                       |
| 11          | شاوی کی دعونت میں عقیقه کا گوشت استعمال کرنا:                                        |
| 44          | بچه کاعفیقه کون کرے؟:                                                                |
| 44          | مرحوم بچە كے عقیقہ کے متعلق ایک اٹ کال کا جواب:                                      |
| ۱۹۳۰        | عقیقہ کے جانور کے چمڑ کی قیمت سے نکاح خوانی کارجسر بنوانا:                           |
|             | . قربانی کےعلاوہ دنوں میں بڑا جانور عقیقہ میں ذبح کرنا اوراس میں                     |
|             |                                                                                      |

| صفحه       | مضمون                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 44         | ا پنااور والدین کا حصه رکھنا :                                       |
| 41-        | تبلیغی اجتماع کے کھانے میں عقیقہ کا گوشت کھلا یا گیا تو کیا تھم ہے؟: |
| 40"        | عقیقہ کے احکام (بارہ سوالات کے جوابات: )                             |
|            | كتاب الذبائح                                                         |
| 42         | غیرمقلدوں کے نز دیک کافر کاذبجہ حلال ہے یا حرام؟                     |
| 4۷         | گر دن مروژی ہوئی مرغی کا ذیح کرنا درست ہے یانہیں؟:                   |
| 14         | ذ بح کے وقت جانور کامنے قبلہ رٹ نہ ہوتو کیا <sup>تن</sup> م ہے؟ :    |
| 74         | خلاف سنت ذنح کرے تو کیا تھم ہے؟                                      |
| ۸۲         | معین ذانج ''بسم الله'' پڑھے یانبیں ؟                                 |
| AF         | ذ بح کے وقت کن چیز وں کی رعایت ضروری ہے :<br>                        |
| 44         | ذِیجَ کرنے میں گردن علیجد ہ ہوجائے تو کیا حکم ہے؟:                   |
| 44         | بلی کے منہ سے چینٹرائی ہوئی مرغی کا تندم :                           |
| <b>4</b> + | آج کل کے بہودونصاریٰ کے ذبیجہ کا حکم:                                |
| 28         | ہندوق ہے مارانہواشکارطلال ہے یائمبیں؟:<br>مرا                        |
| ∠#"        | سیچھلی بغیر ذرج کئے کیوں حلال ہے؟:                                   |
| ۳ _        | (1)عیسائی بوقت فرنج القد تعالی کانام نہ لیق کیا تھم ہے؟              |
| ۷۳         | (۲) ؤ سج میں کتنی رگیس کا شاضر وری ہے؟:<br>میشہ                      |
| ~^         | مشيني ذبيحه                                                          |
|            | باب مايجوز اكله ومالايجوز من الحيوان                                 |
| ۵ ک        | حلال جانو روں کی سات چیز س <sup>حر</sup> ام <sup>ہیں ،</sup>         |
| ۵ ا        | كيا كوا كھانا حلال ہے؟:                                              |
| ۷٦         | خرگوش کی کتنی قسمیں ہیں اور کون ہے خرگوش کھائے جائے ہیں؟:            |
| 44         | جھینگا کھا نا جائز ہے یانہیں؟:                                       |
| ۷٨ )       | ماهی رو بیان کاختم<br>-                                              |
| ۷۸         | حضرت علامه عبدالحی <i>تلکھنوی رحمه ال</i> لّٰد کافتو کی<br>سامه      |
| 4 ک        | بطخ حلال <u>ہے یا</u> حرام؟:                                         |
|            |                                                                      |

| صفحه | مضمون                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49   | خرگوش کھا نا حلال ہے یانبیں؟:                                                             |
|      | مرون مان مان من ہے ہیں۔<br>بحرے کے جھیے کھانا حرام ہے:                                    |
| 1    | جانور کی سات حرام چیزوں میں ز کاعضو تناسل داخل ہے یانہیں؟:                                |
| At   | مخیطی کسی آفت ہے مری ہوتو وہ حلال ہے:<br>منابع کسی آفت ہے مری ہوتو وہ حلال ہے:            |
| AI   | اوجيمري كھانا كىسا ہے؟:                                                                   |
|      | كتاب الحظر والا باحة                                                                      |
| ۸۳   | بابالحجاب( بردہ ہے متعلق )                                                                |
| ٨٣   | ا حادیث ہے ثبوت حجاب                                                                      |
| ۸۸   | حضرت فاطمه سيدة نسباء أهل البحنة أوربرده                                                  |
| 19   | عورتوں کے لئے شرعی پر دہ:                                                                 |
| 92   | مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى كفايت التدصاحب نورالتدم وقده كافتوى                            |
| 99   | عام عور نو ل كونصيحت:                                                                     |
| 99   | مفتئ أعظم حضرت مولا نامفتي كفايت التدصاحب نورالتدم وقده كافتوى                            |
| 1++  | نواسہ کی بیوی ہے پرد ہنیں اس لئے کہوہ محرم ہے:                                            |
|      | (۱)اسلام میں پردہ کی اہمیت (۴) بہنوئی شرعا محرم نہیں والدین اگر اس سے پردہ نہ کرائے پرمصر |
| 100  | ہوں تو وہ گنہگار ہیں۔ ( m ) ناشز ونفقہ کی حق دارنہیں ہے۔ :                                |
|      | بالون کے احکام                                                                            |
| 1.7  | ملاج کی ضرورت ہے عورت سرکے بال منڈالے:                                                    |
| 100  | عورت کے داڑھی مونچھ کل آئے تو کیا تھم ہے؟:                                                |
| 1000 | حلق عانه وغیره کی صفائی کی میعاد:                                                         |
| 1.0  | حالت جنابت م <b>یں</b> رکیش وغیر وتر اشنے کا حکم :                                        |
| 100  | بالول كو فن كرنے كائتكم:                                                                  |
| 1.0  | واڑھی کتنی رکھنامسنون ہے؟:                                                                |
| 1-0  | دا ژهی کاو جوب اورملازمت کی وجہے اس کامنڈ وانا:<br>                                       |
| 150~ | أتمريزي بال ركھنا:                                                                        |
| 110  | مفتى اعظم حصزت مولا نامفتي محمر كفايت الله صاحب نورالله مرقده كافتوى                      |
|      |                                                                                           |

| صفحه   | مضمون                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 114    | عورت اپنے گرے ہوئے بالوں کو جمع کر کے اپنی چوٹی میں ملاسکتی ہے یانہیں؟:               |
| 114    | چېره بنوانا جائز ہے يانہيں؟:                                                          |
| 114    | واڑھی کے اس حصہ میں جہاں بالنہیں ہیں بال آنے کی نیت سے استرا پھیرنا:                  |
| 114    | سياه خضاب لگانا:                                                                      |
| IIA    | رمضان وغیررمضان میں داڑھی منڈ انا:                                                    |
| IIA    | ناخن ہمونچھ ،زیریناف اور بغل کے بال وغیرہ کی صفائی کی کیامت ہے؟ :                     |
| 114    | دا ژهمی موندٌ نا اورخلاف شریعت بال کا نمااورا یسطخص کامدیه یا دعوت قبول کرنا:         |
| 119.   | عورت كايال كاشا:                                                                      |
| 119    | عورت کے زیادہ لیے بال کاٹ کر کم کرنا:                                                 |
| 15.    | <b>عورت کا فیشن کے طور پرشو ہر کے حکم ہے یا خود بال کٹوانا:</b>                       |
| 150    | بال بڑھانے کے لئے عورت کا بالوں کے سروں کو کا ٹنا:                                    |
|        | بإب السلام والمصافحه                                                                  |
| IFI    | مصافحه کے وقت ہاتھ چومنا:                                                             |
| IFI    | مصافحه كامسنون طريقيه كيا ہے؟:                                                        |
| IFI    | سلام کریتے۔ وقت کب اور کس طرح ہاتھ اٹھائے؟:                                           |
| iri    | صبح کے وقت صحک اللہ بالخیر اور شام کے وقت مساک اللہ بالخیر کمے تو کیا تھم ہے؟:        |
| 144    | عیدکے بعدمصافحہ اورمعانقہ کرنا کیسا ہے؟:                                              |
| irr    | تالی سلام کا جواب دے:                                                                 |
| 170    | مصافحه کب مسنون ہےاور کب بدعت:                                                        |
| ira j  | عیدے دن مصافحہ ومعانقہ کا بدعت ہوناعید گاہ تک محدود ہے یانہیں؟:                       |
| IFT    | جمعه اورنما زعید کے بعد مصافحہ کرنے کاظم                                              |
| I IFY. | بندوؤل كونمستة كهنا:                                                                  |
| IFY    | نامحرم عورت کوسلام کرنا اوراس کے سلام کا جواب دینا:                                   |
| 154    | مصافحہ دو ہاتھ ہے۔                                                                    |
| 159    | دین تعلیم کے وفت سلام کرنا:                                                           |
| IF9    | بھائی بہن کا ایک دوسر ۔ کے ہاتھ ہیر دیا نا اور ملا قات کے وقت مصافحہ اور معانقہ کرنا: |
|        |                                                                                       |

| صفحه      | مضمون                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ()***     | وضوکر نے والے کوسلام کرنا؟                                         |
| 15.       | سلام كاطريقة اوراس كے متعلق مسائل:                                 |
| 188       | ( سوم وقت سلام ):                                                  |
| 150       | (چېارم):                                                           |
| 188       | ينتجيم.                                                            |
| سوسوا     | ششم:                                                               |
| 184       | لطيفها                                                             |
| 18-8-     | چفتم:<br>                                                          |
|           | باب الختان وقلم الاظفار وغيره                                      |
| الماسوا ا | کامل سیاری نه <u>کھلے</u> توالیبی ختنه جائز ہے؟:                   |
| 150       | نومسلم کی ختنہ سے متعلق:                                           |
| ira       | عورتوں کی ختنہ کرنا کیسا ہے؟:                                      |
| 150       | نا زک بچه کوختنه کے وقت بھنگ کھلا نا:                              |
| 184       | ا توارا درمنگل کے دن غسل کرنااور ناخن تراشنا کیسا ہے؟:             |
|           | باب مايجوز اكله ومالايجوز                                          |
| Ir∠       | گرم کھانا پینا:                                                    |
| 182       | بائيں ہاتھ ہے جائے بینا کیسا ہے؟:                                  |
| IPZ       | بیائی تبھینس کے دود دھ کا استعمال کیسا ہے؟:                        |
| 1174      | كھانے پينے میں احتیاط كرنا خلاف توكل ہے؟:                          |
| ITA       | غير ند بوجه جا نور كا گوشت خريد كر بلي كو كھلانا:                  |
| IMA       | مکھی کے کسی جز سے شربت کو سرخ بنایا گیا تو اس کا استعمال کیسا ہے؟: |
| 15-9      | کھانے ہے قبل ہاتھ دھوکررو مال ہے یونجھنا:                          |
| 11-9      | کھانے ہے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے یا ایک ہاتھ:       |
| 1509      | ہاتھ پہنچوں تک دھونا جا ہے:<br>س                                   |
| 1179      | وْ الدُّاكِمْ مِينَ تَجِسَ شَكُ ملائے جانے كاشبہ ہوتو كياتھم ہے؟:  |
| ١١٧٠      | کھانے کے درمیان انگلیاں چاشا:                                      |

| صفحہ    | مضمون                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114.0   | کھانے سے پہنے ہاتھ دھونے کا ثبوت مدیث ہے ۔<br>کھانے سے پہنے ہاتھ دھونے کا ثبوت مدیث ہے ۔ |
| ۰۳۰     | کھانے کے بعد ہاتھ دھونامسنون ہے:                                                         |
| 114.    | ہاتھے پیبنچوں تک دھونا چا ہے:                                                            |
| 1144    | ہاتھ دھوکررو مال ہے بوچھٹا:                                                              |
| ایما    | کھانے پینے میں عیب لگانا کیساہے؟:                                                        |
| 161     | خواه مخواه شبه کرنا:                                                                     |
| ایما    | تیمبل کری پراورا لگ الگ پلیٹوں میں کھانا:                                                |
| سامها ا | حالت جنابت میں کھانا پینا کیسا ہے؟:                                                      |
| سوس)    | حامله کامٹی کھیا نا:                                                                     |
| 166     | رو فی کے حیار آئلڑ ہے کر کے کھانا:                                                       |
|         | باب التصاوير                                                                             |
| 100     | مکان میں براق کی تنسو ریر کھنا کیسا ہے:                                                  |
| ١١٣٦    | تصویرینانی سیکھناسکھانا کیساہے؟:                                                         |
| 10" 4   | یادگارے لئے یا وطن بھیجنے کے لئے یا شاوی کے لئے فو ٹو کھچوا تا:                          |
| 102     | د یوی ، دیو <del>ن</del> ا وُں کی تصویروں کوفریم کرنا کیساہے:                            |
| 164     | گھر میں ٹیلویژن اور ویڈیورکھنا اور اس کودیکھنا:                                          |
| 127     | لکڑی کے ذریعہ بنائے جانے والے مناظر میں جاندار کی تصویر کا حکم:                          |
|         | لباس زينت                                                                                |
| IDM     | رئیتمی کیڑے اور سونے جا تدی کے زیوریا گھڑی:                                              |
| IDM     | حبا نگید بینے کا مسئلہ                                                                   |
| 100     | کیا سونے کی گلیٹ چڑھی ہوئی گھڑی مردیہن سکتا ہے؟:                                         |
| اددا    | حجاج کرام جورو مال لاتے ہیں وہ ممامہ کے قائم مقام ہے؟:                                   |
| امدا    | سونے جاندی کا فاؤ نٹن :                                                                  |
| 100     | کھلے سر پھر نا کیسا ہے؟:                                                                 |
| 107     | نا جائز اورمشنبه لباس تياركرنا:                                                          |
| 121     | سونے کے بیٹن استعمال کرنا:                                                               |

| صفحه  | مضمون                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 134   | مصنوی دانتوں میں سوئے کے دانت بنوانا:                                        |
| 104   | سینٹ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں!                                           |
| ۱۵۷   | گھڑی کی گرفت کے لئے آئنٹیل یالو ہے کی چین استعمال کرنا:                      |
| 124   | نو ہا پینٹل یا تا نے کی انگوشی پہننا:                                        |
| 12/   | خلاف شرع لباس مینااور بچاہو کپڑار کھ لینا:                                   |
| 129   | جس بٹن پرسونے کا پانی ہووہ استعال کرنا کیسا ہے؟:                             |
| IY+   | عورتوں کا بیو ٹی پارلر میں منہ دھلوا نا :                                    |
| 14+   | ان شرٹ ( 'پتلون میں قبیض ) کرنے کا تھم :                                     |
| 141   | بیل بوٹم پتلون بہننا( لڑ کے <i>لڑے یوں کے لئے</i> ):                         |
| (44   | ریڈیو بنانا فروخت کرنااورخرید تا:                                            |
| 141   | سرکاری ملازم کومد میددیا جائے تو قبول کرنا کیساہے؟:                          |
| וארי  | ہیرے کے کارخانہ والے کااصل ہیروں کو کم قیمت ہیروں سے بدل ڈال                 |
|       | شراب خانہ کے واج مین کی کمائی اوراس کے ساتھ رشتہ داروں کو                    |
| arı   | کیا سلوک اختیار کرنا جائے :                                                  |
|       | تداوى ومعالجات                                                               |
| AFI   | كالرا( ہيضه ) كانْجَكشن لينا كيسا ہے؟:                                       |
| 114   | غیرمسلم ہے بحراور نا پاک عمل کرانا:                                          |
| Art   | تسی دوسر ہے خص کوآ نکھ دینے کی وسیت کرنا وراس کوخون پر قیاس کرنا:            |
| 179   | د وسر ہے۔ کی آئے کھا گلوانا:                                                 |
| 144   | سیسی دوسر کے مخص کا گر د واستعمال کرنا:                                      |
| 141   | ایلوپے( ڈاکٹری )طریقہ ہےعلاج کرانا کیساہے؟:                                  |
| 129   | کیمپلگوا کرنو جوانوں کا پنا ٹون جن کرنا کیسا ہے؟:                            |
| ام ∠ا | مریض کوکن حالات میں خون دیا جا سکتا ہے؟ تیرعاً خون نہ ملے تو خریدنا کیسا ہے؟ |
| 120   | عورت کومر د کاخون دیا گیا تو بعد میں نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟:                 |
| 124   | تقيد يقات شركام مجلس                                                         |
| 124   | دُّ اكْثرُ كَيْ غَفْلْتَ بِرِ <u>مَلْن</u> ُهُ والا تاوان وسول كرنا:         |
| L     |                                                                              |

| صفحه    | مضمون                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144     | بلاسٹک سرجری کا حکم نومولود بچہ کی جھلی ہے آ گ والے کا علاج کرنا:                                                                              |
|         | فعل جائز وناجائز                                                                                                                               |
| ا∠۸     | مر د کاعورت کی شرم گاه کو چومنااورعورت کے منہ میں اپناعضومخصوص دینا:                                                                           |
| IZA     | خاندانی عزت کے پیش نظر اسقاط حمل کرانا:                                                                                                        |
| 149     | بذر بعيه أنجكشن رحم مين ما د هُ منوبيه پهنچانا :                                                                                               |
| 14-     | حیصند ہے کوسلامی دینا:                                                                                                                         |
| 14.     | ظالم شو ہرطلاق دے دے اس مقصد کے لئے پاکٹمل کرنا:                                                                                               |
| (A•     | سود کی رقم ہے تیکس ادا کرنا:                                                                                                                   |
| IAI     | سن تدبیرے مارشوت دے کرمیوسیاتی کوئیکس کم وینا:                                                                                                 |
| IAI     | اسقاطهمل جائز ہے یانہیں؟:                                                                                                                      |
| IAI     | سخت بیاری کی وجہ ہے صبط تو لید کرائے یانہیں؟:                                                                                                  |
| IAT     | صبط تولید کا شرعی حکم کیا ہے؟:                                                                                                                 |
| IAT     | برتھ کنٹرول (صبط تولید ) کے لئے مجبور کیا جائے تو کیاعلاج؟:                                                                                    |
| IAS     | ضبط ولا دت کے متعلق کیا تھم ہے؟:                                                                                                               |
| IAD     | عورت کے شکم میں بچیمر جائے تو نکالے یانہیں؟:                                                                                                   |
| IAO     | بچە كاتولدىنە ، وتا موتواس كوكاٹ كرنكالنا كىيا ہے؟:                                                                                            |
| IAY     | (۱) مکڑی مارنا اوراس کے جالے صاف کرنا (۲) چھکلی مارنا:                                                                                         |
|         | دینی خدمت میں رکاوٹ بیدانه ہواس نبیت ہے سلسلهٔ اولا دکو<br>- بی خدمت میں رکاوٹ بیدانہ ہواس نبیت ہے سلسلهٔ اولا دکو                             |
| IAZ     | چندسالوں کے لئے موقوف کرنا کیسا ہے:<br>د میں کا سام میں میں میں میں ایک                                    |
| IAA .   | شدید تکلیف کی وجہ سے اپریشن کر کے بچہ دانی نکلواٹا کیسا ہے؟:<br>مین مالیش میں میں میں تاہم بھی                                                 |
| 19.     | سنی عالم شیعوں کا نکاح پڑھائے تو کیا حکم ہے؟:<br>من کی برجما ہے ت                                                                              |
| 19+     | ڈ ھائی ماہ کاحمل ساقط کرانا:<br>مند انسینی درین سے اس مرسوف سے بعد انسان مرسوف سے بعد انسان مرسوف سے بعد انسان مرسوف سے بعد انسان مرسوف سے بعد |
| 191     | بخت لائسنس بنوانے کے لئے سرکاری آفیسرکور شوت دینا:<br>عبر سرآمین ملسان میں کے مار                                                              |
| 197     | عورت کا مینی میں ملازمت کرنا:<br>انجوب سحما سمتعلقہ ایکون کی بریرون کے جس میں اور                                                              |
| 191     | پانچ مہینہ کے ممل کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے اسقاط کی ہے تو کیااسقاط درست ہے؟:<br>حمل کی تکانہ سے میشانیاں میں کی سے میں                         |
| 1950    | محمل کی تکلیف کے پیش نظراسقاط کی تدبیر کرنا:                                                                                                   |
| <u></u> |                                                                                                                                                |

| صفحه               | مضمون                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190                | ينتيم خانه كى رقم ۋ رامه مين استعال كرنا:                                                                                                                           |
|                    | فآويٰ رحيميه اور د لأئل عقليه                                                                                                                                       |
| 197                | لونٹری اینے مالک کے لئے بغیر نکاح کیوں حلال ہے؟                                                                                                                     |
| 192                | حالت حيض مين محبت كے متعلق                                                                                                                                          |
| 194                | نماز کے بعد چېری د عاء کانتیم                                                                                                                                       |
| 19.0               | جامع مسجد میں نماز جمعہ اداکر نے میں محلّہ کی مسجد کی ہے جرمتی ہے؟                                                                                                  |
| 19.5               | چونکه مخاطب عربی سمجھتے اس لئے خطبہ غیر عربی میں پڑھنا کیسا ہے؟:                                                                                                    |
| 19.4               | روز د کی نلطی معاف ہے کیکن نماز اور حج کی نلطی کیوں معاف نہیں؟                                                                                                      |
| 199                | سود کے مسئلہ میں ایک مضمون نگار کا تعاقب سے                                                                                                                         |
| 199                | ایک حدیث ہے قربانی کے سنت ہونے کا استدلا الصحیح ہے؟                                                                                                                 |
| ***                | حفاظ کی عزیت افزائی کے لئے پھولوں کا ہاریہ ہنا نا                                                                                                                   |
| 700                | غروب سے پہلے جا ندنظر آجائے تو افطار کا حکم                                                                                                                         |
| <b>***</b>         | مطلقه کے نفقہ کی شرعی حیثیت پر عجیب استعدلال                                                                                                                        |
| r+1                | قبر پراذ ان دینے والوں کے ایک استدلال کاعمدہ رد<br>میں میں اور اس کے ایک استدلال کاعمدہ رد                                                                          |
| F+ F               | ز وجین کی شرم گاہ کا ظاہری حصہ پاک ہاس لئے چو منے کی اجازت ہے؟<br>قدر ہا                                                                                            |
| r•r                | خصبی کلمہ "کو ہے پھراس کی امامت کیوں مکروہ ہے؟<br>                                                                                                                  |
| F•F                | طایاق میں مرد کیوں مختار ہے؟                                                                                                                                        |
| F. P               | حجراسود کا بوسہ دیے میں اس کی عبادت کا شائیہ<br>اس میں اس کی عبادت کا شائیہ                                                                                         |
| P+ P               | مصلیوں تک آ واز پہنچانے کی وجہ ہے لا ؤڈ انپٹیکر کااستعال                                                                                                            |
| r•r"               | عورت کا بغیرمحرم حج کرنا                                                                                                                                            |
| 144                | تقلید کی حیثایت بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے<br>میں مار                                                                                                           |
| 7.0                | ا کیکے مثال ہے بدعت کی قباحت کی وضاحت<br>سیسے سردند ساتھ میں میں ایک می             |
|                    | برطانیہ کے سفر کے دوران' رؤیت ہلال کمینی جمعیت علماء برطانیۂ' کی دعوت پر<br>۔۔۔ کا معانیہ کے سفر کے دوران' کا مینتا ہوں کا میں میں میں میں میں میں میں ایک ایک انقا |
| <b>           </b> | احقر کی زیرصدارت اجلاس کی مختصر روداداورمتفقه فیصله کی تکسی فقل:<br>مند مذیر                                                                                        |
|                    | متفقه فيصله                                                                                                                                                         |

| صفحه  | ، مضمون                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | باب المسكرات                                                                                                                                 |
| PII   | سردی کے مقابلہ کے لئے برانڈی وغیر ہسکرات کااستعال کیسا ہے؟:                                                                                  |
| PII   | حقہ، بیڑی سگریٹ وغیرہ بینا کیسا ہے:                                                                                                          |
| rim.  | شراب کی حرمت کا ثبوت:                                                                                                                        |
|       | متفرقات حظر والاباحة                                                                                                                         |
| PIY   | گناہ کے بعد تو پہ کرنے ہے گناہ رہتا ہے یانہیں؟                                                                                               |
| r14   | لونڈی غلام بنانے کی رسم کے متعلق                                                                                                             |
| riq   | قرمان فاروقی:                                                                                                                                |
| rri   | تخضنے پریاؤں ٹیک کرسونا کیساہے؟                                                                                                              |
| . +++ | تھیتی محفوظ نہیں رہتی اس کے لئے کیا صورت اختیار کی جائے؟                                                                                     |
| rrr   | شوقيه كتا بالناجا ئز ب يانهيں؟:                                                                                                              |
| rrr   | چوروں کے خوف ہے کتا پالنا:                                                                                                                   |
| ***   | برتھ کنٹرول اور قر آن کریم                                                                                                                   |
| rrr   | خواب کی حقیقت کیا ہے؟:                                                                                                                       |
| rra   | حكومت بطورا مدادرتم و توليما كيها _ :                                                                                                        |
| rta   | شاعر کوفنی معلومات کی بناء پر' دمفتی بخن' کا خطاب داینا:                                                                                     |
| 777   | منگنی ہوجائے کے بعدایک دوسرے کے گھر عیدی بھیجنا:                                                                                             |
| PFY   | بچوں کی سائگرہ منا تا:                                                                                                                       |
| 774   | نیلام میں رشوت کی ایک صورت:                                                                                                                  |
| FFY   | شوقیه کبوتر کھانا کیسا ہے؟:                                                                                                                  |
| 1     | تعبیر کی عبارت کوخواب کی عبارت بتلا کرعوام کوغلط بھی <b>بی</b> ں ڈالے نے<br>یہ میں نہیں کے خواب کی عبارت بتلا کرعوام کوغلط بھی میں ڈالے نے ک |
| rm    | اہل بدعت کی نا جائز کوشش                                                                                                                     |
| rr.   | اپریل فول ( کیم اپریل کودهو که دبی کرنا ) کیسا ہے؟:<br>علی الرائیہ ہے فقہ میں میں میں میں میں ا                                              |
| rr.   | عمل مسالح کی تو قیق کیوں ہوئی ہےاور کیوں نہیں ہوتی ؟:<br>- ب                                                                                 |
| rr.   | کیا آلات زراعت منحوں ہیں:<br>م                                                                                                               |
| rrr   | بارش نه برسنے اور قحط سالی کی کیا وجد؟:                                                                                                      |

| د في  | مضمون                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr   | کیامیاں بیوی ایک دوسر نے کو نام لے کر پکار سکتے ہیں؟:                                                                                                     |
| +++   | د ور حاضر میں ہجرت فرض ہے یانہیں؟:                                                                                                                        |
| 1     | ججرت فرض ہوتو مکہ جائے یا مدینہ ا                                                                                                                         |
| ree   | بارش نەپبونے يرېكراوغيرە كانقىدق:                                                                                                                         |
| +=~   | گورنمنٹ کی امداد لینا کیسا ہے؟:                                                                                                                           |
| ++~   | زلزلہ کے وجو ہات شرعی نقط فنظریت! :                                                                                                                       |
| د۳۵   | الوگول كيرمايشفاناك صاف كرنا:                                                                                                                             |
| rea   | للله دی ہوئی رقم واپس ملی تو اسے کیا کر ہے؟:                                                                                                              |
| rra   | مسافر نداند کے کمروں میں نیلی ویژن نصب کرنا:<br>م                                                                                                         |
| PFY   | میلی ویژن پر کرکٹ کامیج و یکینا؟<br>نبیلی ویژن پر کرکٹ کامیج و یکینا؟                                                                                     |
| 1472  | عمارت پر''هذ امن فضل ربی'' کی منتی لگانا:                                                                                                                 |
| rr2   | جس بیل میں بٹن دیائے پر' اللہ اَ کبر' کی آ داز <u>نکلے گھر ما</u> اوٹس میں اے استعمال کرنا:                                                               |
| 15%   | ۔ سھر کی وجہ سے برے خیالات آئیں تو؟:<br>• سھر کی وجہ سے برے خیالات آئیں تو؟:                                                                              |
| rea   | برائے وقع سحر:                                                                                                                                            |
| rm    | درزی کے پاس کپٹر انچے گیااس کا کیا تھم ہے؛ :<br>۔                                                                                                         |
| + = 9 | کیاملا ،سید ہوسکتا ہے؟:                                                                                                                                   |
| 114   | نومواود کے کان میںعورت کا اذ ان دینا کافی ہے یائیس؟:<br>سر                                                                                                |
| 444   | آ ب زمزم میں ترکی ہوئی احرام کی چا در کا کیا گیا جائے؟:<br>کسید میں میں ت                                                                                 |
| 114   | نسی مسجد میں عقبیدہ بگاڑ نے والی کو ٹی تفسیر ہوتو اس کوو ہاں ہے ہٹاوینا:<br>سیست سے سیار                                                                  |
| 1100  | اقدی نام رکھنا کیسا ہے؟!<br>میں درمیل سے میں سور سے میں میں اندان میں اندان میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                        |
| ויייז | مسلمان نیم <sup>رسلم</sup> کے ساتھ کھا سکتا ہے یانہیں؟:<br>کی شرور مقدر اور کر میں میں میں میں میں میں میں اور کا میں |
| 161   | ہندوکی شیرینی اور تحفہ لینا کیسا ہے؟:<br>مردنی تاریخ کا میں میں تاریخ کا میں میں اور می   |
| rm    | كافركے ساتھ كھانا كھائے تو كيائلم ﴿ ؟:                                                                                                                    |
|       | كتاب الوصية                                                                                                                                               |
| rrr   | مرض الموت ميں وارثوں کو مال کی بخشش :                                                                                                                     |
| rrr   | وصیت کے مطابق کتابیں مدرسہ میں دی جائیں یانہیں:                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                           |

| صفحه        | مضمون                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 444         | میت نے زکو قادانہیں کی تو کیاور ثاءادا کریں؟:                          |
| P/4P        | قریب المرگ کی وصیت:                                                    |
| 444         | اپنے مال میں اعز ہ کے لئے وصیت کرنا:                                   |
|             | مرنے والی نے اپنے تر کہ کے پانچ حصے کر کے والدہ، بیٹا، میں اور         |
| +44         | بہن کوایک ایک حصر دے کر ہاقی ایک سے حج بدل کی دصیت کی:                 |
| rra         | صدقۂ جاریہ کی وصیت کی تو کون کون ہے کام صدقۂ جاریہ میں داخل ہوں گے؟؛   |
|             | مینک میں رکھی رقم کا سودزندگی بھراستعمال کرتار ہااس کی موت کے بعد      |
| <b>۲</b> ۳4 | ور ثاء سود کے بدلہ میں اصل رقم صدقہ کریں تو؟:                          |
|             | لے پالک دارث ہوتا ہے یانہیں؟اس کے حق میں وصیت درست ہے یانہیں؟          |
| 46.4        | اس کے نام کے ساتھ کس کا نام جوڑ ا جائے؟:                               |
|             | مصلحتا دوسرے کے نام مکان خرید نے پر ما لک کون ہوگا مرحوم نے مکان کے    |
| 7172        | ا یک حصہ میں اپنی بیوی اوراڑ کیوں کے لئے وصیت کی تو کیا تھم ہوگا؟:     |
| rm          | سر کاری قانون کی ز د ہے بچانے کے لئے پورے مال کی وصیت :                |
| +149        | غیرمسلم کے لئے وصیت کی ہوتو و ہمعتبر ہے یانہیں؟:<br>تبعید              |
| ۳۳۹         | تقسیم میراث ہے پہلے جومناقع ہوئے اس کا حکم:<br>                        |
|             | زید کے انتقال کے بعد ایک آ دمی کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ زید کا بیٹا ہے |
| ra          | کیکن و ہخو داس کا مدعی نہیں ہے؟:                                       |
| 701         | مرنے والے کا اپنی آئکھ دوسرے کو دینے کی وصیت کرنا:                     |
|             | كتاب الميراث                                                           |
| rar         | ہاں کی ملک میں لڑکی کاحق ہے یانہیں؟:                                   |
| rar         | تين بهنيس ، تين تبيت او مبيتيج او تبيت چپاز او بھائي بهنيس وارث ميں؟:  |
| rar         | بہن کوحل نہ دیا جائے تو کیا تھم ہے؟:                                   |
| rom         | وارتوں میں دوعورتیں ،ایک لڑ کا دولڑ کیاں ،اورا یک بہن ہیں!:            |
| rar         | ز وج اورز وجه کی میراث:                                                |
| raa         | اولا دمدت مدیدہ کے بعد باپ کے تر کہ کی حقدار ہوتی ہے یانہیں؟:          |
| ran i       | زندگی میں مال کی تقسیم :                                               |
| I           |                                                                        |

| صفحہ       | مضمون                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ran        | پچازاد بھائی کے لڑے اور میتنجی کی اولا دمیس تر کہ کاحق دارکون؟: |
| רמז        | قبر کی زمین کی قیمت کس مال ہے دی جائے :                         |
| 101        | ورثاء میں دو بیویاں ہوں تو کس طرح تقتیم کر ہے؟:                 |
| 104        | وصیت نامه میں نکاح نہ کرنے کی شروط پرمیرات وینا:                |
| 102        | ور ثاء میں اڑ کا باڑ کی ہے:                                     |
| taz        | ور ثاء میں ہیوی ، ماں ، بہن اور تین لڑ کیاں :                   |
| 104        | بیوی ،لژ کی ، بھانگی ، بہن ، بھتیجا ، بھانجاوارث میں؟:          |
| ran        | دولڑ کے ، دولڑ کیاں اور ایک عورت:                               |
| ran        | فقظ دولژ کے اور دولژ کیاں:                                      |
| FSA        | ایک بھائی ، دو بہنیں:                                           |
| <b>709</b> | تین لزکی ،ایک بیوی ،ایک بھائی:                                  |
| 109        | تنین عورت ، تنین کڑکی ایک بھائی مایک بہن:                       |
| 109        | بيوي، دو بهن ، ايكِ بها نَي:                                    |
| 444        | دولر کی ، ایک بھائی ، دو بہن:                                   |
| 744        | بیوی، بھائی، دو بہن اور ماں:                                    |
| 14.        | دولژکی بورلکیک لژکا:                                            |
| 14.        | ایک بھائی بہن:                                                  |
| 144        | لژ کا ، ذولژ کی ، پیمو پیمی اور چچی :<br>سر                     |
| 141        | ِ خاوند کب محروم ہوتا ہے:<br>- سامند کب محروم ہوتا ہے:          |
| PHI        | بیوی کب محروم ہوتی ہے:                                          |
| 144        | باپ کب محروم ہے:                                                |
| 747        | دادا کب محروم ہے:                                               |
| 744        | بیوی، باپ، ایک لژکا:                                            |
| ראין       | بیوی، باپ اورلژگی:                                              |
| 747        | عورت اور مال باپ:<br>مورت اور مال باپ:                          |
| 747        | خاوند، پاپ اورلژ کا:<br>شهر میرین                               |
| ۲۲۳        | شو هر باپ اورایک لژگی:                                          |

| صفحه       | مضمون                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rym        | ور ٹاء میں بیوی ہڑ کی اور ایک بھائی ہے:                                                                                                                                 |
| <b>174</b> | ور ثاء میں بیوی اور دادی کا بھتیجا ہے۔                                                                                                                                  |
| ryr        | خاونداور باپ:                                                                                                                                                           |
| 446        | عدت طلاق ہے پہلے شو ہرمر جائے تو حق میراث ملے گایانہیں؟:                                                                                                                |
| ראף.       | بیوی بلژ کا ، تین لژگی ، باپ ، بھائی اور بہن :                                                                                                                          |
| ארא        | دو بیوی،ایک لژکی:                                                                                                                                                       |
| PYD        | حامله بیوی ، مال اور دو بهن :                                                                                                                                           |
| 140        | مال، بنی حادثه میں یکسال مرجائے تو باہم وارث میں یانہیں؟                                                                                                                |
| מרז        | داداکے تر کہ ہے بوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترمیم کامسکلہ                                                                                                        |
| 144        | لڑکی اور تنین بھائی ایک بہن ، دو پوتے اور جیار پوتیاں ہیں:                                                                                                              |
| PYA !      | مان اور دولیمنین اورغورت حامله مین :<br>سریر سریر سری به تابع                                                                                                           |
| AFT        | دو بیو باں اور سوکن کی لڑ کی میں تر کہ کی تقسیم :                                                                                                                       |
| FY4        | پیوی ،اور بھائی بہن ،اورمرحومہ بہن کی اولا دہیں میراث کی تقسیم :<br>تعدید                                                                                               |
| PY4        | ز وجه، تین لژکیال ،اورعلاتی بھائی میں میراث کی تقسیم :                                                                                                                  |
| 124        | ہاپ کی زندگی میں اولا دکومیراث طلب کرنے کاحق نہیں ہے:<br>میں میں میں میں اور اور کا میں میں تق                                                                          |
| 1/21       | دو بیوه ،ایک لژ کا ،اور چیلژ کیول مین تقسیم میراث :<br>میران در سازی در سازی در ساخته                                                                                   |
| PZ1        | یوی لژکاراوردولژ کیو <b>ں میں ترکیقتی</b> م:<br>میرون میرون میرون میں ترکیقتیم:                                                                                         |
| 1/21       | در ثاء میں ایک نواسداور حیار نواسیاں ہیں۔ ترک ک <i>یس طرح تقسیم ہوگا:</i><br>معرض تحقیق تحقیق میں موقوم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                          |
| 1/21       | ور ناء میں بھتیجا جیجی اورا خیانی بہنوں کی اولا دیں :<br>مفتر میں بہند ہوں                                                                                              |
| 121        | مفقو دبیٹا دارث ہے یانہیں؟<br>(۱)مفقو دکوکس ہے ترکہ ملے اس کا کیا تھم ہے؟ (۲)مفقود کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟                                                           |
| 121        | را) منطود تو می سے تر کہ کیے اس کا کیا ہم ہے؟ (۴) منطقود کے ذائی مال کا کیا ہم ہے؟:<br>وارثوں کو محروم کر ملے کا گناہ:                                                  |
| 120        | T                                                                                                                                                                       |
|            | (۱) ور بٹاء میں پانچ کڑ کے دولڑ کیاں شو ہراورا یک بہن ہے(۲) وصیت کے بغیر نماز روز ہ کا فدیہ<br>نکالنا(۳) ایک مسکین کومتعد دفدید دینا، یا ایک فدید متعدد مساکین کودینا:۔ |
| 120<br>121 | مِ العامل (۱) ایک مین و مبعد و در دیره یا ایک در بیستدر دستا مین بود ینا ایک مرض الموت میں شو ہر طلاق دے دیے و بیوی کور کہ ملے گایا نہیں؟:                              |
| 121        | سر جوت میں موہر طون کو حصور حصور ہوتی وکر کہ مسیم ہوگا؟:<br>ور ثاء میں ایک اخبیا فی بھائی بہن ہیں تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟:                                           |
|            | ور مامایی میں تصرف کرتا ، نافر مان اولا د کومیراث ہے محروم کرتا:<br>اپنے مال میں تصرف کرتا ، نافر مان اولا د کومیراث ہے محروم کرتا:                                     |
| 121        | ا ہے ان سارف رمان اول دو پر اے سے روم کرما                                                                                                                              |

| صفحه        | مضمون                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | م کان قابل تقسیم ہواور بعض وارث مرکان میں ہے حصہ کامطالبہ کریں                                                                                                                                  |
| TZA         | تومكان تس طرح تقشيم كياجائ گا؟:                                                                                                                                                                 |
| 1-4         | (۱) صرف لڑکیاں ہوں تو بھائی بہن کوتر کہ میں استحقاق ہوگایا نہیں؟                                                                                                                                |
| 129         | (۲) اپنی زندگی میں اولا دکو جا ئیداد کا ہبہ؟:<br>                                                                                                                                               |
| FA •        | زندگی میں اپنی لڑ کیوں کو جا نیدادا کی تقسیم کردینا:                                                                                                                                            |
| .           | ماں نے اسپنے والد کے ترکہ میں ہے حصہ لینے ہے اٹکار کیا تھا                                                                                                                                      |
| 174.        | اباس کی اولا دحصہ ما نگ رہی ہے:                                                                                                                                                                 |
| FAI         | ایک لا ولد خاتون کے تین بھائی تین بہنیں وارث ہوں تواس کا تھم؟:                                                                                                                                  |
| FAT         | متوفی کی جورقم وزیورامانت ;و و ہا <i>س کے در ثا ءکو دی جائے</i> :<br>میں                                                                                                                        |
| mr          | بوقت نقسیم جائیداد کی جو قیمت ،وگل اس کااعتبار ہوگا:                                                                                                                                            |
| ,           | وارتوں میں زوجہ،والد ہاور حقیقی بھائی بہن،علاقی بھائی اوراخیافی <b>بھائی</b> بہن                                                                                                                |
| PA C        | موجود ہیں تو تر کیکس طرح تقسیم ہوگا؟:                                                                                                                                                           |
| Ma          | وارثوں میںصرف ایک حقیقی بھائی اور ایک علاقی بہن ہے اور اس کا حکم:                                                                                                                               |
| raa         | وارثوں میں بھا بکی اور بھانجے کے دولڑ کے ہیں:                                                                                                                                                   |
|             | وارثوں میں بیٹا بنی ہیں، بیٹاز مین کا خالی حصہ بیٹی کودیتا جا ہتا ہے اور                                                                                                                        |
| PAY         | لعميرشده خود ليبنا جإبتا ہے؟:                                                                                                                                                                   |
| rAZ.        | مورو نڈز مین ومکان میں ایئے حصہ میراث کودوس ہے دارٹ کے ہاتھ بیچنا:                                                                                                                              |
| MZ          | بڑے مکان میں ہے اپنا حصہ ما نگنااور پورام کان بیچنے پرراضی نہ ہوتا:<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     |
|             | (۱) توی فساد میں باپ ہیں شہید کردیئے گئے ،کون پہلے شہید ہوااس کاعلم نہیں تو تر کہ س طرح تقسیم<br>میں میں باپ ہیں اور کہ سے شہید کردیئے گئے ،کون پہلے شہید ہوااس کاعلم نہیں تو تر کہ س طرح تقسیم |
| FAA         | ہوگا؟ (۲)مرنے والوں کوحکومت کی طرف ہے ملی ہوئی رقم تمس طرح تقسیم کی جائے؟:<br>                                                                                                                  |
| PA9         | وارثوں میں بیوی، حقیقی بھائی اور ایک علاقی بہن ہے                                                                                                                                               |
|             | ر ہمن رکھا ہوا مکان را ہمن کی موت کے بعد مرتبین نے کورٹ کی                                                                                                                                      |
| <b>FA</b> 9 | ا جازت ہے فروخت کردی <b>ا ، پھر بھی کیاور ثا ء کاحق ہے؟</b><br>''                                                                                                                               |
| 791         | سرکاری زمین پرگھر بنالیااس کے بعد <b>دفات ہوئی تو کیااس میں دراشت جاری ہوگی؟</b><br>                                                                                                            |
|             | مقتول کی بیوہاور بیٹے کوبطورا مداد جورقم حکومت کی طرف سے ملے<br>سیست سیست                                                                                                                       |
| 791         | اس میں دیگر ور شد کا حق نہیں ہے۔<br>سر میں میں میں میں میں میں است                                                                                                                              |
| 797         | ور ثاء میں ایک بین ایک بہن اور تین بیتیج چھوڑ ہے                                                                                                                                                |

| صفحه  | مضمون                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar   | شو ہر ، بنی ، دوبہن ، دو بھتیجے دارث چھوڑے                                                  |
| ram   | بٹی کودیئے ہوئے قرض کی تحریر لینا کیسا ہے؟                                                  |
| rar   | وارتۇں میں ایک پوتی ایک پڑ پوتا دو پڑ پوتیاں ہیں                                            |
| ras   | میاں بیوی کا ایک ساتھ اسکیٹرنٹ میں انتقال ہوا تو ورا ثت کا آبیا تھم ہے؛                     |
|       | تر که پرقابض دووارتوں میں ہے ایک دارے دیگر ورثاء کا حق دینے پرتیار ہے جب کہ دوسرا تیار نہیں |
| ray   | جووارث تیار ہےاگروہ اپنا پوراحصہ اپنے قبضہ والے مکان میں سے وصول کرے تو کیا تھم ہے؟         |
| F92 1 | وارثول میں پانچ علاق بھائی جارعلاقی بہبیں اورا یک حقیقی بھتیجا ہے تو تقسیم کس طرح ہوگا ''   |
|       | باپ نے تیکس سے بچائے کے لئے جائیداد بیٹول کے نام کردی                                       |
| 194   | توا <sup>س</sup> میں بیٹیوں کوخق میراث ہے یانہیں ''                                         |
|       |                                                                                             |

|   |  | , |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| - |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| • |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

#### كتاب الاضحيه

#### قضاء قربانی کے ساتھ ادا قربانی درست ہے؟:

(مسوال ا ) قربانی کے سات شرکاء میں سے ایک نے گذشتہ سال کی قربانی کی نیت کی توسب شرکاء کی قربانی درست ہوگی پانہیں؟ بینوا توجروا۔

(السجواب) درست ہوجائے گی۔لیکن اس شریک کی جس نے قضا کی نیت کی ہے نفلی قربانی ہوگی قضا وادانہ ہوگی (' ' قضائے عوض ایک اوسط درجہ ( درمیانی ) بحرے کی تیمت خیرات کرنی ضروری ہے فقط۔واللّٰداعلم بالصواب۔

## قربانی میں عقیقہ کا حصہ درست ہے؟:

(سوال ۲) برے جانور کی قربانی میں عقیقہ کا حصد کھ سکتے ہیں؟

(السبحسواب) مان! قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کا حصد کھنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔فقط والنّداعلم بالصواب۔

#### میت کی طرف ہے قربانی کس طرح کرے؟:

(سوال ۳ )میت کی طرف ہے قربانی کرنی ہوتو ہرا یک میت کے لئے متفرق جدا جدا حصدر کھناضروری ہے یا پھرا یک میں سب شریک ہو سکتے ہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) ہرایک کے لئے جداجدا حصہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک حصہ ایک سے زائد میت کے لئے کافی نہیں ہے۔
البتدا پی طرف سے نفل قربانی کر کے اس کا تو اب ایک سے زیادہ مردوں وزندوں کو بخشا درست ہے، جیسے کہ آنخضرت

البتدا پی طرف سے نفل قربانی کو تو اب کو گئٹ اتھا۔ مخبائش ہوتو مردوں کے لئے ضرور قربانی کریں ہوئے تو اب کا کام
ہے۔ اس سے مردوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## نابالغ بچه پرقربانی واجب نهین:

(سوال س) بجھے اسال قربانی کرنا ہے میری اولا دنابالغ ہے ان کے پاس مال ہے تو ان کے مال میں سے قربانی کرنا جھے برضروری ہے بانہیں؟ بینواتو جروا۔

(المبحواب) ثابالغ پرقربانی واجب بیس لهذا آپ ان بچوں کے مال پس سے قربانی شکریں۔ ولیسس لسلام ان یفعله من مال طفله و رجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما فی متن مواهب الوحمن من انه اصبح ما یفتی به اه (درمنحتار مع الشامی ج۵ ص ۲۷۲ کتاب الاضحیة) فقط و الله اعلم بالصواب

 <sup>(</sup>۱) ولوارادواالقربة الاضحية او غيرها من القرب اجزأهم سواء كانت القربة واجبة او تطوعا اووجب على
البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة اوا ختلفت الخ فتاوئ عالمگيري كتاب الاضحية الباب الثامن .
 ح٥ ص ٥٠٣ ايضاً.

#### مالدارایام اصحیه میں قربانی نه کرے تو کیا تھم ہے؟:

(سوال ۵) امير بيقر باني واجب تقى ملرقر باني نبيس كى ايام اصحية تم ہو گئے۔اب اس كوكيا كرنا جائے؟

(السجواب) صورت مسئوله بن ايد برى كى قيمت صدقة كرد \_ ـ اگرقر بانى كے لئے جانور فيل با بوتواس كوافتيار عب جائية ومضت ايا مها تصدق بها حية با الله عب الله الله و من التضحية ومضت ايا مها تصدق بها حية (در منختار) (قوله تصدق بها حية) لو قوع الياس عن التقرب بالاراقة وان تصدق بقيمتها اجزاه ايضاً لان الواجب هنا التصديق بعينها وهذا متله فيما هو المقصود النج ذخيره (شامى ج٥ ص السناً لان الواجب هنا التصديق بعينها وهذا متله فيما هو المقصود النج ذخيره (شامى ج٥ ص المقال والله اعلم بالصواب .

#### ادھارمہر داخل نصاب ہے یانہیں؟:

(سسوال ۲) ایک عورت ما لک نصاب نبیس بے کیکن اس کا مہر نصاب سے زیادہ خاوند کے ذمہ باتی ہے مگر فی الحال نبیس مل سکتا تو مبر کی حق دار ہونے ہے عورت مالدار کہلائے گی؟ اور اس پر قربانی لازم ہوگی؟

(السجواب) شوبركة مدم برباتى ربّ سنه ومالدار نبين اور قربانى بهى واجب نبين قاوي عالمكيرى ق مين بيا والسجواب الموجل الذى سمى بالفارسية (كابين) فالموأة لا تعتبر موسوة بذلك بالا جماع (جلد پنجم ص ٩٣ كالليني فقط والله اعلم بالصواب.

#### تفاوت نیت سے قربانی کا کیا تھم ہے؟:

(سسسوال ۷)بڑے جانور میں سات شرکا میں ہے ایک شریک سال رواں کی قربانی کی نبیت کرے اور بقیہ شرکا ، کذشتہ سال کی قضاء کی نبیت کریں تو کیا تکلم ہے ؟

(السجسواب) صورت مسئول مي سال روال كي نيت عقرباني كرنے والى كى قربانى ورست ہے اور دوسرول كى ورست نيس ہے۔ گذشته برس كى قربانى اس سال اوا نہ بوگى يفل قربانى ہوگى اور سب گوشت صدقہ كرو ب و شهمال مالى كان احدهم مريد اللاضحية عن عامه و اصحابه عن الماضى تجوز الاضحية عنه ونية اصحاب باطلة و صار وا متطوعين و عليهم التصدق بلحمها و على الواحد ايضاً لان نصيبه شائع الخ (شامى ج ۵ ص ۲۸۵ كتاب الاضحية) فقط و الله اعلم بالصواب

#### قربانی کے جانور ہے نفع اٹھانا کیسا ہے؟:

(سوال ٨) قرباني كے جانورك بال اور دوده كااستعال جائز بيانيس؟

(المجواب) قربانی کرنے سے پہلے بال کاٹ کراور دودہ دو بکرخوداستعال نہ کرے، بلکہ صدقہ کردینالازم ہے۔ ہاں تر بانی کے بعد کئے ہوئے بال اور تھن میں سے نکلا ہوا دودہ استعال کرسکتے ہیں کیوئی۔ جانور کے ذرخ کرنے کا جومقصد وہ حاصل ہوگیا ہے۔ اب جس طرح اس کا گوشت استعال کرنا درست ہے ای طرح بال یہ دودہ چھڑا وغیرہ بھی خود استمال كرسكا به قاوكا عالمكيرى في به ولو حسلب السلبن قبل المديح او جز صوفها يتصدق به ولا ينتضع به كذافى الظهيرة واذا ذبحها فى وقتها جازله ان يحلب لبنها ويجز صو فها وينتفع به لان القرية اقيمت بالسنبح والانتفاع بعد اقامة القرية مطلق كالاكل كذا فى المحيط. (جلد پنجم فقط والله اعلم بالصواب الباب السادس فى بيان مايستحب فى الاضحية والانتفاع بها ج. ۵ ص ۱ ۳۰)

قربانی کے بعدزندہ بچہ نکلے تو کیا تھم ہے: (سوال ۹) قربانی کے بعدزندہ بچہ نکلے تو کیا تھم ہے؟

(الجواب) بيزنده فكلية الكوزيك كرياه رمره فكلية الكواستعال من بين الاسكة فان خوج من بطنها حيا فالعامة انه يفعل به ما يفعل بالام النج (شامى ص ا ٣٨ كتاب الا ضحية) فقط والله اعلم.

ایک کے بجائے سات بکر ہے فرخ کر ہے تو واجب قربانی ایک ہوگی یاسب: (سے ال ۱۰) ایک شخص پر قربانی داجب ہے ایک بکرے کے بجائے سات بکرے ذرج کرے تو واجب قربانی ایک بجرے ہے اداہوگی یا سات بکرے ہے۔ای طرح بڑے جانور میں ہے ساتویں جھے کے بجائے پورے جانور کی

قربانی کرے ساتویں جھے ہے قربانی اداہوگی یا پورے جانور سے اداہوگی۔

(السجواب) واجب قربانی کے لئے ایک قربانی کے وض چند ذرج کرے توایک سے واجب اوا ہوجائے گا، اور اقیہ برے کی قربانی نظر ان کی ترب کی قربانی کرے گاتو پورے ، بانی نظر سے کا قربانی کرے گاتو پورے ، جانور سے واجب قربانی اوا ہوگی۔ قبال فی المنحسلاصة و لو ضحیٰ با کثر من واحدة فا لواحدة . فریضة والمزید نه تعلوع عند عامة العماء ۔ اور وسری جگہ و لو ان رجلاً موسراً ضحی بدنة عن نفسه مختاصة کان الکیل اصحی بدنة عن نفسه مختاصة کان الکیل اصحیة و اجبة عند عامة العلماء و علیمه الفتوی (شامی ج ۵ ص ۲۹۱ ایضاً) (فتاوی قاضی خان ج ۲ ص ۲۹۷ ایضاً) فقط و الله اعلم بالصواب ۔

غریب قربانی کی نیت کرے پھر قربانی نہ کرے تو کیا تھم ہے:

(سوال ۱۱) ایک فریب شخص کے پاس (جو مالک نصاب نہیں ہے) پالا ہوا بکرا ہے بعید ہونے سے گھر ہی میں قربانی کرنے کا ارادہ تھا ، مگر نا تندری کی وجہ ہے بکرا بیخا چاہتا ہے تو فروخت کرسکتا ہے یا نہیں؟ کسی کا کہنا ہے کہ غریب جب قربانی کر نالا زم ہوجا تا ہے کیا یہ شیخے ہے؟ جب قربانی کی نبیت کر لیتا ہے تو وہ اس جانور کو بھی نہیں سکتا اس کی قربانی کر نالا زم ہوجا تا ہے کیا یہ شیخے ہے؟ رائے جب وہ نبیت کرتا ہے کہ اس بکر سے کی قربانی کروں گا تو اس سے اس پر آرائے جب وہ نبیت کرتا ہے کہ اس بکر سے کی قربانی کروں گا تو اس سے اس پر قربانی لازم نہیں ہوجاتی ۔ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے اور فروخت کرنا چاہے تو فروخت بھی کرسکتا ہے۔ شامی وغیرہ میں ہے اور فروخت کرنا چاہے تو فروخت بھی کرسکتا ہے۔ شامی وغیرہ میں ہے ان بصحی بھا …… لا بحب یعنی! جس کی ملکت میں پہلے ہی سے جانو

ہوتواس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی (مسلمسی ج۵ ص ۲۸۰ کتساب الا ضحیة فتاوی عالم گیری ج۵ ص ۱۹۲ تا الاضحیہ

ای طرح جانور خرید نے کے وقت قربانی کی نیت نہ ہوتو بعد میں نیت کرنے ہے اس جانور کی قربانی لازم خبیں ہوگا۔ شامی ہے او اشتراها ولم ینوا لا صحیة وقت الشواء ثم نوی بعد ذلک لا یجب لان النبة لم تقارن الشراء فلا تعتبر بدانع (شامی ج۵ ص ۲۸۰ کتاب الا ضحیة فتاوی عالمگیری ج۵ ص ۱۹۰ کتاب الا ضحیة فتاوی عالمگیری ج۵ ص ۱۹۰ کا البت غریب (کہ جس پرقربانی واجب نبیس) بنیت قربانی ایام نجر میں قربانی کا جانور خرید ہوتواس پر اس جانور کی قربانی واجب نبیس کے نیست قربانی ایام نجر میں قربانی کا جانور خرید ہوتواس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوجاتی ہے اس کونہ نے سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے درمختار میں ہے! (وفقیس شراها لها) لوجو بھا علیہ بذلک شامی شرب لان شرائه لها یجری مجری الا یجاب (شامی ج۵ ص ۲۸۰ کتاب الا ضحیة)

شای کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایا منج سے قبل جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہوتو اس جانور کی قربانی اازم نہ ہوگی بدل سکتا ہے اور فروخت بھی کرسکتا ہے۔ شامی میں ہے۔ لیقو لید شسر اہا ایام النحر و ظاہرہ اند لو شراها قبلها لا یجب جے ص ۸۰ کمکیلائے۔

فقاوی دارالعلوم آعزیز الفتاوی میں یہی ہے! اگر فقیرایا منح میں قربانی کی نیت ہے کوئی جانورخرید ہے تو وہ متعین ہوجا تا ہے قربانی کے لئے ،لیکن اگر ایا منح میں نہ خریدا بلکہ ایا منح سے پہلے خریدا تو دونوں (امیر وغریب) کو بدلنا جائز ہے (ج۵س ۲۵)

#### قربانی خود کرے یا دوسری جگہ بھیجے ،اولی کیا ہے:

(سوال ۱۲) افریقہ والے اپنی قربانی بهندوستان میں کراتے ہیں، وہاں خوذمیں کرتے۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟
(المجواب) صورت مسئولہ میں قربانی بدون حرج کے درست ہے۔ گربہتر یہ ہے کہ جانو دخود پہند کر کے اس کی خدمت گنداری کر کے اس مے مجت کا تعلق پیدا کرے۔ کیونکہ بیا کیہ بڑے تو اب کا ذریعہ بنے والا ہے۔ بہی نہیں بلکہ اولاد کرتے بنی کے قائم مقام ہے۔ یعنی اس کو قربان کرنا اولا دکو قربان کرنے کے برابر ہے۔ اور مستحب سے ہے کہ اپنے ہاتھ ۔ ان کر سے تو اس مبارک وفت پر حاضر رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آئے خضرت کو گئے نے سے ان کر سے تو اس مبارک وفت پر حاضر رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آئے قطرہ کے سے نہ فرایل کے پاس حاضر رہو کیونکہ قربانی کے (خون کے) ہرا کی قطرہ کے بدلہ میں تبہازے اٹھ گئاہ معاف ہو جا تیں گے۔ (اکہذا الی عنایت خدا وندی کے وفت حاضر رہنا بہت بہتر اور بدلہ میں تبہازے اٹھ گئاہ معاف ہو جا تیں گے۔ حضرت فاظمہ دضی اللہ عنہائے عرض کیایا رسول اللہ! کیا خدا کی بینوازش سے مائل بیت ہی کے لئے خاص ہے باہرا کے لئے ہے؟ تخضرت کھنے نے فرمایا کہ (خاص نہیں ہے) بلکہ سے نہ مائل بیت ہی کے لئے خاص ہے باہرا کے لئے ہے؟ تخضرت کھنے نے فرمایا کہ (خاص نہیں ہے) بلکہ سے نہ مائل بیت ہی کے لئے خاص ہے باہرا کے لئے ہے؟ تخضرت کھنے نے فرمایا کہ (خاص نہیں ہے) بلکہ سے نہ مائل بیت ہی کے لئے خاص ہے باہرا کے لئے ہے؟ تخضرت کھنے نے فرمایا کہ (خاص نہیں ہے) بلکہ سے نہ مائل بیت ہی کے لئے خاص ہے باہرا کے لئے ہے؟ آخضرت کھنے کہ اور کو ان کے مائل کے لئے خاص ہے باہرا کے لئے ہے؟ آخضرت کھنے کو مائل کہ فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ خاص ہے باہرا کے لئے ہے؟ آخضرت کھنے کے انسان کے سے کہ کو سے کہ کہ کہ کو سے کہ کو کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کرمایا کہ کر کے خاص ہے باہرا کے کے کے کہ کو کو کرمایا کہ کر کو کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کہ کرکے کے کرمایا کہ کرمایا کرمایا کہ کرمایا کرمایا کی کرمایا کرمایا

را) وياكل من لحم الاضحية ويؤكل غيبا ويد خروندب ان لا ينقص التصدق عن الثلث وندب تركه لذى عيال توسعة عليهم وان يذبح يبده ان علم ذلك والا يعلمه شهيدها بنفسه قال في الشامية تحت قوله شهدها بنفسه لما روى الكرخي بامسناده الى عمران بن الحصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قولمي يا فاطمة فاشهدى الصحيتك فانه يغفر لك باول قطرة من دمها كل دنب عملته وقولي ان صلاتي ونسكي النح درمختار مع الشامي كتاب الاضحية ج. 1 ض ٣٢٨

ہمارے لئے اور ہرایک مسلمان کے لئے ہے (طبرانی) اور مستحب ہے کہا بی قربانی میں سے کھائے۔ ہوسکے تو عید کے مبارک دن میں کھانے کی ابتداء اپنی قربانی کے گوشت سے کرے اور پڑوی اور عزیز وا قارب نیز غریبوں اور رشتہ داروں کو کھلائے ، دوسری جگہوں پر قربانی کرانے سے فذکورہ بالا برکتوں سے محروم ہوتا پڑتا ہے۔ اگر کسی عذر یا شرقی مصلحت کی بنا پر یہ کیا جاتا ہوتو پورے اجر کی بلکہ زیادہ تو آب کی بھی امید کی جاسمتی ہے بھی طریقہ اور نیت پر مدارے ، وطن میں خویش و اقارب اور رشتہ داروں کاحق ادا کرنے کے لئے بعض قربانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

جانورخریدنے کے بعد قربانی نہ کرسکاتو کیا تھم ہے:

(سوال ۱۳) مجمه پرقربانی فرض تھی الیکن عذر کی بنابرقربانی نه کرسکااور وفت لکل گیا۔اب کیا کیا جائے؟

(السجواب) صورت مسئولہ میں جانور خریدا ہوتواس کوزندہ خیرات کروے مااس کی قیمت خیرات کرنالازم ہے۔اگر جانور خرید آئیس تھا توایک بکرے کی قیمت خیرات کروے۔ (۱)

قربانی کا چیزاکس کودے:

(سوال ۱ م) جمقربانی کس کودیاجائے؟

(الحواب) جس كوقرباني كأكوشت دے سكتے ہيں؟اس كوچرم بھى دے سكتے ہيں۔

میت کی طرف سے قربانی کرے یانہیں ::

(سوال ۱۵) میت کی طرف ہے قربانی کر سکتے ہیں یائیس؟ بینواتو جروا۔

(الحواب) میت کی طرف سے اور میت کے لئے قربانی کرسکتے ہیں اور اس کی چندصور تیں ہیں (۱) میت نے ومیت کی ہو کہ میرے مال ہیں سے میری طرف سے قربانی کر دینا۔ اور وصیت کے مطابق اس کے مال ہیں سے قربانی کر دینا۔ اور وصیت کے مطابق اس کے مال ہیں سے قربانی کر حت و جائز ہے۔ گر قربانی کا تمام گوشت وغیرہ حق واروں کو (جوز کو قائے کے ستحق ہیں) صدفہ کر دینا واجب ہے۔ شامی ہیں ہے روعی میت) ای صدحی عن میت و ارفد جاموہ الزمہ بالتصدی بھا و عدم الا کل منھا (شامی ج۵ ص ۲۹۳ کتاب الا صحیة)

(۲) میت نے وصیت کی ہویانہ کی ہوان کے عزیز واقارب بااحباب اپنے پییوں سے نفل قربانی کردیں تو درست ہے اوراس کا گوشت امیر وغریب سب کھا سکتے ہیں۔ وان یتب زع بھا عند لد الا کل لا ندیقع علی ملک الذابع والثواب للمیت (شامی ج۵ ص ۹۳ کا کا مالئاتھے۔

(۳) اپنے مال سے اور نام سے نفل قربانی کر کے اس کا ثواب ایک یا ایک سے زائد میت کو بخش دے تو وہ بھی درست ہے اور اس کا گوشت بھی امیر وغریب سب کھا سکتے 'ہیں۔

<sup>(1)</sup> او اشترى شباة ليضحى بهاحتى مضت ايام النحر تصدق بها حية ولا يجوز الاكل منها فان باعها تصدق بثمنها الخ فتاوي عالمگيري . الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان و الزمان ج. ۵ ص ٢٩٢.

#### میت کے لئے قربانی اولی ہے یا قیمت کا صدقہ کرنا:

(مسوالا ۲ آ)میت کوایصال ثواب کے لئے پہیہ صدقہ کرنا بہتر ہے یاان پییوں سے قربانی کر کے ایصال ثواب کرنا افضل ہے؟

(السجواب) ایا منح میں پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنااوراس کا تواب میت کو پہنچانا افضل ہے۔ کیونکہ صدقہ وخیرات میں فقط مال کا اواکرنا ہے اور قداء کرنا بھی ۔ یعنی وومقصد پائے جاتے ہیں ۔ خطاصة الفتاوی میں ہے۔ منسواء الا صحیة بعشرة اولیٰ من ان پتصدق بالف لان القربة التی تحصل باراقة الله لا تحصل بالصدقة (خلاصة الفتاوی جسم ص ۲۰ ساکماللاضي یعنی وس درہم کا جانور خرید کر برانی کرنا بہتر ہے اس سے کہ ہزار درہم صدقہ کر دیں اس لئے کہ ایا منح میں جوقر بت ارافت وم سے (فائے کرنے کرنے سے) حاصل ہوتی ہے وہ صدقہ سے کہاں حاصل ہو گئی ہے۔

#### نابالغ اولا دى طرف سے قربانی كرے يانہيں:

(سے ال کے اے) میں امیر ہوں، مجھ پر قربانی واجب ہے اور میری چھوٹی چھوٹی اولا دیں ہیں تو ان کی طرف ہے مجھ پر قربانی کرنا واجب ہے یانہیں؟

(الجواب) واجب بين مستحب بـــوفـى الولـدا لـصغيـر عن ابــى حنيـفة روايتان فى ظاهر الرواية يستحب ولا يـجبب بـخــلاف صدقة الفطر (فتاوى قاضى خان ج ٢٠٠٠ ص ٥٥ كتاليني، فصل فى صفة الاضحية ووقت وجوبها الخ)

#### زوجه کی طرف سے قربانی کرے یانہیں: (سوال ۱۸) پی اہلیہ کی طرف ہے مجھ پر قربانی کرناداجب ہے؟

ر الجواب) واجب نہیں ہے۔ (الجواب) واجب نہیں ہے۔

# زائدمکان کی قیمت میںصدقہ وقربانی ہے یانہیں

(سوال ۹ ۱ )جس کے پاس دومکان ہوں ایک میں خود قیام پذیر یہوادر دسرا کرایہ پر دیا ہوتو قربانی کے متعلق مالداری میں اس گھر کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یانہیں؟

(السجسواب) دوسرامکان کرایه پردے یاند ہے ،قربانی وصدقهٔ فطر کےسلسلہ میں پیمیل نصاب میں اس کی قیمت کااعتبارہے کیونکہ بیاس کی ضرورت ہے زیادہ ہے۔ ' ' '

را) اولهما البغشي والبغشي فيهما من له مانتا درهم او عرض يساوي ما تي درهم سوى مسكنه و خادمه و ثيابه الني بالمسهاء النائث المهمة، فالخورة الاعتمادة والعمر الغشر في حمد فقالفطر حواله بالا

#### ایک ہی مکان ہے اس کوکرایہ پردیا ہے تواس کی قیمت کا عتبار ہے یانہیں؟:

( سسو ال ۲۰۰) جس کے پاس ایک بی مکان ہوئیکن اس میں خور نہیں رہتا ہے کرایہ پردے رکھاہے اور وہ خود کرایہ کے ۔ تھر میں رہتا ہے تو قریانی کے تعلق مالداری میں اس گھر کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟

(السجواب) اپناگھ جائے کرایہ یہ یا: و یا مفت یا خالی پڑا ہواور خود دوسرے مکان میں کرایہ پر رہتا ہے یا مفت ہرا یک سورت میں قربانی اور فطرہ کے متعلق مالداری میں اس مکان کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ یہ مکان فی الحال حاجت مسلمہ ہے زائدے۔

## قربانی کرنے والے کے لئے بال وناخن ترشوانا کیساہے؟:

(سوال ۲۱) بلال ذی الحبور کی کر قربانی تک بال وناخن کایشنے کی ممانعت کی کیاوجہ ہے؟

رالبجواب) جس كاارادہ قربانی كرنے كا باس كے لئے مستحب بے كہ ماہ ذی الحجہ کے آغازے جب تک قربانی أن ت ندكر ہے جسم كے كسی مضووجز و ب بال و ناخن صاف ندكرے كد قربانی كرنے والا اپنی جان كے فديد بیس قربانی كرر با ب داور قربانی كے جانور كا ہر جز وقربانی كرنے والے كے جسم كے ہر جز وكا بدلد ہے۔ جسم كاكوئی جز ونز ول رحمت كے وقت غائب ہوكر قربانی كی رحمت ہے محروم ندر ہے اس لئے آنخضرت کھی نے مذكور تھم دیا ہے لیكن جالیس دن سے زائد مدت ہوجاتی : وقو كرائات سے نہتے كی خاطر بال وغیرہ كی صفائی میں ڈھیل اور سستی ندكرے۔ (۱)

## قربانی کا گوشت غیرتوم کودینا:

(سوال ۲۲) قربانی کا گوشت غیرقوم ورے سکتے ہیں یانبیں ؟ بینواتو جروا۔

(الحبواب) کوئی واقعی مصلحت ہوتو دیا ہے سے ہیں گربہتر نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں غرباء کی کی نہیں ہے۔(۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

# ایام نحرمین غریب مالدار بوطئ تو قربانی کا کیاتھم ہے؟:

(سوال ۲۳) وجوب قربانی کے لئے مالداری کا اعتبار قربانی کے اول دن کا ہے یا آخری دن کا یعض کہتے ہیں کہ عید کے دن سے کے وقت جو مالدار ہوگا اس پر قربانی واجب ہے۔ بعد میں مالدار ہونے سے قربانی واجب نہیں ہے کیا ہے ہے۔ سے ز

(المجواب) آخری ون کاامتبار ب-الروه فخص پہلےروزغریب ہویا مسافریا کافر (معاذ الله) محرقر بانی کے آخری ون

رَ ٢) ويهب منها ما يَشمأ علفني والفقير والمسلم والذيمكذا في الغياثية فتاوي عالمكيري كتاب الاضحية الباب الخامس في بيان محال اقامة الواجب ج. ٥ ص ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>١) ( ومنها ورد فني صبحبت مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر وارادبعضكم ان يصبحني فنلا يأ خذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالا جماع العيدين مطلب في ارالة الشعر والظفر الح ج.٣) هاى

یا منحرمیں شک ہوجائے تو کیا تھم ہے:

(سوال ۲۳) ایام خریم شک ہوگیا کہ بارھوی ذی الحجہ ہے یا تیرھوی ؟ تو قربانی کا کیاتھم ہے۔ السبجسواب صورت مسئولہ پس تیسر ہے روز تک تا خیر نہ کرے۔ تا خیر ہوجائے کی صورت میں قربانی کر کے سب گوشت کا صعر قد کروینامستحب ہے۔ واذا شک فسی ہوم الا صبحی فی المستحب ان لا یو حو الی الیوم لشالٹ فیان احر یستحب ان لا یا کل منه ویتصدق بالکل النج (فتاوی عالمگیری ج۵ ص ۲۹۵ الجی الباب الثالث فی وقت الا صحیة)

> ما لک نصاب قربانی نه کرے تو کیا حکم ہے ": (سوال ۲۵) باوجوداستطاعت کے قربانی نہ کرے قواس پر کچھوسیدے!

(المبحواب) بى بال إب- آئخضرت عظماً ارشاد بكه باوجود قربانى كى استطاعت كقربانى ندكر في قريرى عيدگاه كقريب بهى ندا ئے فينى وه بارگاه خداوندى بين حاضرى كة ابل نبين رمن و جد سعة لان يست حسى فلم يضح فلا يحضر مصلاتا (عين ترغيب عن الحاكم مرفوعا له مشكو قباب في الا ضحية ص ٢٠١)

تكبيرتشر لق كاثبوت كياب

(سوال ۲۲) تكبيرتشريق كى اصليت كياب؟

(السبحب واب) فقهاء كرام نتحريفر مايا ب كتميرتشرين كى اصليت يه كه جب حضرت ابرائيم عليه السلام فضرت اسمعيل عليه السلام كولايا تو الله تبارك وتعالى في حضرت جرئيل كوهم ديا كه فديه لي كرجاؤ ليكن يه فديه لي كرة عنوان ورست كه حضرت بمرائيم عليه البلام حضرت المعيل كوذري كرة اليس مح ، الله اكبرالله اكبر يكار في لي حضرت سيدنا ابرائيم في جب بية وازى توبشارت بمحدكر يكارا في " لا المسه الا الله و الله اكبر " حضرت المعيل سمجه كرفد بية مناوران كاشرادا كروند المحد " وعشرت المعيل سمجه كرفد بية مناوران كاشكرادا كرف كهد (منسامس ج المعيل سمجه كرفد بية مناوران كاشكرادا كرف كهد (منسامس ج المعيل سمجه كرفد بية مناوران كاشكرادا كرف كهد (منسامس ج المعيل سمجه كرفد بية مناوران كاشكرادا كرف كهد (منسامس ج المعيد) (١)

<sup>(</sup>١) واصلة أن جبريل عبليه السبلام لبما جاء بالقداء خاف العجلة على ابراهيم فقال الله اكبر الله اكبر فلمار آه ابراهيم عبليه البصبلواة والسلام قال لا اله الا الله والله اكبر فلما علم اسمعيل قال الله اكبر والله الحمد هكذا ذكره الفقهآء الخياب العيدين مطلب يطلق اسم السنة على الواجب.)

## کیا بورے گھر کی طرف ہے ایک بکرا کافی ہے :

(سووال ۲۷) ہمارے یہاں پورے گر کی طرف ہے صرف ایک قربانی کرنے کارواج ہے جب کہ گھر میں متعدد اوگوں پر قربانی ازروئے نصاب واجب ہوتی ہے لوگ صرف بحرے کی قربانی کرتے ہیں کسی دوسرے جانور کی قربانی نہیں کرتے ، بڑے جانوروں میں سے یہاں صرف بھینس بھینسا وستیاب ہے جود وسال کاعموماً دوسور و پے میں مل جاتا ہے اور بحراسال بحرکا عموماً تمین سورو پے میں ماتا ہے ، لوگ کہتے ہیں اگر ہر فیض کی طرف سے قربانی کریں گے تو بہت خرج ہوگا ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ جوصا حب نصاب ہواس پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن علاقہ جہالت کا ہے ، اس کے سامنے ایک صورت رکھی جاسکتی ہے کہ بڑے جانور کی قربانی کرواس میں سات اشخاص کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی ، مگر اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوگا کے بھینس کے گوشت کا مصرف کیا ہو؟ لوگ تو اس کا گوشت نہیں کھا کیں گئے کیا قربانی کے بعد کھال اتار کر گوشت وئی کرنا درست ہوگا ؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) گھر میں ہرصاحب نصاب پر قربانی واجب ہے،ایک کی قربانی سب کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اگر بکر ۔ کی قربانی گراں گذرتی ہے تو ہڑے جانور کی قربانی کی جائے اور گوشت وہاں بھیجے دیا جائے جہاں کھایا جاتا ہے یا جانور بھیج دی جائے یارتم بھیجے دی بجائے گوشت کا ذہن کر دینا جائز نہ ہوگا کہاضا عت مال ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## جانورخر بدامگر قربانی نه کرسکایا جانورضا نع ہوگیا:

(مسوال ۲۸) شرعی مجبوری کی وجہ ہے قربانی نہ ہو تکی اب اس کے چیے خیرات کرنا ضروری ہیں یار مضان المبارک میں روز ہ داروں کو (جن میں امیر وغریب بھی ہوتے ہیں)ان پیپوں سے افطار کراسکتے ہیں؟

(المسجواب) قربانی کاجانورخر پدلیااورکسی وجہ ہے قربانی نہ کرسکاتو زندہ جانورصدقہ کردیا جائے اور مسئلہ ہے ناواقف ہونے کی وجہ ہے اگر ذرج کرڈ الاتو نرباء پراس کا گوشت تقسیم کردیا جائے مالداروں کوند دیا جائے اور اگر جانور ضائل ہوگیااور قربانی نہ کر سکااور خرید نے والا امیر ہے تواس کے ذمہ اس کی قیمت کا صدقہ کردینا واجب ہے (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## قربانی کے چمڑے کی رقم کہاں خرج کی جائے:

(سے وال ۲۹) بمارے گاؤں میں اوگ قربانی کے چمڑے مدرسہ میں دیتے ہیں ان چمڑوں کے پیپیوں ہے قرآن ، پار ؤعم بختی وغیرہ خرید کر بچوں کو دیں تو جائز ہے یانہیں ؟ نیز کسی غریب کے گفن وفن میں ان پیپیوں کو استعمال کر سکتے ہیں ؟ اوراستاذ کی تنخواہ میں اس کا استعمال مبرسکتا ہے ؟ ہینوا تو جروا۔

(المحواب) قربانی کے چمزے کے پیسے ف زکو ق کے مستحقین پرخری کئے جائیں قرآن، پارہ عم بختی وغیرہ خرید کہ خریب بچوں کو مالک بنادیں تربھی جائز ہے ، نفن دفن میں تملیک نہیں ہوتی اس لئے استعمال نہیں کر سکتے ، ہاں پہلے

(۱) حوالہ اس باب میں ، جانور قرید نے کے بعد قریائی نہ کر ، کاپیرائے کے عنوان کے تحت ملاحظہ کیا جائے

سنى غریب دارث یا منتظم کو جومستی زکو قاہواس کو مالک بنادیں اور پھروہ اپنی مرضی ہے کفن دفن میں خرچ کرے تو جائز ہے ، ان پیسوں کو استاذ کی تخواہ میں نہیں دیے سکتے اگر وہ مستی زکو قاہوں تو بطور امداد دیے سکتے ہیں (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔ 19رمضان المبارک 1991ء۔

#### قربانی والاوفات پا گیا:

(استسفتاء ۳۰) ایک آدمی نے قربانی کے لئے بکرار کھا تھا۔اس کے مرنے کے بعد وارثوں نے اس کوفر وخت کردیا ۔اقتصادی حالت کمز ور ہونے کی وجہ ہے۔اب اس کے عوض میں بڑے جانور میں سے ایک حصہ رکھا جاوے تو کیسا ہے؟ دوسرا بکراخریدنے میں قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔جوبکرا فروخت کیا ہے۔اتنی قیمت سے دوسرا بکرانہیں خرید سے ۔ یتواس صورت میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

(المجواب) صورت مسئوله مين بكرام رحوم كر كمين شائل بهوكرور ثاءاس كون واربو گئة بين اب ورثاء چابين تو اس كون واربو گئة بين اب ورثاء چابين تو اس كي قرباني مرحوم كرايسال تو اب ك لئے كر سكتے بين رواجب نبين ہے۔ وان مسلسات أحسد السبسعة المشتر كين في الميدنة وقال ألورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القرية من الكل درمختار مع الشامي كتاب الاضحية ج. ٢ ص ٣٢٦ فقط والله اعلم بالصواب

# گذشته سال کی قربانی امسال کرے توضیح ہے یانہیں:

(سے وال ۱۳) گذشتہ سال کی قربانی باتی ہے سال روان بڑے جانور میں دوخصوں کی۔ گذشتہ اور سال رواں کی شرکت کرتا ہوں تو کیا گنجائش ہے؟ اورشر یکوں کی قربانی میں پچھ جرج تونہیں؟

(السجسواب) شريكول كى قربانى اوا به وجائے كى اور ته بارى امسال كى قربانى بھى اوا به وجائے كى ۔ گذشته برسى كى قضاء (قربانى) اوا ته به كى - (نفل به وجائے كى اس كے وض بيں ايك بكر ہے كى قيمت كاصدقه كرنا ضرورى ہے ۔ " و لسو اشتو كى سبعة فى بقوة و نوى بعض الشوكاء التطوع و بعضهم الا صحية لهذه السنة و بعضهم قضاء عن السنة الماضية فلا قضاء عن السنة الماضية فلا قضاء عن السنة الماضية فلا يقع عن قضائه بل يلزمه ان يتصدق بقيمة شاة و سط لمامضى "(مجالس الا برار ج سم ص يقع عن قضائه الله برار ج سم ص

#### قربانی کے دن گذرجا ئیں تو جانورکوذنج کرے یا صدقہ کرے:

(سوال ۳۲) قربانی کاجانورخریدا، پھرقربانی کے ایام گذرگئے۔اورقربانی ندکرسکا۔تواب اے کیا کروں؟ (السجواب) جس پرقربانی واجب نتھی اس نے قربانی کے اراد سے سے جانورخریدا۔ مگرقربانی ندکرسکا (اور قربانی کے دن گذرگئے ) تواب اس جانور کاصد قد کردے۔ (زندے کا)

ر 1) فان باع الجلداو اللحم بالفلوس او الدر اهم او الحنطة تصدق بثمنه لأن القربة انتقلت الى بدله، جوهرة النيرة ، كتاب الاضحية ج. ٢ ص ٢٨٦،

اوراگر مالدار نے اپنی واجب قربانی کے لئے جانورخریدا ہوتوا سے اختیار ہے کہ اس کوخیرات کردے۔ یا اس کی قیمت خیرات کردے۔لیکن احتیاط سمبی ہے کہ جانورخیرات کردیا جائے (هلدایه ص ۱ ۱۳۳۰، ۳۳۰ ج ۳ ) اس فقط و الله اعلم بالصواب

#### قربانی کس پرواجب ہے؟:

(سوال ٣٣) قرباني كسيرواجب عيد

(السبجود) ہرایک مسلمان ، مردوعورت مقیم پرجس کے پاس قربانی کے دنوں میں قرض وضع کرنے کے بعد بقدر نصاب (ساڑ ہے سات نول ہو کی قیمت ہو۔ جوحوائج نصاب (ساڑ ہے سات نول ہو کی قیمت ہو۔ جوحوائج اصلیہ (ساڑ ہے سات اور گھر، زمین وغیرہ ہے )زائدادرفارغ ہو۔ اس پرقربانی داجب ہے (۱۰) . فسق طواللہ اعلم بالصواب .

# قربانی کے دوسرے جانور کی قیمت کم ہوتو کیا حکم ہے:

(مسوال ۳۳ )ایک مالدار شخص نے قربانی کے لئے جانورخریداا تفاق ستاوہ حاملہ نکلااس نے وہ جانورا پے گھرر کھالیا اور اس کے بدلے دوسرا جانورخریدا دوسرے جانور کی قیمت پہلے سے ستر روپے کم ہے تو کیا ستر روپے خیرات کرنا ضرور ک ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) بالسرروي فيرات كروي، شامي من بوان ضحى بالشانية وقيمتها اقل تصدق بالزائد (شامى ج۵ص ۲۸۳ كتاب الاضحية) فقط والله اعلم بالصواب ٩. ذى الحجه ٣٠٣ إه.

#### قربانی سنت ہے یا واجب:

<sup>(</sup>۱) ولولم يضح حتى مضت ايام النحر ان كان اوجب على نفسه او كان فقيرا وقد اشترى الا ضحية تصدق بها حية وان كانا غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى اولم يشتر الخ كتاب الا ضحية) "" و المسال من المسال المسال المسالة المسا

<sup>(</sup>٢) قُـوله واليُسَار المخ بان ملكُ مانتي درهم او عرضا يسا ويها غير مسكنه وثياب اللبس اومتاع يحتاجه الى ان يذبح الا ضحية الخ شامي كتاب الاضحية ج. ٢ ص ٢ ١٣

اورعام بول حال ہے۔ بیوجوب کے خلاف نہیں۔ حج کے لئے بھی پیلفظ آیا ہے۔ حدیث میں ہے۔ "مسس اداد السحیج فلیتعجل " لیعنی۔ جو حج کاارادہ کر لے تو جائے کہ جلدی کرے (مشکلو ہشریف ص۲۲۲ کتاب المناسک ) تو الیاحج بھی سنت ہے؟ فرض نہیں؟ خلاصہ یہ کر قربانی واجب ہے حض سنت نہیں۔

"الاضحية واجبة على كل مسلم مقيم موسر في يوم الاضحى عن نفسه وعن ولده الصغاراه ووجه الوجوب قوله عليه السلام من وجد سعه ولم يضح فلا يقر بن مصلانا. ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب الخ (هداية ص ٣٢٤ ج٣ كتاب الاضحية) فقط والله اعلم بالصواب.

الذشته برسول كي واجب قرباني كاكياتكم ہے:

ر سوال ۳۱) جس پرقربانی واجب نتی ۔اس نے برسوں تک کی نہیں تھی۔تواب کیا کرے؟ دالسجے واب خدایا کے جل مجد و نے قربانی نہ کرنے کی گناہ کی معافی مانگے۔اور جیتے برسوں کی قربانی رہ گئی اس قدر قیمت کا صدقتہ کردے ۔فقط واللہ اعلم بانسواب۔(حوالہ پہلے گذر چکا۔مرتب)

ساحب نصاب عورتوں برقر بانی کاشرعی حکم:

(سیسے وال ۳۷)ایسامال جس کی ما لا عورتیں ہیں اور اس کی زکو قال کے شوہرا دا کرتے ہیں۔الیی عورتوں پرقر بانی واجب ہے یانہیں؟

(المجواب) جب عورتین صاحب نصاب بین وان پرواجب برکداینے بیسے سے قربانی کریں۔خود کے پاس قم نہ: و اُو شو ہر کے پاس سے لے کر قربانی کریں۔ یا شو ہرعورتوں سے اجازت لے کران کی طرف سے قربانی کرے تو واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔فقط والنداعلم بالسواب۔

جانورکوقبلہ رخ لٹانامستحب یا تا کیدی سنت ہے:

(سوال ۱۳۸) بوقت ذرج جانور كوقبارخ لنائك كافتهم تاكيدى ب ياستحباني؟

(السجواب) بانور وزن كرت وقت قبلد فن انا سنت موكده ب ممالاس كفلاف كرنا كروه ب (و) كوه و السوك التوجه اللي المقبلة) لمخالفته السنة (قوله) (لمخالفته السنة) اى المؤكدة لا نه توارث الناس فيكره تركه بلا عفر انقافي (درمحتار مع الشامي ص ۲۵۸ ج. ۵ كتاب الذبائح) فقط والله اعلم بالصواب.

### والدصاحب كے ایصال تواب کے لئے قربانی كرنا:

(سے ال ۳۹) قربانی کے جانور میں مرحوم والدصاحب کے ایصال تو اب کے لئے ایک حصدر کھنا جا ہتا ہوں تو رکھ سکتا زوں یانہیں ؟ اور اس کا گوشت غربا ، میں تقسیم کرنا ضروری ہے یانہیں ؟ یا گھر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بیزوا

تو جروا.

(الحواب) والدصاحب كاليمال أواب ك لئ قربانى ك جانور من آب حصد كه سكة بين ق سخان وتعالى قبول فرماه حاسكا تمام كوشت غرباء من تقسيم كرنا ضرورى نبين امير وغريب اور كرواك بحى كها سكة بين شاى مين ب وان تبرع بها (اى بالا ضحية) عنه (اى عن الميت) له الاكل لانه يقع على ملك الذابح والنواب للميت ولهذا لوكان على الذابح واحدة سقطت عنه اضحيته كما فى الا جناس النح (شامى ج٥ ص ٢٩٢ كتاب الا ضحية) فقط والله اعلم بالصواب.

### قربانی کی کھال کی رقم کوآ مدنی کاذر بعیه بنانا:

(سوال ۳۰) قربانی کی کھال کی قم جماعت کے پاس جمع ہے، جماعت کے ذمہ دارٹوگ غرباءکواس میں ہے دیے میں اور اس طرح نا دار بچوں کو اسکول کی کتاب وغیرہ خرید کر دیتے ہیں اور بیاروں کی بھی امداد کرتے ہیں ،اب ان کا ارادہ ہے کہ ان چیوں ہے مستقل آمدنی کا ذریعہ بنالیں اور پھراس کی آمدنی کوغر باء پرخرچ کرتے رہا کریں تو اِن کم کے لئے چڑے کی قیمت ہے مکان دوکان :نوانا کیساہے؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) قربانی کی کھال جماعت کوہدیۃ نہیں دی جاتی بلکہ بطور وکالت دی جاتی ہے لہذااس کی قیمت مستحقین کو تملیکا دے دی جائے اور جہاں تک ہو سکے جلدادا کر کے سبکدوش ہوجا کیں بلاوجہ شرعی تاخیر کرنا کراہت ہے خالی نہیں بغریوں کو قرآن شریف اور کتابیں دی جا کیں بغریب بیاروں کی امداد کی جائے بقربانی کی کھال یااس کی قیمت کو آمدنی کا ذریعہ ہرگزند بنایا جائے ،غیر مصرف میں رقم استعال ہوگی تو جماعت کے ذمہ دار گنہگار ہوں گے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

#### مالداركوقرباني كاچيزادينا:

(سوال ۱ م) قربانی کاچرامالدارصاحب نصاب کودے سکتے ہیں یانبیں؟ بینواتوجروا۔

(البحواب) چمڑے کا تھم وہی ہے جو گوشت کا ہے جس طرح گوشت مالدار کودیا جاسکتا ہے چمڑا بھی دے سکتے ہیں اور ساحب نصاب بخوشی لے سکتا ہے ہمنوع نہیں ہے اور جس مالداریا غریب کو چمڑا ہدینة دیا گیا ہے وہ بھے کراس کی قیمت الساحب کا میں لے سکتا ہے ، ممنوع نہیں ہے اور جس مالداریا غریب کو چمڑا تھے دیا تواس کی قیمت کے حق دار صرف غرباء ہیں البینہ کا میں لے سکتا ہے ۔ (۱) البینہ اگر قربانی کرنے والے نے چمڑا تھے دیا تواس کی قیمت کے حق دار صرف غرباء ہیں مالدار کودینا درست نہیں ۔ فقط واللہ الم بالصواب۔ ۱۱ دیقعد و ۱۳۹۹ھ۔

#### قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا:

(سوال ۴۲) قربانی کاجانورکسی صاحب تصاب یاغیرصاحب نصاب نے بقرعیدے ایک دوہفتہ یا ایک آوھ برس

را) وان باع الجلداو اللحم بالفلوس او الدرهم او الحنطة تصدق بثمنه لأن القربة انتقلت الى بدله جو هرة النيرة كناب الاضحية ج. ٢ ص ٢٨٦.

 <sup>(</sup>۲) وينا كل من لحم الاصحية ويو كل ويدخر ويتصدق بجلدها اويعمل منه نحو غربال وجراب ، درمختار مع الشامي كتاب الاضحية ج. ٢ ص ٣٢٤

پہلے خریدایا پال لیااور پالے ہوئے جانور میں قربانی کی نیت کرلی تو کیا جس دن خریدایا پالے ہوئے جانور کی جس دن قربانی کی نیت کرلی ای دن سے بکری وغیرہ کا دودھ پیتا اون کا شامنع ہوجائے گایا قربانی کے دنوں میں ممنوع ہوگا؟ بیزوا تو جروا۔

(المبحوا**ب) قربانی کے جانور ہے ا**نتفاع مکر وہ ہےاور **بقول سیح مالداراورغریب اس حکم میں** مساوی ہیں ، عالمگیری میں ت ولو اشترى شاة للاضحية فيكره ان يحلبها او يجز صو فها فينتفع به لانه عينها للقربة فلا يحل ، له الا نتفاع بجزء من اجزائها قبل اقامة القربة فيها كما لايحل له الا نتفاع بلحمها اذا ذبحها قبل وقتها ومن المشائخ من قال هذآ في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر والموسر وفي الشاة المشتبرا ة للاضحية من المعسر فاما المشتراة من الموسر للاضحية فلا باس ان يحلبها ويجز صوفيها كلذا في البدائع والصحيح ان المو سروا لمعسر في حلبها وجز صوفها سواء هكذا في الغياثية . ولو حلب اللبن من الا ضحية قبل الذبح او جز صوفها يتصدق ولا ينتفع به كذا في النظهيرية (عالمگيري ج٢ ص ٢٠١ الباب السادس في بيان ما يستحب في الاضحية و الا نتفاع بھا) بعن اگر قربانی کے لئے بکری خریدی تو اس کا دودھ دوہنا یا اون کا شااوراس سے فائدہ حاصل کرنا مکروہ ہے لئے ك اس بكرى كوقر الت كے لئے متعين كرديا بالبنداقر بت كى ادائيگى (يعنى ذيح كرنے سے) يبلے اس كے كسى جز سے ا تفاح حلال نبیس، جیسے کہ اس بکری کو وقت ہے پہلے ذرج کرڈ الے تو اس کے گوشت ہے انتفاع حلال نبیس ( صدقہ کرنا پر ..... کا )اوربعض مشائخ فرماتے ہیں کہ بیتھکم (انتفاع کاعدم جواز )اس بکری (جانور ) کے متعلق ہے جس کونذ ریان کر ن الرائي مي جوچا ہے نذر مائنے والاغريب مويامير،اوراس بكرى (جانور) كے متعلق ہے كہ جس كوغريب في رباني کی بت ہے خریدا ہو۔ رہاوہ جانورجس کو مالدار نے قربانی کی نیت سے خریدا ہوتو اس کا دودھ دو ہے اور اون کا نے میں کوں رج نہیں ہے کدا فی البدائع کیکن سیح قول ہیہ ہے کہ مالداراورغریب دودھ دو ہے اوراون کا نیے کے حکم میں برابر میں هسکندا فی الغیاثیه. اگرذی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا دود صدوم ایاس کا اون کا ٹاتو اس کوصد قد کردے اوراس من قائده حاصل شكر عد هكذا في الظهيرة. (فتاوي عالمكيري ج٢ ص ٢٠٦) فقط والله اعلم بالصواب.

### چرم قربانی کے متعلق ایک اشکال کا جواب:

(مسوال ۳۳) فناوی رہیمیہ جلدوم کتاب الاضحیہ (جدیدتر تیب کے مطابق گذرے ہوئے سوال سے پہلاسوال ملاحظہ کیا جائے۔ مرتب میں ہے کہ قربانی کی کھال اس کودے سکتے ہیں جسے گوشت دے سکتے ہیں ،ایک صاحب نے سوال کیا کہ گوشت دے سکتے ہیں ،ایک صاحب نے سوال کیا کہ گوشت تو امیر کوئیمی دیتے ہیں اور کا فرکوئیمی ، تو اس فتوی میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ جسے صدقہ دے سکتے ہیں اسے دے سکتے ہیں ہے۔ وہ ضناحت فرمائیں۔ (حیدر آباد)

(السجواب) چم قربانی مالدار کوبھی ہمیة دینا جائز ہے اس کا صدقہ واجب نہیں ہے استحبابی ہے جیسے گوشت کا ۔البت اگر کھال نیج دی جائے تو اس کی قیمت واجب التصدق ہے جس طرح کسی نے قربانی کا گوشت نیج دیا تو اس کی قیمت بھی اجب التصدق بوه قيمت صرف متحقين زكوة بى كودى جاسكى به درمخار من بفان بيع اللحم او الجلد به) اى بسمستهلك (اوبدراهم تسدق بشمنه) (درمختسار مع شسامى ج۵ ص ۲۸۷ كتساب الاضحية) فقط و الله اعلم بالصواب .

### شہرک کسی مسجد میں عید کی نماز ہوجانے کے بعد قربانی کرنا:

(سے وال ۳ ۳) شہر میں نماز عید کسی بھی مسجد میں ہوگئی تو کیااس شہر میں رہنے والا اپنی قربانی کر کے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لئے جائے تو اس کی واجب قربانی ادا ہوگی؟ اگر عیدگاہ میں پڑھ کر قصاب ڈھونڈ تا ہیں تو بارہ ایک ہے تک بھٹکل ہی ملتے ہیں اس لئے لوگ جلدی کی مسجد وں میں نماز پرھ لیتے ہیں۔ (حیدر آباد)

(البعواب) شهری کی میدیس معترلوگول نے نمازعیدادای ہے تو دوسر ہے لوگولی قربانی بھی ادابوجائے گی گراضیاط اس میں ہے کہ عیدگاہ کی نماز کے بعد قربانی کرے ، مجالس الابرابر میں ہے و اول وقتھا بعد طلوع الفجر لکن یہ بیت سے مسلوة العید علیها فی حق اهل الا مصار ..... ولو خرج الا مام بطائفة الی المجانة واصور جلاً ان یہ سلمی بالمضعفاء فی المصور وضحی البعض بعد ما صلی احد الفریقین یجوز است حساناً (مجالس الا برار ص ۲۲۲ مجلس نمبر ۵۳) در مخارش ہے (واول وقتھا بعد الصلوة است حساناً (معالس الا برار ص ۲۲۲ مجلس نمبر ۵۳) در مخارش می دولو ضحی بعد ما صلی اهل ذبح فی مصر ) ای بعد اسبق صلوة عید (قوله بعد اسبق صلوة عید) ولو ضحی بعد ما صلی اهل المسجد ولم یصل اهل المجانة اجزاء است حساناً لا نها صلوة معتبرة النج . (در مختار مع شای ج ۵ صل ۲۲۷ کتاب الاضحیة ) فقط والله اعلم بالمواب .

#### قربانی کی کھال خوداستعال کرسکتا ہے یانہیں:

(سسسوال ۴۵) قربانی کی کھال خوداستعال کرسکتا ہے پانہیں؟مصلی اورڈول بنا کرکام میں لاسکتاہے یانہیں؟ جیزوا توجروا۔

(السجواب) وباغت ك بعد مسلى ذول وغيره بنا كراستعال كرسكتا ب، النيخ كام مين ندليا ياليا مكر بعد مين فروخت كرديا تواس كى قيمت صدقه كرتا واجب ب، اس كويا وركف ورمختار مين به (ويتسحد ق بسجيلة ها او يعمل منه نحو غربال و جراب) وقربة وسفرة و دلو (فان بيع اللحم او الجلدبه) اى بمستهلك (اوبدراهم تصدق بثمنه) (درمختار مع شامى ص ۲۸۰ ج د، كتاب الاضحية) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### مردوں کی طرف سے قربانی:

(السجواب) قربانی مردول کی ف سے بھی کرسکتے ہیں مگرایک بکرایا بڑے جانور میں سے ایک حصہ کی مردول کی

طرف سے جائز نہیں ، (۱) آنخضرت ﷺ نے ساری امت کو قربانی میں شامل فرمایا ہے تو حضرت ﷺ نے ساری امت کی طرف سے جائز نہیں کا تھا ، جس طرح ہم نفلی کی طرف سے نہیں کی تھی بلکہ قربانی اپنی طرف سے کی تھی اور اس کا ثواب ساری امت کو بخش و یا تھا ، جس طرح ہم نفلی قربانی اپنی طرف سے کرکے اس کا ثواب کی مردوں اور زندوں کو بخش و سے ہیں ، بیدرست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### مردوں کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا کیا تھم ہے:

(سوال ۷۳)مردوں کی طرف ہے قربانی کی جائے تواس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یانہیں؟ مالدارکودے سکتے ہیں یا نہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) اگرمردہ وصیت کر کے مراہ و کہ میرے مال میں قربانی کرنا تواہیے قربانی کے گوشت کوغر باءاور مساکین پر خیرات کر دینالازم ہے، مالداراور سید کو دینا درست نہیں ، ہال اگراس کے مال سے قربانی نہیں کی اگر چہوصیت کی ہویا نہ کی ہوتواس کی گوشت کا وہی تھم ہے جوابینے مال سے قربانی کرنے کا تھم ہے۔(۲) . فقط و اللہ اعلم بالصواب .

### ذ بح قربانی میں قربانی کاجانورجس جگہ ہواس کا اعتبار ہوتا ہے:

(مسوال ۱۳۸) بھائی عبدالرشید نے مدراس سے یہاں (حیدرآ بادیس) قربانی کرنے کولکھاہے دہاں عید پیرکو ہےاور یہاں اتوارکو،ان کی قربانی ہم یہاں اتوارکو کر سکتے ہیں یانہیں؟ یا پیرکوکرنا ہوگی؟ بینولتو جروا۔

(السجسواب) قربانی کا جانورجس جگہ ہواس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے، قربانی کرنے والے کی جگہ کا اعتبار نہیں ہوتا ، چنانچہ اگر قربانی والا شہر میں ہواور وہ ابنا قربانی کا جانورا یسے گاؤں میں بھیج دے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی اور وہاں صبح صاد ق کے بعداس کی قربانی کا جانور ذرخ کر دیا جائے تو اس شہروالے کی قربانی صبحے ہوجائے گی۔

بدايها قيرين من به عنب في ذلك مكان الاضحية حتى لو كانت في السواد والمصحدة على المصرية في السواد والمصدحي في المصريجوز كما انشق الفجر، ولو كان على العكس لا يجوز الا بعد الصلوة وحيلة المصرى اذا اراد التعجيل ان يبعث بها الى خارج المصر فيضحى بهاكما طلع الفجر الخرهدايه اخيرين ص ٣٣٠ كتاب الاضحية)

ورتخاري ب والمعتبر مكان الاضحية لا مكان من عليه فحيلة مصرى اراد التعجيل ان يخرجها لخارج المصر فيضحى بها اذا طلع الفجر مجبتى (درمختار) (قوله والمعتبر مكان الاضحية الخ) فلو كانت في السواد والمضحى في المصر جازت قبل الصلوة وفي العكس لم تجزقهستاني (درمختار وشامي ص ٢٥٨ ج٥، كتاب الاضحية)

<sup>(</sup>۱) وان مات احد السبعة المشتركين في البدنة وقال الو رثة اذ بحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القرية عن الكل قال في البدائع لأن الموت القرية عن الكل قال في البدائع لأن الموت لا يتصدق عنه و الكل قال في البدائع لأن الموت لا يتصدق عنه و الحج عنه الخ درمختار مع الشامي كتاب الاضحية ج. ٢ ص٢٦ ص

 <sup>(</sup>٢) فرع من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في اضحية نفسه من التصدق وألا كل وألاجر للميت والملك
 للذابح قال الصدر والمختار أنه أن يأ مر المبت لا يأ كل منها ولا يأ كل شامي كتاب الاضحية ج. ١ ص ٣٢٦

صورت مسئولہ میں عبدالرشید بھائی نے مدراس سے آپ کوحیدر آباد میں اپنی قربانی کرنے کے لئے لکھا ہے اور مدراس میں پیر کوعیدالاضی ہے اور آپ کے یہاں اتو ار کوتو آپ بلاتکلف ان کی قربانی اتو ارکوکر سکتے ہیں، ان کی قربانی ضحیح ہوجائے گی، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### قربانی کی کھال کی رقم مدرسه یا مسجد کی تعمیر میں استعمال کرنا:

(مدوال ۹ ۲) قربانی کے جانور کی کھال کی قیمت کمتب یامسجد کی تغییر میں استعال کرسکتے ہیں یانہیں؟ بینواتو جروا۔ (المجواب) قربانی کے جانور کی کھال جب چے دی جائے تواس کی قیمت واجب التصدق ہے،مسا کین اورغر باء ہی کووہ رقم مالک بنا کردے دینا جائے ، مکتب یامسجد کی تغییر میں وہ رقم استعال نہیں کرسکتے۔

مِرابِ الخِيرِين عِلى عَنِي ولو باع الجلد او اللحم بالدراهم اوبما لا ينتفع به الا بعد استهلاكه تصدق بثمنه لان القربة انتقلت الى بدله الخ (هدايه اخرين ص ٣٣٣، كتاب الاضحية)

ورمخارش ہے:۔(فان بیع اللحم او الجلدبه) ای بسمتهلک (او بدراهم تصدق بثمنه) ومفاده صحة البیع مع الكراهة وعن الثانی باطل لانه كالوقف مجتبیٰ ..... الخ(درمختار مع شامی ج۵ ص ۲۸۷، كتاب الاضحية)

فآوی دارالعلوم قدیم میں ہے:

(سوال ) چرم قربانی کوفروخت کر کے اس کی قیمت مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

حصرت مفتى عزيز الرحمٰن صاحب رحمة الله عليه كاايك اور قابل استفاده طويل فتوى ہےوہ بھی نقل كرديا جاتا

(مسوال ) قربانی کی کھالیں جب فروخت کردی جائیں توان کی قیمت کم تتم کے صدقہ میں ثار ہیں؟ اوران کے مصارف کیا گیا ہیں؟ مسجدوں کی تقمیر وغیرہ میں ان کا صرف کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اوراگر بیکھالیں مساجد کے متولیان یا چیش امام کومسجد بنانے کے لئے دے دی جائیں کہ بیلوگ ان کوفروخت کر کے ان کی قیمت مسجد کی تقمیر میں صرف کریں بیشرعاً جائز ہے یانہ ؟

(الحواب) قربائى كى كمالوسكى قيمت ال كفروخت كرن كي بعدازروك شريعت صدقة واجبين داخل إلى، كما في الهداية ولو باع الجلد او اللحم بالدراهم او بما لا ينتفع به الا بعد استهلاكه تصدق بثمنه لا ن القربة انتقلت الى بدله" اور ينى شرح براييس م فاذا تسموله بالبيع و جب التصدق . لان هذا الشمن حصل بفعل مكروه فيكون خبيثاً فيجب التصدق "اوركائى شرح براييس م "قوله تصدق بشمنه لان معنى التسمول سقط عن الا ضحية فاذا تمولها بالبيع انتقلت القربة الى بدله فوجب

حضرت تھیم الامت مولاناشاہ اشرف علی صاحب میں گاگا شرفیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔'' جب کھال فروخت کر 'ی تو اس کی قیمت کا تصدق کرنا واجب ہاور تصدق کی ماہیت تملیک سے ماخوذ ہے، کیونکہ بیصدقہ واجبہ ہاس لئے اس کے مصارف مثل زکو قاکے ہیں۔

اگرکھالکومجد کے متولیان یا پیش اما مول کومجد یں بنانے کے لئے دے دی جائے کہ یاوگ اس کی قیمت کو تعلیم سماجد میں صرف کریں وہ بھی جائز نہ ہوگا ، کیونکہ یہاں بھی شرطتملیک جورکن ہے پائی نہیں جاتی ، کیونکہ تمایک کی معنی ہی یہ بیں کہ شخص کو مالک بنادیتا ، تا کہ وہ بعد مالک بوجانے کے جوچا ہے کرے ، اور بصورت نہ کور واس سم کا مالک بنایا نہیں جاتا ، بلکہ دینے والے اس لئے دیتے ہیں کہ بیرقم تغییر مساجد میں صرف کی جاوے اور بیتملیک نہیں بلکہ سراسرتو کیل ہے قربانی کرنے والے اس کو ایسا بھاز نہیں کہ کھال کی قیمت تغییر مساجد میں صرف کرے وہیا ہی ان کو بھی بجاز شہیں کہ کی دوسر کو مساجد وغیرہ کی تعمیر میں اسے صرف کرنے کو وکیل بناوے ، کیونکہ جس تصرف کے لئے خود مؤکل کو بجاز نہیں ہے دنانچہ ہدایہ کی کتاب الوکالة میں ہے: مسن کو بجاز نہیں ہے اس کے واسطے دوسر کو وکیل بنانا بھی جائز نہیں ہے چنانچہ ہدایہ کی کتاب الوکالة میں ہے: مسن مشرط الو کیالة ان یہ کون المو کیل ممن یہ ملک التصرف ویلز مه الاحکام لان الو کیل یہ ملک التصرف من جھة المو کل فلا بد من ان یکون المو کل مالکالیملک من غیرہ .

خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال جب فرونت کر دی گئی پھراس کی قیمت مساجد وغیرہ میں صرف کرنا شربا منوع ہے اور ندا ہے دوسر ہے کواس لئے دینا جائز ہے کہ بعد فرونتگی اس کی قیمت تغییر مساجد میں سرف کریں۔ نقط (مفتی )عزیز الرحمن (فتاوی دار العلوم قدیم ص ۱۸۸ ،ص ۱۸۹ جے ۸۰، عزیز الفتاوی) فآوی رحمیہ میں بھی ایک جواب شائع ہواہے، ملاحظ ہو۔

(السجواب) قربانی کی کھال جماعت کو ہدیتہ نہیں دی جاتی بلکہ بطور وکالت دی جاتی ہے، لہذااس کی قیمت مستحقین کو تملیکا دے دی جائے اور جہاں تک ہوئے جلد ادا کر کے سبکدوش ہوجا ئیں بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا کراہت ہے خالی نہیں بخریوں کوقر آن شریف اور کتابیں دی جائیں بخریب بیاروں کی امداد کی جائے قربانی کی کھال یااس کی قیمت کو آمد نی کا ذریعہ ہرگزنہ بنایا جائے غیر مصرف میں رقم استعمال ہوگی تو جماعت کے ذمہ دار گئمگار ہوں گے فقط والقد اعلم بالسواب، (فقاوئی رجمیہ جلد شخص ص ۱۲۵ و و و بدیز تیب میں ای باب میں ملاحظہ کریں آمر تب) فقط والقد اعلم بالسواب، (فقاوئی رجمیہ جلد شخص ص ۱۵ و و و دیو تیب میں ای باب میں ملاحظہ کریں آمر تب) فقط والقد اعلم بالسواب، (فقاوئی رجمیہ جلد شخص ص ۱۵ و و و دیو تیب میں ای باب میں ملاحظہ کریں آمر تب) فقط والقد اعلم بالسواب،

#### صاحب نصاب امام کوقربانی کی کھال کی رقم وینا:

(مسبوال ۵۰) ہماری مسجد میں بعض لوگ قربانی کے چڑے دیتے ہیں مسجد کے متولی حضرات بیج کراس کی رقم امام صاحب اور مؤذن کے مابین تقسیم کردیتے ہیں ، جب کہ امام صاحب فلیٹ کے مالک بھی ہیں اور ان کا وہ فلیٹ خالی پڑا ہے ، خود مسجد کے مکان میں رہتے ہیں ، لہذا ان کویہ بیسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح ان کوز کو ق کے پہیے دے سکتے بیں یانہیں؟ جینواتو جروا۔

المجواب، مسجد كم متولى قربانى كر جمز كرنج وين تواس قم كاحكم وى برجوزكوة كاب، جوفض مستحق زكوة بهواى كويرقم وى برجوزكوة كاب، جوفض مستحق زكوة بهواى كويرقم وى جروم وكاب بها ينتفع به الابعد الم يستم وياسكتي به الما ينتفع به الابعد الستهلاكة تصدق بشمنة لان القربة انتقلت الى بدلة (هداية اخيرين ص ١٣٣٣ كتاب الاضحية)

صورت مسئولہ میں امام صاحب کا فلیٹ ( مکان ) خالی پڑا ہے اور وہ مسجد کے مکان میں رہتے ہیں تو اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ فلیٹ امام صاحب کی ضرورت سے زائد ہے جس کی قیمت یقیناً نصاب سے زائد ہوگی بایں وجہ خود ان پر قربانی واجب ہے ، فتاوی رحیمیہ میں ہے۔

(سوال) جس کے پاس ایک ہی مکان ہوئین اس میں خوذہیں رہتا ہے کرایہ پردے رکھا ہے اورخود کرایہ کے مکان میں رہتا ہے تو قربانی کے متعلق مالداری میں اس گھر کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟

(المبعب ابناً گھر چاہے کرایہ پردیا ہویا مفت یا خالی پڑا ہو،اور خود دوسرے مکان میں کرایہ پردہتا ہویا مفت ہرایک صورت میں قربانی اور فطرہ کے متعلق مالداری میں اس مکان کی قیمت کا اعتبار ہوگا کیونکہ بید مکان فی الحال حاجت اسلیہ سے زائد ہے (فقاوی رحیمہ ج ۲۲۰ج ص ۸۸ج ۸۸) (جدید ترتیب کے مطابق اسی باب میں، ایک ہی مکان ہے اس کوکرایہ پردیا ہے النے، کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہم شرتب)

لہذاصورت مسئولہ میں امام صاحب کو قربانی کے چیزے کی رقم اور زکو قاکے بیسیے دیتا جائز نہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### قربانی کے جانور کا بچہ:

(سوال ۵۱) قربانی کاجانور ذرج کرنے ہے پہلے اگراس کا بچہ بیدا ہوجائے تواہے کیا کیا جائے؟
(السحب اب) قربانی کاجانور ذرج کرنے ہے پہلے اس کا بچہ بیدا ہوجائے تواہے بھی اس کی مال کے ساتھ ذرج کردیہ جائے یا زندہ صدقہ کردیں، اگر (مذکورہ دونوں صورتوں میں ہے پچھ بھی نہ کیا حتی کہ ایام اضحیہ ختم ہو گئے تو اب زندہ صدقہ کرتا لازم ہے، صدقہ بھی نہ کیا یہاں تک کہ دوسر سال کی قربانی کا زمانہ آگیا تو اب خود کی (امسال کی واجب) قربانی کے واب نوری کی اوجود ذرج کیا تواس کا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، اور جانور ذرج کرنا لازم ہے اورخود کی واجب قربانی کے جانور ذرج کرنا لازم ہے اورخود کی واجب قربانی کے جانور ذرج کرنا لازم ہے اورخود کی واجب قربانی کے لئے دوسراجانور ذرج کرنا لازم ہے اورخود کی واجب قربانی کے لئے دوسراجانور ذرج کرنا لازم ہے اورخود کی واجب قربانی کے دوسراجانور ذرج کرنا کی دوسراجانور ذرج کرنے کی وجہ ہے۔

اضحية خرج من بطنها ولدحي قال عامة العلماء يفعل بالولدما يفعل بالام فان لم يذبحه

حتى مضت ايام النحر يتصدق به حيا(الى قوله) وان بقى الولد عنده حتى كبرو ذبحه للعام القابل اضحية لا يجوز وعليه اخرى لعامه الذى ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح والنفتوى على هذا كذا فى فماوى قاضى خان (عالمگيرى ٢/٥ ٣٠ الباب السادس فى بيان ما يستحب فى الاضحية الخ) فقط والله اعلم بالصواب.

#### ذ بح قربانی کے لئے امام کومجبور کرنا:

(سوال ۵۲) بعض دیہات میں قربانی کا جانور ذکے کرنے کے لئے امام کومجبور کرتے ہیں اور اس سے نیت پڑھوا کر اس کے ہاتھ سے جانور ذکے کرواتے ہیں ،اگر چہ امام ہے ہمت ، یا طریقہ ذکے سے ناواقف ہو، البتہ کھال اتار نے وغیرہ کے لئے ایک اور اس کا ماہر شخص ہوتا ہے اس کے کہنے کے مطابق امام صاحب قربانی کے جانور ہر چھری پھراتے ہیں، آیا اس طرح کرنا درست ہے؟

(الحبواب) اولی یمی ہے کہ جس کی قربانی ہووہ خود وزئے کرے ہاں وہ نہ کرسکتا ہوتو طریقۂ وزئے ہے واقف ویندارشخص سے ذرئے کر وائے اس کام کے لئے امام صاحب پر جبر کرنا مناسب نہیں ، کیونکہ وزئے قربانی فرائض امامت میں شامل نہیں۔

(وان يـذ-ح بيده ان عـلم ذلك والا) يعـلمه (شهـدها) بنفسه ويا مر غيره بالذبح (درمـختـار مـع الشـامى ٣٠٠/٥) (فتاوى هنديه ٣٠٠/٥ آخر الباب الخامس في بيان محل اقامة الواجب) فقط والله اعلم بالصواب .

#### جس كاعقيقه نه هوا هواس كي قرباني:

(سوال ۵۳) جس شخص کاعقیقه نه جواجواس کی قربانی درست ہے یانبیں؟

(السجسو الب) بلاتر دد درست ہے، جوآ دمی قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہواس پر قربانی واجب ہے جا ہے اس کا عقیقہ ہوا ہویا نہ ہوا ہو، فقط دالتٰد اعلم بالصواب۔

#### گاؤں میں قربانی وعید:

(سے ال ۴ ۵) جس گاؤں میں نمازعید شرعادرست نہ ہود ہال قربانی ہو عتی ہے؟ جواب اثبات میں ہوتو قربانی کب کریں؟ نماز تو وہاں پڑھی نہیں جاتی ؟

(الحبواب) عيده جمعة شعائر اسلام مين سے بين بشرقصبه يا براگاؤن جوقصبه نما ہود ہال ہوسكتا ہے ديہات اس ك الأن سين البنداعيده جمعه برخ صنادر ست نبين ويشت وط لصحتها ستة اشياء المصر او فناؤه النح (نوراالا يضات سركالا باب الجمعة) (البته قربانی كر سكتے بين كيونكه قربانی كاتعلق شهر يا قصبه سے نبيس بلكه مالداری سے ہے جوصا حب سركالا باب الجمعة) (البته قربانی كر سكتے بين كيونكه قربانی كر ناواجب ہے۔ازمرتب)

#### مالدارعورت كى طرف يصفو بركا قرباني كرنا:

(سے وال ۵۵)عورت ساحب نصاب ہوگراس مال کی زکو ۃ اس کاشوم ادا کرتا ہوائیںعورتوں ہی قربانی واجب ہے یا نہیں لامینوہ تو جرواب

رالهجواب، جبعورت صاحب نصاب ہے تواس پر قربانی واجب ہے، وہ اپنے چیبوں سے قربانی کر ہے اُ مران کے پرس نفذر قم ندجوتو شوم و فیرہ سے کر قربانی کرے یا اپنا کوئی زیور بیج کر قربانی کر سے یا پہر عورت کی اجازت سے اس و شوہراس کی طرف سے قربانی کر ہے جورت کی اجازت اوراس کو مطلع کئے بغیرا گراس کا شوہر قربانی کرے گا تو واجب قربانی از اندہوگی ، (۱) فقط و اللہ اعلم مالصواب ،

### قربانی کے وکیل کا بچی ہوئی رقم خودر کھ لینا اوراس کوامور خیر میں صرف کرنا:

(مسوال ۵۱) ایک صاحب نے اشتبارہ یا جوصاحب قربانی کرنا جا ہیں قم بھینے دیں ہمقر ہانی کریں کے اس نے نبیت میانی کہ جورقم زائد ہوئی و وہیر احق ہےاس قم سے ضرورت مندوں کو بلاسود قرنش دوں گا اس طرح بلاسود قرنش کا سفسامہ جاتی ہے کا این ان بیصر ف کروں گا انٹریکا اجازت ہے یائیں؟

(السجواب) قربانی ایدا جم عبادت ہے، کا ہے بڑے جانوروں میں سات شریک ہوتے ہیں اس صورت میں کہ السجواب قربانی کرنے کی ذمدہ ارکی لیت ہے گواسے برخفس کا حسب الگ رکھنا ہوگا گراسی کی رقم نیج جائے تو ابقہ رقم والیس کرنا لازم ہوگا شخص فدکورا بنا محنتا نہ (اجرت) لینا جا ہے تو لے سکت ہے مگرا بنداء ہی ہے وہ محنتا نہ (اجرت) متعمین کرنا ضروری ہوگا ''جورقم زائد ہووہ میراجی'' ہیا جرت غیر تعمین اور مجبول ہے گرا بنداء ہی ہے وہ محنتا نہ (اجرت) متعمین کرنا ضروری ہوگا ''جورقم زائد ہووہ میراجی'' ہیا جرت غیر تعمین اور مجبول ہے ۔ لبند ااس طرح محنتا نہ مقرر کرنا اور لینا تھے نہ ہوگا ابتدا ہے شریعت کے مطابق اجرت مقرر کرنا ور لینا تھے نہ ہوگا ابتدا ہے شریعت کے مطابق اجرت مقرر کرے جواجرت لے اس فاقی مسکنا ہے۔ والتہ اتم میں جو تصرف کو جائے کر سکتا ہے۔ والتہ اتم میں جو تصرف کو ایک ہولیا ہے۔ اس میں جو تصرف کو ایک ہولیا ہے۔ اس میں جو تصرف کو ایک ہولیا ہوگا ہوں کہ ایک ہولیا ہوں کہ بھی کر سکتا ہے۔ والتہ اتم میا اصواب ۔

### والده کی طرف ہے بکرے کی قربانی کی نبیت کی تھی اس کی جگہ دوسرا بکرا

#### سَم قیمت کا قربانی کرنا:

(سوال ۵۷) اید بھائی نے ایک بگرا بھین سے پالا ہے اور بہت خوبصورت اور تندرست ہوا ہم آئ سے تقریبا ساز سے جار ماہ پہلے ان کی والدہ و فات پا ٹئ جس کے بعد انہوں نے اس بکرے کی قربانی مرحوم کی طرف سے کرنے کی نیت کی تھی ، اب ایک کا بک اس کی قیمت اچھی ویتا ہے تو ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں اس کو بچے دوں؟ تا کہ قیمت انجھی آج نے ، پھر اس سے کم وام ہ بھرائے کر میری والدہ کی طرف سے اس نیت کے مطابق اس کی قربانی کروں تو تھیں ہے بنہیں ''

، ٠ ، وليسم عاني الرجل ال يصحى عن اولاده الكبار والمرأ ته الاباذيه الح فتاوي عالمگيري كتاب الاضحية الباب الاول في تفسير ها وركنها الح ج3 ص ٣٩٢ (السجواب) حامداُومصلیاُ ومسلماً! ٹھیک ہے، یہ نذری صورت نہیں ہے، والدہ کی طرف ہے رہانی کرنے کااوران کو تواب پہنچانے کامحض ارادہ اور نیت ہے، بہتریہ ہے کہ اس کی قربانی کی جائے، جتنے عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی کی جائے گا تنازیا وہ تواب والدہ کو اور قربانی کرنے والے کو مطے گا اس کو فروخت کرے دوسرے کم قیمت کے جانور کی قربانی کی جائے تو باقی قیمت والدہ کے ایصال تو اب کے لئے غریب رشتہ داروں کو خیرات کی جائے، یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## قربانی کے وکیل کا پچھزا کدرقم وصول کرنااورا پنی ضرورت میں استعمال کرنا:

(سوال ۵۸)زیدلوگول کے پاس سے پیمے لئے کران کی قربانی کا انظام کرتا ہے، کیکن جتنی رقم میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اس سے پچھزا کدرقم زیدلوگول کے پاس سے اس عنوان سے لیتن ہے کہ بیز اکدرقم میں جہاں جا ہے کارخیر میں خرج کا کرجہ می کردول گا ، لوگ خوشی سے مقررہ زاکدرقم اس عنوان سے اسے دیتے ہیں ، زیدرقم سے اپنے لئے دینی کتا ہیں خرید نا جا ہے تو کیسا ہے؟ یااسے بیرقم دوسرول کوئی دینا ہوگی؟ بینوا توجروا۔

(السبعسواب) قربانی میں جننی رقم خرج ہوتی ہوزید کواتنی رقم لینا جا ہے اگر محنت کرنے کی وجہ ہے وہ ''حق المحنت' لینا جا ہے تو جانبین کی رضامندی ہے جوحق المحنت طے ہو جائے گا وہ رقم زید لے سکتا ہے، اور زیداس نام ہے جورقم نے گا اس کا وہ حق دار ہے جہاں جا ہے خرج کر سکتا ہے ، سوال میں درج شدہ صورت مناسب نہیں ، بیصورت اختیار نہ کی جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### قربانی کاجانوروزن سےخریدنا:

(سسوال ۹۹) ہمارے دیار ہیں زندہ جانوروزن ہے بکتے ہیں اور بغیروزن کے بھی۔ بغیروزن کے خرید نے ہیں خریدار کو جانور ہیں جب گوشت خریدار کو جانور ہیں جب گوشت بہت کم دیکھتے ہیں تو بغیروزن کے خریدار کو جانور ہیں جب گوشت بہت کم دیکھتے ہیں تو بغیروزن کے فروخت کرتے ہیں ، خریدار کو تجربہیں ہوتا ، اور بھیٹر ہیں اون بہت زیادہ ہونے کی وجہ ہے بہت مونا معلوم ہوتا ہے دھو کہ ہیں آ کر خرید لیتا ہے ، ذرج کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دھو کا ہوا ہے ، آج کل ایسے واقعات بہت کثرت ہے ہوئے ہیں کہ تین سورینڈ (مقامی کرنی) ہیں بھیٹر خریدا تو نو دس کلوگوشت نکلا ، کویا گوشت کا اسے مساب نکالا جائے تو بیس بنڈ کلوپڑ ا، اور نام طور پر گوشت چودہ سے بیس دینڈ کلوٹک فروخت ہوتا ہے۔

مینقیقت بجاہے کہ امرالہی کے تمیل کے دفت گوشت وغیرہ کا حساب نہیں لگانا جاہے مگر غیر مسلمین کی دھو کہ دہی سے عامۃ اسلمین کو بچانا ضروری ہے یانہیں؟اور جب وزن سے خرید نے میں مسلمانوں کونقصان سے بچانا مقصود ہوتو کیاوزن سے خرید نے کی شرعا اجازت ہو سکتی ہے؟

(السجواب) جانورغیرموز ونی چیز ہے، آپ کے یہال جب جانوردونوں طریقہ سے یعنی وزن سے اورغیروزن سے درن سے دستیاب ہیں تو تھ کا جوشری طریقہ ہے بیعنی غیر موزون ای طریقہ کے مطابق معاملہ کیا جائے ، دھو کہ ہے بیجنے اور ایجانے سے بیار سے کا میچ طریقہ سی ایک میں تھے کا میکن کے طریقہ میں ایک میں ہوجانے کی زیادہ فکرنے کی جائے ، قربانی اختیار کرنا جائے کی زیادہ فکرنے کی جائے ، قربانی

مين اصل مقصور تقويل هم، گوشت نبيس دليله قوله تعالى: لن ينال الله لحو مها و لا دماء ها و لكن يناله التقوى منكم.

### نصف حصہ چرائی پردیئے ہوئے برے کی قربانی کی تفصیل:

(سسوال ۲۰) نصف حصہ شرکت پردیئے ہوئے بکرے کومالک ، یا چرائی پرر کھنے والا۔ آپس میں ایک دوسرے و نصف قیمت دے کر قربانی کرے تو درست ہے یانہیں؟

(الحواب) اس طرح چرائی پردینا جائز نہیں ہے۔ بہر حال اگریہ معاملہ کرلیا کمیا تھا۔ تواب صورت مسئولہ میں یہ ہے کہ اگر مالک قربانی کرے تو درست ہے۔ کیونکہ وہ بمرے کا مالک ہے اس کو چرائی کی اجرت وینی ہوگی ۔ لیکن اگر راغی (چرانے والا) قربانی کرے تو درست نہیں۔ کیونکہ وہ پہلے ہے مالک نہیں ہے اور اب اگر نصف قیمت ویتا بھی ہوتو نصف قیمت ویتا بھی ہے تو نصف قیمت ویتا بھی ہے تو نصف قیمت ویتا بھی ہے تو نصف قیمت ویتا بھی ہے تا ہوئی کے ممالوک کی کرتا ہے۔ بیرجا کر نہیں

### جرائی کے معاوضہ میں حاصل شدہ برے کی قربانی درست ہے یانہیں؟:

(سسوال ۱۲)میری گھاس کی زمین میں (باڑہ) چرواہا بحریاں چراتا ہے۔اس کے موض میں سالاندا یک بکرادیتا ہے۔ ۔اس کی قربانی کی جائے توادا ہوگی یانہیں؟

(الجواب) باژه کی گھاس اگرخودرو ہے لیعنی آپ نے نہیں لگائی ،اورندآپ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے تو مباح عام ہے۔ جواس کوکاٹ لے گااس کی مان ٹی جائے گی۔اس کی قیمت آپ نہیں لے سکتے لہذااس کے عوض میں ریبکرا لینا بھی درست نہیں ہے۔اس لئے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ کمافی الدرالمخار۔" و من المسحت مایؤ خذ علی کیل مباح النخ" (ص ۳۷۳ ج۵ حضر و الاباحة) فقط واللہ اعلم بالصواب .

#### قربانی کے جانوروں کی عمریں:

(سسوال ۲۳) قربانی کی جانور کی تمرکس قدر ہونی ضروری ہے۔ بالخصوص بکرا، بکری، بھیڑ کی بعض اہل صدیث علا،
کہتے ہیں کہ۔ کہ بکرا، بکری اور بھیڑ کے دووانت ہونا ضروری ہے۔ عمر جس قدر ہو، تگر دانت نہ ہوتو قربانی سیجے نہیں ہے۔
چنانچہ حدیث شریف میں 'مسنتہ'' کالفظ آیا ہے۔ لہذا بحولہ مدیث شریف جواب مرحمت فرما کیں۔ ؟
(السسج سواب) قربانی کے جانور کا''مسنہ''ہونا ضروری ہے۔ لیعنی اونٹ پانچ برس کا۔ گائے دغیرہ دو برس کی۔ اور
بھیڑ ۔ بکری۔ وغیرہ ایک برس کی ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر واکھ جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کہ اس سے کم عمر والے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کہ اس سے کم سی دالے جانور کی قربانی درست نہیں۔ البتہ دنبہ جھے ماہ کا اس قدر قربہ ہو کہ سال کا 'نبہ معلوم ہوتا ہوتواس کی قربانی درست ہے۔
سن والے جانور 'نمسنہ'' نہیں۔ البتہ دنبہ جھے ماہ کا اس قدر قربہ ہو کہ سال کا 'نبہ معلوم ہوتا ہوتواس کی قربانی درست ہے۔

صديث شريف بيل بـــــــ "لا تذبح الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبح جذعة." ليخى مسند جانوركى قربائى كروراً كرمسند ملناد شوار بوتو چهاه كادئ كرور (مسسلسم شسريف ج. ٢ ص ١٥٥ كتاب الا ضاحى باب سن الا ضحية)

محدث نا الله پانی چی تحریفرماتے ہیں کہ .... وشرط است کدگاؤہ جاموں کم از دوسال نہ باشد ۔ وشتر کم از خسال نہ باشد ۔ وگوسفند و برزو آ نکداز وخی وابلی متولد بود ۔ اولی این است کدازیک سال کم نہ باشد ۔ و جائز است خش ما باد نبد کمشروع به ماہ ہفتم کر دہ باشد ( مالا بدمنہ ص ۱۲) لیعنی ۔ اورشرط یہ ہے کہ گائے ، بھینس دہ سال ہے کم کی نہ ہوں ۔ اور چھ ماہ کا و نہ جس کا ساتو ال نہ مبین شروع ہوا ہووہ جائز ہے ۔ حدیث شریف میں لفظ 'مسنہ 'آیا ہے ۔ جس کے دومعنی ہیں ( ۱ ) من رسیدہ جانو ( ۲ ) مبین شروع ہوا ہووہ جائز ہے ۔ حدیث شریف میں لفظ 'مسنہ 'آیا ہے ۔ جس کے دومعنی ہیں ( ۱ ) من رسیدہ جانو ر ' منہ ' ہو ایت والا جانور = فقہائے کرام نے نمرکا اعتباد کیا ۔ اور دانت کو اس کی علامات قرار دیا ہے ۔ قربانی کا جانور ' مسنہ ' ہو لینی من رسیدہ ہوتو اس کی قربانی درست ہے ۔ دانت کی علامت ہوجاتے ہیں ۔ اورشری ادکام کے مکلف رسیدگی کے علامت ہو یا نہ ہو جاتے ہیں ۔ اورشری ادکام کے مکلف رسیدگی کے بالغ ہوجاتے ہیں ۔ اورشری ادکام کے مکلف رسیدگی کے بالغ ہوجاتے ہیں ، اورشادی کے قابل ہوجاتے ہیں ۔ بلوغ کی علامت ہو یا نہ ہو بات ہیں ۔ بلوغ کی علامت جو بانورس رسیدہ ہوتو قربانی درست ہو دانت کی علامت ہو یا نہ ہوئی رسید گی کے جانورس رسیدہ ہوتو قربانی درست ہو دانت کی علامت ہو یا نہ ہوئی رسیدہ ہوتو قربانی درست ہو دانت کی علامت ہو یا نہ ہوئی رسیدگی کے جانورس رسیدہ ہوتو قربانی درست ہو دانت کی علامت ہو یا نہ ہوئی رسیدگی کا یقین ہونا ضروری ہے ۔ فقتا والنداعلم بالصواب ۔ دانت کی علامت ہو یا نہ ہوئی درسیدہ کی خورس کی میں درسیدہ کی علامت ہو یا نہ ہوئی درست ہو یا نہ ہوئی درست ہو یا نہ ہوئی درست ہوئی نہ ہوئی درست کی علامت ہو یا نہ ہوئی درسیدگی کا یقین ہونا ضروری ہے ۔ فقتا والنداعلم بالصواب ۔

### دم بریدہ جانور کی قربانی سیح ہے یانہیں:

(سسوال ۱۳) ہمارے یہاں افریقہ میں بھیڑ کی قربانی کرنے میں بہت زیادہ حرج ہے۔کہ یہاں پر جو بھیڑ ہوتے میں وہ دم ہریدہ ہوتے ہیں۔دم بریدہ جانورخوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔اور جانور تندرست و تازہ ہوتا ہے۔ دم کاٹے سے جانورعیب دانہیں ہوتا ہے۔

اس جانوری دم تقریبا اٹھارہ ۱۱۸ نے لمی ہوتی ہے۔ یہ جب پامخانہ کرتا ہے۔ تو دم کے ساتھ پامخانہ لگ جاتا ہے۔ جس برکھیاں انڈے دیتی جی ۔ جس بنا ، پر دم پر کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں کی وجہ ہے جانور بجائ سحت مند ہونے کے دبلے ہوجاتے ہیں۔ اس لئے تین ماہ کے بیچ کی دم کاٹ دی جاتی ہے۔ عام طور پر دم بریدہ جانور ملتے ہیں۔ وہ والے شاف و نادر ملتے ہیں۔ اُلر ملے بھی تو د بلے پلے تو کیاا یسے جانور کی قربانی تھے ہے یا نہیں؟ جانور ملتے ہیں۔ اُلر ملے بھی تو د بلے پلے تو کیاا یسے جانور کی قربانی تھے ہے یا نہیں؟ دالے جو اب شک حصد کی مقدار ، یااس ہے زیادہ دم بریدہ بھیڑو غیرہ کی قربانی درست نہیں۔ ' ہوائے' ہیں ہے۔ ' جس جانور کے کان اوردم کئی ہو۔ اس کی قربانی جائز نہیں۔''

ولا تجزئ مقطوعة الا ذن والذنب، اما الا ذن فلقوله عليه السلام. استشرفوا العين و الاذن اى اطلبواسلام تهما، واما الذنب فلانه عضو كامل مقصود فصار كالاذن. (هدايه ص ٣٣١ الاذن اى اطلبواسلامتهما، واما الذنب فلانه عضو كامل مقصود فصار كالاذن. (هدايه ص ٣٣١ ج م كتساب الا صحية) خصى جانورك قرباني منصوس اورة ب ك پينديده بهارس يردم بريده جانوركوقيا من بين كريكتيد وم بريده جانوركى قربانى اس لئ جائز نبيس كدم ايك كامل عضو بريده جانوركى قربانى اس لئ جائز نبيس كدم ايك كامل عضو بريد برياز نبيس بلكه كام كى چيز بركانا

عضو کیا ہے۔ 'ہدایہ الیں ہے۔ وم آیک کامل مقصور عضو ہے۔ جس بناء پروہ کان کی طرح ہے۔ و مسا اللہ نسب فلاند عصف کست کے عضو کیا مل مقصود فصار کالاذن (ص اسم ہم کاملائی کی کان اور دم بریدہ جانور عیب دار ہے۔ بچاہ بعض کے نزویک نوبھورتی معلوم ہوتی ہے۔ ) جب وم مخض کے نزویک نوبھورتی معلوم ہوتی ہے۔ ) جب وم کے جانوروں کورد کردیا جائے گااور دم والے جانوری قیمت زیادہ وی جائے گی تو مالک ازخودوم نسکا لے گارمزید اینکہ تم خود پال سکتے ہو۔ مذاہ دازیں۔ برکرے گائے۔ بہت ، اونت، بھینساد غیرہ جس کی دم کئی ندہ و ۔ الن جانوروں کی قربان بھینی کی جاسکتی ہے۔ بھی کی جاسکتی ہے۔

نوٹ ندائیک قول کے مطابق وم انعاف ہے کم کئی ہو۔ یعنی آ وسطے ستہ زیادہ باقی رہی ہو۔ اس کی قربانی درست ہے۔ اہذا ہماں کامل دم والے یا ثکث حصہ سے کم دم ہریدہ جانور ناملیں۔ وہان اس قول کے مطابق عمل کر سکتے میں۔ فقط والقدامیم یا اصواب۔

> رسولی وانے دبیانور کی قربانی درست ہے بانہیں؟: (سوال ۱۹۶۲) نس جانورکورس کی اواس کی قربانی درست ہے بانہیں؟ والنجو اب رسولی والے جانور کی قربانی درست ہے۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

> > سينك الوسك جانوركا كياظم ہے؟:

(مدوال ۲۵) بانورکا بینک تھوڑا تو ہا ہے۔ نیکن بینگ کاخول نکل گیا۔ ہے۔ تواس کی قربانی درست ہے یائیس؟ (انسجہ واب) خول نگلے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے۔ ہاں۔ اگر سینگ جڑے اکھڑ گیا ہوتواس کی قربانی درست نہیں۔ '' فیان بیل نے السکے سر السی السمنے لیم یعجز ۔ ''(ص۲۸۲ ج.۵ در منحناد کمائیلانی یہ فقط واللہ اعلم بالصواب.

جانور کے بیدائتی ندسینگ ہو، ندکان ، نددم ، تو کیاتکم ہے؟: (مسوال ۲۲) جس جانور کے پیدائتی نہ سینک ، و ، ندکان ، اور نددم ہوتواس کی قربانی درست ہے یائیس؟ دالسبجہواب ، جس کی پیدائتی سینک نہ ہوں ، ای طرح اس کے سینگ جڑ سے اکھڑے نہ وں اس کی قربانی درست ہے۔ "ویسجہوز ان یہ صبحی بالجہ ماہ . و هی التی لا قرن لھا . لان القرن لا یتعلق به مقصود و کذا ما کسسرت المقرن "(هدایه ص ۳۳۲ ج مکتاب الا ضحیة = شامی ص ۲۸۲ ج ۵ کمالیا تھے اور جس کے پیدائشی دونوں کان یادم نہ ہویا ایک کان ہو۔ اس کی قربانی درست نہیں۔

"براي" من ٢٨٣ ج والدكاء وهي التي لااذن لها" حلقة "لا تجوز (هدايه ص ٣٣٢ ج " ايضاً)(وشامي ص ٢٨٣ ج٥)اورجس ككان تجو أيهول ال كي قرباني درست بــــــ "فلو لها اذن صغيرة حلقة اجزأن . "(در منحتار مع الشامي ص ٢٨٣ ج 6كة الإنمير فقط والله اعلم بالصواب داغ دیے ہوئے جانور کی قربانی کا کیا تھم ہے؟:

(سوال ۱۷)داغ دینے ہوئے جانور کی قربانی سی ہے یائیں ؟داغ صحت کے لئے دیاجا تا ہے۔اس سے گوشت پ کوئی انز نہیں آتا۔؟

(المجواب) داغ ديئے جانور کی قربانی با اکراہت جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

خصی بکرے کی قربانی کا کیا تھم ہے:

(سوال ۱۸) قربانی کے لئے خصی برے کو بہند کرتے ہیں۔ اگر چداس میں عیب ہے۔ اس کی کیاوجہ ہے! (السجو اب) آنخضرت ﷺ نے خسی دنبہ کی قربانی کی ہے۔ خصی ہوناعیب ہیں ہے۔ اس سے گوشت میں کمی نہیں آتی۔ نیز خصی فرر ہوتا ہے۔ اور اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ (مشکواۃ شریف) (ا) فقط واللہ اعلم بالصو اب

جس جانور ہے بدفعلی کی گئی ہواس کی قربانی :

(سسو ال ۲۹) ایک شخص نے بڑے جانور (باڈی) کے ساتھ صحبت کی۔اور ایک شخص نے اس کی بدفعلی کو بھی دیکھا۔ تو آیا کیا بیمفعول جانور قربانی کے لئے بائز ہوگایا تہیں ؟

(المسجواب) ايسيجانوركا كوشت كمانا كروه برابذااس كاقربانى بهى مكروه بموكى بهتريب كما ينت جانوركوما لك فات كرك جلاو سدتاك بهتريد بالمسلم والترك ويكويس كربات يادا جاسك كرد و تسلم المسلم المهيمة وتسعوق عملى وجه الاستحباب و لا يحرم اكل لمحمها . (شامى ص ١٥٣ ج اكتاب المطهارة ابحات الغسل) و تذبح ثم يحرق و يكره الا نتفاع بها حية ومية (در مختار مع الشامى ص ٢١٢٠ كتاب المحدود مطلب في و طء الدابة ج ٢ ) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### قربانی کے جانور کی عمراور دانت:

(سوال ۱۵۰)ایک جانورگی تمریوری ہے۔ لیکن پوری تمرہونے پر جودانت نکلتے ہیں وہ ہیں ہیں۔ تو کیا بیہ جانور قربانی کے لئے جائز ہوگایا نہیں؟

(المجو اب) عمر بوری ہونی ضروری ہے۔دانت کی ملامت ہو یانہ ہو۔فقط **وال**نداعلم بالصواب۔

<sup>،</sup> ١ ، عن جابر قبال ذبيح النبيي صلبي الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجوينن الخ باب في الاضحبةص ١٢٨ )

#### بالنجه جانور کی قربانی درست ہے یانہیں:

(سوال ۱۷) بانجھ بكرى جوقابل تولد ميس بقربانى كے لئے جائز بيانيس؟

(السجواب) جائز ہے منع نہیں ہے ، ۱۱ ممانعت کا تنکم نظر سے نہیں گزرا۔ بانجھ ہونا قربانی کے لئے عیب نہیں۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا اور جفتی سے عاجز ہونا ۔ قربانی کے لئے نہیب نہیں ہے اور بانجھ جانور آکٹر کچیم وقیم ہوتا ہے گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے۔ بڑی عمر کی وجہ سے تولد بندہ وتو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ فقط واللّٰہ اعلم بالصواب۔

## عید کے دن سال بوراہور ہاہے کیااس کی قربانی کی جاسکتی ہے:

( په و ال ۷۴ )جوبکرا گذشته سال عبد کے دوز بیدا ہوا ہو، اس سال اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔

(الهجواب) اس بکرے کی قربانی امسال مید ہے ، وسرے دان کر بچتے ہیں۔قربانی ادا ہوجائے گی۔اگراحتیاطا اس کوٹیھوڑ کر دوسرا بکرا تجویز کرلیاجائے تو بہتر ہے۔

# قربانی کے جانور کے سینگ کی کتنی شکشگی مانع جواز ہے

(سے وال ۲۳) آپ کے فتاوی رحیمیہ نے ۱۰س ۲۹ میں ہے 'اگرسینگ جڑے اکھڑ گیا ہوتواس کی قربانی درست نہیں ،سینگ کے جڑے اکھڑنے کا کیا مطلب ہے ؟ بعض کتا ہوں میں دیکھا۔''جس بانور کے بینگ کا فول پورانگل 'ایا ہواور سنگ کے اندر کا گوداخول کل جائے کے بعدایک ایج بھی ٹوٹ جائے تواس جانور کی قربانی درست نہیں' اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سینگ کے اندر کا گودا مینگ کی جز ہے ، آپ وضاحت فرمائیں کہ جڑے کیا مراد ہے ؟ اور کس قشم کی شکتگی مانع جواز ہے؟ بینواتو جروا۔

رال جسواب، جس جانور کے سینگ نہ ول یا ٹوٹ کے ہوں یا اوپر کا خول اور گیا ہواس کی قربانی درست ہے، البت سینگ جڑ ہے ٹوٹ گئے ہول یا کھڑ گئے ہول اور چوٹ کا اثر و ماغ تک پہنچ گیا ہوتو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، عالمگیری میں ہے و یہ جو ز بالبجماء التی لا قون لھا و کدا مکسور ۃ القون کذا فی الکافی و ان بلغ اللک سر المشاش لا یہ جزیه و المشاش رؤس العظام محل الرکبتین و المعرفقین کذا فی البدائع رعالم گیری ج ۲ ص ۲۰۰ الباب المنحامی فی بیان محل اقامة الو اجب) شامی میں ہے فان بلغ الکسر الی المنح لم یجز (شامی ج۵ ص ۲۸۲ کتاب الا ضحیة) بدائع کی عبارت میں (جوعالمگیری اور شامی ج۵ ص ۲۸۲ کتاب الا ضحیة) بدائع کی عبارت میں (جوعالمگیری اور شائی میں ہے) تقریح ہے کہ مائع جو از وہ شکتگی ہے جو مشاش تک پنجی ہو، اور مشاش ہر یول کے ہول کو کہتے ہیں جیسے گئے اور کہنوں کے جوڑ (یہاں روس العظام سے مراد د ماغ کی ہڈی کا سراہے) اس ہے مشکسگی مائع جو از نہیں۔ بہتی زیور میں ہے۔مسکلہ جس جانور کے پیدائتی ہی ہے سینگ نہیں یا سینگ تو تھ کیکن ٹوٹ گئاس کی بہتی زیور میں ہے۔مسکلہ جس جانور کے پیدائتی ہی ہے سینگ نہیں یا سینگ تو تھ کیکن ٹوٹ گئاس کی بہتی زیور میں ہو سوم)

و لا روالعاس، عن الولادة لكبوستها الخ فناوي عالمكوي الباب الخامس في بيان محل اقامة الواجب ج٥ ص ٩٧٠.

مظاہرالعلوم سہارن بورگافتوی ملاحظہ ہو:۔

(جسواب ١٩٣٥) علد اومصليا ومسلما البعد الرجانورك دونون سينك ياليك سينك أوي والمراح التي الكل من المراح المر

(مفتی )عبدالعزیز عفی عنه مدرسه مظاهر علوم سهارنیور ۲۹ ذی الحجه <u>۱۳۹۸</u>.ه. جواب صحیح (مفتی) یحیی عُفرله ۲۹۷.۲۹ ه.

### اون سے خریدی ہوئی بھینس کے بچہ کی قربانی:

(سو ال سهم) احقرنے چندسال پہلے ایک بھینس لون سے خرعیکھی اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ اس میں سر کارکوسوو وینا یہ تا ہے،اب اس بھینس کا آیک بچہ ہے، میں اس کی قربانی کرسکتا ہوں یانہیں؟ بینواتو جروا۔

، (السبجسواب) جس بھینس کے بیچے کے بارے میں آپ نے بچے علیہاس کی قربانی درست ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### وسال ہے کم بھینے کی قربانی:

(سے ال 20) میں نے قربانی کے لئے بھینسا پالا ہے اس کی عمر پیندرہ دن کم ، و برس ہے اور وہ موٹا تازہ ہے تو اس کی '' بانی ورست نے یا نہیں بیزوانو ہر وا۔

(المستجسوات) قربانی کے دل میں نین فی میں پورے و برس کی نہ ہواتو اس کی قربانی درست نہیں ہے، در مختار میں ہے۔ و حسولیس میں المبقو و المجاموس (در مختار ج۵ ص ۱۸۲ کتاب الا ضحیة) مالا بدمند میں ہے۔ وشرط احت کا ہُوجاموں کم از دوسال نباشد (س۱۲۰) فقط والقداعلم بالصواب۔

### بانورَ کوخشی کرنااورخصتی جانور کی قربانی کرنا:

(سے وال ۷۷) ہمارے گاؤں میں ایک شفس کے پاس مہت سے بکرے میں اوروہ خود بکروں کوخسی کرتا ہے ، دا ہے۔ باتھ ہے فسی کئے ہوئے بکرے کی قربانی کرسکتا ہے یا نہیں ؟ یہاں سے بحث چل رہی ہے کہ جس نے اپنا ہے۔ بمیر وضعی کیا ہووہ اس بکرے کی قربانی نہیں کر کا آباور نہ تھا سکتا ہے ، سیھی واضح فرما نہیں کرنسی بر نہ بانی ہائزے۔ یا نہیں اور با نور کوفسی کر شکتے میں یانہیں ! بیزوا قرب ا السجواب) ابن باتھ ہے تھیں کئے ہوئے بگرے کی قربانی کرسکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے یہ بھٹا کے قربانی نہیں کرسکتا اور نہیں کھا سکتا، یہ خیال سی نہیں جانور کا جسی ہونا میں نہیں ہے حصور سلی القد علیہ وآلہ وسحیہ وسلم نے نسی جانوری قربانی فرمائی ہے مشکلو قاشر بف میں ہے عین جابو رضعی اللہ عنه قال ذبح النبی صلی اللہ علیه و مسلم یوم اللہ مج کہشیان اصلحین موجوئین اللے نبی لریم بھی نے قربانی کے دن دو چتکبرے (سیاہ وسفیدر نگ والے) سینک والے خسی مینڈھوں کی قربانی فرمائی (مشکلو قاشر بف سے ۱۸ باب الاضحیہ)

بدایاتیرین میں ہے ویہ جوز ان یضحی بالحماء والخصی لان لحمها اطیب وقد صح ان النبی صلی الله علیه وسلم صحی بکبشین املحین موجونین لیخی شی جانوری قربانی جائز ہاں النبی صلی الله علیه وسلم صحی بکبشین املحین موجونین لیخی شی جانوری قربانی جائز ہاں گئے کداس کا گوشت عمده جوتا ہے اور ضور جانوس تابت ہے کہ آپ نے دوخصی چتکبر ہے مینڈھول کی قربانی فرمانی (بدایا فیرین سیس الله اطیب لحما کذا فی المحیط خصی جانوری قربانی نیرخصی جانور کی بنسبت بہتر ہاں گئے کداس کا گوشت عمده جوتا ہے (عالممگیری جاس سے کہاں کا گوشت عمده جوتا ہے (عالممگیری جاس سے کہاں کا گوشت عمده جوتا ہے (عالممگیری جاس سے کہاں کا گوشت عمده جوتا ہے (عالمحماء جاس سے دیسان محل اقامة الواجب) درمخاریس ہے ویہ صحبی بالجماء والخصی والٹولاء النج (ج۵ ص ۲۸۲ مع الشامی کتاب الاضحیة)

جانورگوفر بہ بنانے بیاسی منفعت کی نہت سے ضمی کرناجائز ہے اور جس عبارت سے ضمی کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ باز (خصاء البھائم) حتی المهرة واما خصاء الآد می فحرام قبل والفوس وقیدو ہ بالمنفعة وهی ارادة سمنها او منعها من العض بخلاف بنی آدم فانه برادبه المعاصی فیحرم افاده الا تقانی عن الطحاوی ۔ لیمنی جانوروں کونسی کرنا جی کہ بخص کرنا جائز ہونے کے لئے منفعت کی قید لگائی ہے اگر منفعت مقصود نہ ہوتو کرا ہے ہی ہونے کے لئے منفعت کی قید لگائی ہے اگر منفعت مقصود نہ ہوتو ہوئی ہے ہوئے ہے سے منفعت کی قید لگائی ہے اگر منفعت مقصود نہ ہوتو ہوئی ہے ہوئے ہے سے ہاز رہے۔ رہا آدئی کونسی کرنا تو وہ حرام ہالا تفاقی ہوگر ہے بنا مقصود گناہ بی نہ دورم حضار مع شامی ج۵ ص ۱۳۳۲ کتاب الحظر والا باحثی منفعة واذا لم تک منفعت ہو دورم کذا فی الذخیرة کی نے ۔ انسان کونسی کرنا بالا تفاق حرام ہے اور دوسرے جانوروں کونسی کرنا جب کدان میں کوئی منفعت ہو حرج نہیں ہو اور جب نہ کوئی منفعت ہواور نہ کی انسان کونسی کرنا جب کدان میں کوئی منفعت ہو حرج نہیں ہورج نہیں ہور جب نہ کوئی منفعت ہواور نہ کی منفعت ہواور نہ کی کودور کرنا مقصود ہوتو پیم فی کرنا جب کدان میں گوئی منفعت ہو حرج نہیں ہورج نہیں ہوار جب نہ کوئی منفعت ہواور نہ کی عشر فی المختان و الخصاء الغی فقط و الله اعلم بالصواب یکم ذی المحجم منام الکر اھیة الباب الناسع عشر فی المختان و الخصاء الغی فقط و الله اعلم بالصواب یکم ذی المحجم من منام الحق المناب الناس عشر فی المختان و المختاء الغی فقط و الله اعلم بالصواب یکم ذی المحجم من مناب ہو۔

### جس جانور کے کان پیدائشی حیھوئے ہوں اس کی قربانی کرنا:

(سوال ۷۷) ایک بکرے کان پیرائش بہت جھوٹے ہیں تواس کی قربانی جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جردا۔ «الہجو اب، جس جانور کے کان پیدائش جھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے، ہاں جس جانور کے پیدائش دونوں کان نہ دل یا ایک ہی کان ہو، یا ایک کان یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوتو اس کی قربانی جائز نہیں ، ورمختار میں ہے (والا بـائـــكاء )التي لا اذن لها خلقة فلو لها اذن صعيرة خلقة اجزأ ت زيلعي درمختار (قوله التي لااذن لها خلقة)قال في البدائع و لا تجوز مقطوعة احدى الا ذنين بكما لها والتي لها اذن واحدة خلقة هو (درمختار والشامي ج۵ ص٢٨٣ كتاب الاضحية)فقط والله اعلم بالصواب .

### بت یا مزار کے نام پر چھوڑا ہوا جانوراس کے مالک سے خرید کر قربانی کرنا

#### ياس كا گوشت خريد كر كھانا:

(سبوال ۸۷) یہاں ہندواوران پڑھ جاہل مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ جانور کسی بت کے نام پریا کسی مزار کے نام پرایک مزار کے نام پرایک میں میں بیار کے بام پرایک مزار کے نام پرایک میں مدت کے لئے چھوڑ ویتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعدیاا پی تکلیف دور ہونے پراس جانور کو پکڑ کر فروخت کر دیتے ہیں۔اب ایسا جانور جوغیر الدیک نام پر چھوڑ اگیا ہو،اس کوخرید کر قربانی کرنایا عام دنوں میں قصاب ہے اس کا گوشت خرید کرکھانا کیسا ہے؟ ہینوا تو جروا۔

والحدواب سسى مزاریابت كنام پر جانور تجور نابت شعص قطعی حرام اور تخت گناه كا كام به مراس حرام مل به جانور المسميل به وجاتا اور شرق اصول ك مطابق به جانورا به ما لك كى ملك به فارج نبیس به وتا (اگر چه وه این غلط عقیده كى بنا پرید به جستا به كه وه میرى ملك به فار کی ملک به وقف به وگیا به مرشر غاس كا به تقیده باطل به و مانور برستوراس كی ملك میں به البر الركوئی شخص جانور كه ما لك به وه جانور خرید كر قربانى كرے تو قربانى درست به البر الركوئی شخص جانور خرید كر اس كا گوشت فروخت كر به وه گوشت خرید كر استعمال كرنا به درست به رمعادف القرآن از مو لانا مفتى محمد شفیع صفت ج ۲ ص ۳۲۳ ، ص ۳۲۳ سور ف بقوه محمد الله عدت الآیة و ما اهل به لغیر الله ) فقط و الله اعلم بالصواب یکم صفر المظفر ۱۳۰۳، ه

### كرے كاكان لمبانى ميں چيرا مواموتواس كى قربانى درست ہے:

(سے وال 29) ایک بھرے کا کان لمبائی میں جرا ہوائے تواسے بھرے کی قربانی درست ہے یانہیں؟ کان مکمل موجود ہے مگر لمبائی میں جرا ہواہے ، بینواتو ہروا۔

(السجواب) كان كمل وجود به بانى بيل چرا واستاقوات كى قربانى درست سے ، شامى بيس سے وفسى البندانسع و تسجوى الشهوقاء مشقوقة الا ذن طولا و الخرقاء منقوبة الا ذن النج (شامى ص ٣٨٣ ج٥ كتاب الا ضحية) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### خنثیٰ بکرے کی قربانی:

(سنوال ۸۰) خلنی بکرے کی قربانی سیح بیانین بینواتو جروایہ

(الجواب) خنثی بَر مَــ كَيْ قَرْباني تَنْ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّيري مِن مِ لا تسجوز التضحية بالشاة الخنثي لان لحمها لا ينضج (فتاوي عالمگيري ج٥ ص ٩ ٩ م باب نمبر ٥) في بيان محل اقامة الواجب )

فآوی دارالعلوم قدیم میں ہے۔

(الجواب) ورمخاراور شامی میل فدكور می كرفتنی كی قربانی درست نیمی دو الا بىالىخىنشى لان لىحمها لا ينضج شرح و هبا نية (در مختار) قوله لان لحمها لا ينضج) ولهذا التعليل اند فع ما اور ده ابن حبان من اسها لا تسخيلوا اند فع ما اور ده ابن حبان من اسها لا تسخيلوا اما ان تسكون ذكرا او انشى وعلى كل تجوز الخشا مى ج۵ ص ۲۸۳ كتاب الاصحية فقط رفتاوى دار العلوم قديم، عريز الفتاوى ص ۱۸۳ جهره فقط والله اعلم بالصواب

### لنگر اکر چلنے والے برے کی قربانی:

(سوال ۱۸) ایک بکراجوفر بداور سخت مند باس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی،اس کی وجہ ہے وہ لنگڑ اکر چاتا ہے: اس کی قربانی جائز ہے یانہیں؟

(المهجسواب) صورت مسئوله میں اگر وہ بکرا چلتے وقت اس پیر پرسہارالیتا ہواوراس پیرکوز مین پر ٹیک کر چلتا ہو،الیت در ہ کی وجہ سے صرف کنگڑا تا ہوتو اس بکر ہے گی قربانی جائز ہے،اورا گراس پیر پر بالکل وزن نہ لیتا ہواس کو تھیسٹتے ہوئے یا اس پیرکواٹھا کرصرف تین پیر پر چلتا ہوتو اس کی قربانی جائز نہیں۔

ورمخارش ب: (و العرجاء التي لا تمشى الى المنسك) ثام شي بقوله و العرجاء) اى التي لا يمكنها المشى برجلها العرجاء انما تمشى بثلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الا رض و تستعين بها جاز عناية (درمختار و شامى ص ٣٨٢ ج٥ كتاب الا ضحية)

براياتيرين شي بولا يصحى بالعمياء والعرجاء التي لا تمشى الى المنسك و العجفاء ... والعرجاء التي لا تمشى الى المنسك و العجفاء ... والعرجاء البين عرجها ماشيدش به قوله البين عرجها هي ان لا يمكنها المشى برجله العرجاء وانما تمشى بثلث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الارض وضعاً حقيقيا يجوزذكره خواهر زاده . (هدايه آخرين ص ٢٢٩ ايضاً مع حاشيه ص ٥) فقط والله اعلم بالصواب

#### جرى گائے كى قربانى كرنا كيساہے؟:

(سے وال ۸۲) جری گائے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جری گائے کی بیدائش فطری طریقے لیعنی نراور مادہ کے اختلاط اور سے بیس ہوتی بلکہ گائے پر جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اورائے نرکی ضرورت پیش آتی ہے جسے ماہرلوگ بھے لیتے ہیں اس وقت بذر بعد انجلش ولا بی تیل کا خطفہ اس کے رحم میں پہنچادیا جاتا ہے اس سے جو بچہ بیدا ہوتا ہے اسے جری کائے کہا جاتا ہے مام گایوں کی طرح اس کے بیشت پر کو ہان کی طرح ابھار نہیں ہوتا اقو اس کی قربانی ہوسکتی ہے یا نہیں کا بینواتو جروا۔
'' جنواتو جروا۔

(السجواب) بیل کانطفہ بذریعهٔ انجاش گائے کے تم میں پہنچایاجا تا ہے،اوراس سے بچہ کی ولادت،وتی ہے توا سے کا یک کہاجا ہائے گااوراس کا کھانا حلال ہوگا البتہ قربانی جوالک عظیم عبادت ہے اس میں ایساجانور ذرج کرنا جا ہے گا گئے کہاجائے گااوراس کا کھانا حلال ہوگا البتہ قربانی جوالک عظیم عبادت ہے اس میں ایساجانور و زنج کرنا جا ہے جس میں کہ شہدند ہو، جب غیر مشتبہ جانور ہاتی دستیاب ہو سکتے ہیں تو اس تسم کے مشتبہ جانور کو ذرج نہ کرنے میں احتیاط ہے اپنی عبادت کو بلامجوری مشتبہ بنانا مناسب نہیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### ہرن کی قربانی:

(مسوال ۸۳) آیک شخص نے قربانی بی نیت ہے ایک ہرنی خریدی ہے اوروہ ہرنی اس سے بہت مانوس ہے وہ اس کی قربانی کرنا حیاہتا ہے تو قربانی کرسکتا ہے یائین لاوہ شخص کہتا ہے کہ جب ہرن کا گوشت کھانا حلال ہے تو قربانی جس رونا جا ہے ، آیے وف حت فرمائیں ، جیواتو بڑوا۔

(الجواب) برنی وشق جانوروں میں سے ہے، اوروشق جانور کی قربانی جائز نہیں، فتاون عالمگیری میں ہے ولا یہور فسی الا صلاحتی شہنسی مین الموحسش وشق جانوروں میں ہے کی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے (فتساوی۔ عالم گیری ص ۹۹ اج۲، کتاب الا صحیه باب۵)

یے شروری نبیں ہے کہ جس جانور کا کھانا حلال ہوائی کی قربانی بھی جائز ہو، و تیجھنے ،ایک برس ہے مہم کا بعرا ، دو ہرس ہے جیونا بچھزا، پانچ برس ہے ماکاوسے کھانا حلال ہے لیکن ان جانور دن کی قربانی جائز نبیل بقربانی جائز ، و نے کے لئے شرقی دلیل ضروری ہے ،سرف قلی دلیل کافی نہیں۔

لهذا اسورت مسئوله میں بہ نی جائے۔ مانوس بوکئی ہوتے بھی اس کی قربانی جائز نہیں ، قیاوی مالمکیری میں ۔ او ان صحبی بنظیمة و حشیمة انست و ببقر ذ و حشیة انست لم تعجز ،

ترجمه: الرَّسِ شخص فَ بِهُ كَالُ (وَ شَى ) برن فَ يا جِنگَلَ كَافِ كَا بَوَ مانُوسَ بَوَ بَيَ إِسَ فَ قَرِ با ف تبين (فتناوی عبال مگيوی ص ٩٩ است ٢ باب ما يجوز فيه الشوكة ، كتاب الا صحيه باب ۵) فقط والله اعلم بالصواب.

## اونٹ وغیرہ میں دوشر یک کی شرکت سیجے ہے یانہیں :

(سے وال ۸۴) اونٹ وغیرہ بڑے بانور میں بجائے سات حصول کے دوجھے ہوں۔ مثلاً میال بیوی دونول قربانی کریں۔ تو ہراکیک کے دھد میں ساڑھے تین نے ( اللہ ۳۳ ) ہوتے ہیں۔ تو کیا ہیں جسم ہے؟
رالے جے واب بال بہتے یہ بہاں بی نہائش ہے۔ کیونک دونوں میں ہے کسی کا حصہ ساتویں جسد ہے مشہر اللہ بد منه "میں ہے۔" ایروس میں بیانی نہائش ہے۔ کیونک دونوں میں ہے کسی کا حصہ ساتویں جسد ہے مشہر ہے۔ "مالا بد منه "میں ہے۔" ایروس میں بیانی اور بانی کا فایا مناسفہ خرید وقربانی کنندجا نزاست بروایت تھے۔ "( ص ۱۹۵ ا

مالًا بدمنه ) فقط والله اعلم بالصواب.

## بكرے میں جا رنفلی قربانی ہوتی ہے كيا ہے جے :

(سوال ۸۵) افریقہ ساکیہ آئی کی است وہاں کا یک عالم نے کہا ہے کہ ایک بکر سیس جا مرزوین کے لئے افل قربانی ہوسکتی ہے۔ اس مرطابق پائج بکر ساور ہیں آ وی کے نام لکھے ہیں۔ تو کیا بیقربانی سب کی طرف سے درست ہے ایا ہرایک کے لئے ایک ایک قربانی کرنی ہوگی لا بیچے حدیث سے جواب مرحمت فرمائیں۔ والے جو اب میت کے لئے اوراس کا میں تقربانی کرنی ہوتو ہرایک مرحوم کی طرف سے ایک براہونا ضروری ہے ۔ اوراک نظل قربانی این طرف سے ایک براہونا ضروری ہے ۔ اوراک نظل قربانی ایش مرحوم میں کوشر کے کرے تو جس قدر جا ہے شرکہ کر سات

ب- چپارگی قبید ضروری نبیس \_ فقط والنداهم، بالسواب \_

### ساتویں حصہ کی نفل قربانی میں چھساتھی شریک ہوسکتے ہیں؟:

(سوال ۸۲) جھآ دمیوں بنال ارقربانی نے بزے جانور میں ابناا بناوا جب حصد لھااور سائقی نے حصہ میں سب نے شریک ہوکرآ تخضرت ﷺ واجب قربانی پرتو براائر نہیں پڑتا؟ شریک ہوکرآ تخضرت ﷺ کے لئے نفل قربانی کی نیت کرلی تو یہ درست ہے بانہیں ؟ واجب قربانی پرتو براائر نہیں پڑتا؟ یادر ہے کہ ساتواں حصہ ایک شخص کی طرف ہے نہیں ہے بلکہ ایک حصہ میں چھٹر یک ہیں ۔ ابندا کتاب کے والہ سے دواب دیا جائے۔

رالجواب) ان مات احد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذ بحوا عدتر وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل ولو ذبحوها بلا اذن الورثة لم يجز هم (درمختار مع الشامي ج۵ ص ۲۸۳ كتاب الاضحية)

روایت مذکور وفقید سے استحمانا جائز معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب سمانواں حصد دارفوت ہوگیا تواس کا حصہ اس کے دریا وکی طرف منتقل ہو کیا اور اس حسد کے وریا مالک ہو گئے اور انہوں نے اس ساتو یں حصد کے مالک ہوئے ن حیثیت سے قربانی کی اجازت و بری تو اس کی قربانی درست ہوگئی اس طرح صورت مسئولہ میں چھ ساتھیوں نے ساتو اس حصہ خرید کر حضور بھی ہے کہ ویا تو درست ہونا جا ہے ۔ دوسر سے علما و سے بھی دریافت کرایا جائے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

پانچ بھائی مل کراہی مرحوم والد کی طرف ہے بڑے جانور کی قربانی کریں تو کیا تھم ہے: (سیسے وال ۸۷) پانچ بھائی مل کرا ہے مرحوم والدیا والدہ مرحومہ کی طرف ہے تربانی کریں تو تیجے ہے یائیں ؟ جنوانوجہ وا۔

(السجواب) این مرحوم والد یا والده مرحوم کرفرف نظی قربانی کرنا درست به بهت فضیلت کی چیز باور برا نقاب کاکام به بهر بهانی الگ وانور کی قربانی کرے ، یا کم از کم بر سے جانور میں ایک حصد سکھاس سے کم حصد نہونا چاہیے ، ای طرح پانچ بھائی الگ وانور کی قربانی کریں تو یہ بھی درست ہاں لئے کہ اس صورت میں ہما ایک کا حصد ساتویں حصہ سے کم نیس ہوتا بلک ذائدی ہوتا ہے ، مدایا خیرین پس ہے۔ و تسجوز (البقوة او بلدنة) عن خصصة او سبعة او ثلثة ذكر د فی الاصل لا نه لما جاز عن سبعة فعمن دو نهم اولی (الی قوله) و لو كانت البدنة بين اندين نصفين تجوز فی الاصح لانه لما جاز ثلثة الاسباع جاز نصف السبع تبعاً له (هدايه اخيرين ص ۲۲۸، ص ۳۲۹، کتاب الاضحية .

مالا بدمنه میں ہے:اگرووکس کیک گاؤ بالرناصفہ خریدہ قربانی کنندجائز است بروایت سیح (مالا بد منه ص ۱۷۵ مفط واللہ اعلم بالصواب .

### ، وضمل کربڑے جانور کی قربانی کریں تو قربانی ہوگی یانہیں:

(سسبوال ۸۸) اونٹ وغیرہ بڑے جانور میں سات شریکوں کی بجائے صرف دوآ ومی مثلاً شوہراور بیوی مل کرقربائی سبولی کے دری ہوگا؟ اور قربانی صحیح ہوگی یانہیں؟
دری تو ہرا یک کے حصہ میں ساڑھے نین حصہ آئیں گے تو کیا ہے جائز ہوگا؟ اور قربانی صحیح ہوگی یانہیں؟
دالسجواب) صورت مذکورہ میں قربانی جائز ہاوراس کی وجہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کا حصہ ساتویں حصہ ہے کہ دنوں میں سے کسی کا حصہ ساتویں حصہ ہے کہ شہری ہے، مالا بدمنہ میں ہے ''اگر دوکس کیک گاؤی بالمناصفہ خریدہ قربانی کنند جائز است بروایت سی (مالا بدمنہ س

برايرافير ين شريخ الوكانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الاصح لانه لما جاز ثلثة الاسماع جاز نشق الاسماع جاز نصف السبع تبعاله (هدايه اخيرين ص ٢٩٩ كتاب الاضحية )فقط والله اعلم بالصواب.

#### باب العقيقه

ایام نحرمیں عقیقہ کرنا کیساہے:

(سوال ۹۳) ایام ترمین عقیقه درست به یانبین \_

(المجواب) بال درست ہے۔ فقط والله اعلم بالصواب۔

بچه کے عقیقہ کا شرعی حکم کیا ہے؟:

(سوال ۹۴) بچہ کے عقیقہ کا کیا تھم ہے؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ عقیقہ رمی چیز ہے اسلامی طریقہ نہیں امام ابو حنیفہ خود اس کو بدعت اور مکروہ تحریمی لکھتے ہیں۔ کیا ہے تھے ہے؟

(۱) احادیث میں آتا ہے کہ بچہ مال باپ کے لئے سفارش کرے گاور وہ ان کاشفتے ہوگا۔لیکن آگر حیثیت کے باوجود عقیقہ نہیں کیا اور بچین ہی میں بچہ کا انقال ہوگیا تو مال باپ کے لئے شفاعت نہیں کرے گا۔ گویا جس طرح کروی رکھی ہوئی چیز کام میں نہیں آتی ،یہ بچہ بھی مال باپ کے کام نہیں آئے گا۔ (۲) عقیقہ کئے بغیر بچہ سلامتی نیز خیر و برکات سے محروم رہتا ہے۔ یعنی جب تک عقیقہ نہ ہوم ض کے قریب اور محافظت سے دور رہتا ہے۔ (۳) عقیقہ کئے بغیر بچہ اور محافظت سے دور رہتا ہے۔ (۳) عقیقہ کئے بغیر بچہ اور محافظت سے دور رہتا ہے۔ اس ۳ کہ کا فرمان ہے۔ مع بغیر بخیاری میں بخیر کی بال ما طفہ فاہر یقو اعنہ دما و ا میطو ا عنہ الا ذی (بحادی شریف ج ۲ ص ۸۲۲ کتاب العقیقة باب اما طفہ الا ذی عن علی بن ابی طالب رضی الله باب اما طفہ الا ذی عن علی بن ابی طالب رضی الله

عند قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشأة وقال يا فاطمة احلقى راسه وتصلق برنة شعره فضة فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض الدرهم النح (ترمذى ج اص ١٨٠ اباب ما ج آء في العقيقة) يمن آنخفرت على أيك براوى كركام شن كاعتيق كياور حضرت فالممروض ألم يوتم فرمايا كه اس كامرمن واواور بالول عيم وزن چاندى فيرات كروو حضرت فاطمرض الله عنها في المحاهلية اذا ولد لاحد نا غلام ذبح در بم يادر بم سي يجيم في (ولا تذكور) (٣) عن ابى بردة يقول كنا في المجاهلية اذا ولد لاحد نا غلام ذبح شأة و لعطن راسه و نلطحه بو غفران . (ابو داؤد شريف ج ٢ ص ٣٠ كتاب الضحايا باب في العقيقة) يعنى حضرت ابو بردة في فرمايا كرزمان كرزمان بالميليت من (قبل السلام كنا ننبح شأة و نحق راسه و نلطحه بو غفران . (ابو داؤد شريف ج ٢ ص ٣٠ كتاب الضحايا باب في العقيقة) يعنى حضرت ابو بردة في فرمايا كرزمان كراوى كر المناه بالمناه عنى العقيقة عنى حضرت ابو بردة في مربر وعفران لكات بين (حواله ندكور) من ما تو ي ون براؤن كرت بين في بي بي اوراس كرز رضى الله عنه قالت سمعت يقول صلى الله عليه وسلم عن العلام شاتان وعن المجارية شاة ولك كراه كن ام الاثان (ابو داؤد ج ٢ ص ٢٣٠ ايضاً) لعني تخضرت العلام شاتان وعن المجارية شاة كراك كراه كن ام الاثا (ابو داؤد ج ٢ ص ٢٣٠ ايضاً) لعني تخضرت العلام شاتان وعن المجارية شاة كراك كراه ويا بكراه ويا بكرى واس يك كراه ويا بكرى والمناء كراه ويا بكرى والمناه كري ويكر به وارائ كي الم الناثا (ابو داؤد ج ٢ ص ٢٣٠ ايضاً) لعن آخوس به كري ما ورائ كي الم الاثارة ويكر بيل ويكره ويكر بي المرائ كي الم الناثا (ابو داؤد ج ٢ ص ٢٣٠ ايضاً) لعن آخوس به كريكراه ويا بكرى و المناثار ويكر بي المرائل كي الم الله عقول على المورائل كي الم المناثار ويكر بي المناثار ويكر بي المناثار ويكر بي المرائل كي الم المناثار ويكر بي المرائل كي الم المناثار ويكر بي المرائل كي المرائل كي المرائل كي المرائل كي الم المرائل كي المرائل كي

#### عقیقه کب تک

(سوال ۹۵) مت عقیقه کب تک ہے۔

(البحواب) عقیقه کامستحب طریقه به به که ساتوی روز نیاجائه جسیا که لذشته فتوکی میں حدیث نمبرا میں آیا ہے آئر ساتویں روز نه ہوتو چودھویں روز یااکیسویں روز کرے آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے کہ عقیقہ کے جانورکوساتویں روز اُن کَ سیاجائے یا چودھویں روزیااکیسویں روز ۔ (۱)

بہت ہے علماء نے ساتویں دن کی تعداد کا لناظ کر کے بالغ ہونے تک مدت کھی ہے اور بہت ہے جمارت سے منہ ات کر ہے نے کئی مدت کھی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ آئے خضرت بھی نے اپنی بجیاس برس کی عمر میں تقیقة کیا ہے مگر ہے روایت صحیح نہیں ضعیف ہے نیز بیا لیک مجبوری کی صورت ہوگی۔ یہاں پرتو بلا عذر مہینوں بلکہ برسوں تک ٹالتے رہتے ہیں اور ساتویں دن کا لحاظ بھی نہیں ہوتا اس کے خلاف مستحب ہیں اور ساتویں دن کا لحاظ بھی نہیں ہوتا اس کے خلاف مستحب ہوئے میں کس کو ازکار ہوسکتا ہے ؟ عقیقة خود مستحب ہواور اس کو مستحب طریقہ ہے اور اس کو مستحب طریقہ ہے اور اس کو مستحب طریقہ ہے اور اس کو انگار ہوسکتا ہے ؟ عقیقة خود مستحب ہوری کے اس سے زیادہ تا خیر نہ کرے ۔ فقط واللہ الله بالسویں روز کرے بغیر کسی مجبوری کے اس سے زیادہ تا خیر نہ کرے ۔ فقط واللہ الله بالسویں۔

 <sup>(</sup>١) (طبراني وفيه ايضا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة لسبع أواربع عشرة أو أحدى وعشرين رواه البطيراني في البصغير والأوسط البخ ببحواله أعلاء السنس ، كتاب الذبائح، بأب افضلية ذبح الشأة في العقيقة ج. ١١ ص ١١٨)

#### عقیقه کا جانورذ نج کرتے وقت کیاد عایر ہے؟:

(سوال ٨٩) بتائي عقيق على جانو كوزر كرت وقت كون ي دعايرهي جائع؟

(سوال ) عقیقه کے جانورکونن کرت وقت بے دعائر شے: الله م هذه عقیقة ابنی ..... (اسم ولد) دمها بدمه وعظمها بعظمه و جلد ها بجلده و شعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابنی (لڑکے کانام)

نوٹ: رائری کاعقیقہ ہوتو تعمیر کو بجائے ذکر کے مؤنث بناوے۔ جیسے الملھ مھندہ عقیقہ بنتی (ائری کا ام) دمھا بدمھا و عظمها بعظمها و جلدها بجلدها و شعوها بشعوها اللهم اجعلها فداء لبنتی (ائری کا ام) دمھا بدمھا و عظمها بعظمها و جلدها بجلدها و شعوها بشعوها اللهم اجعلها فداء لبنتی (ائری کا نام) والد کے سلاوہ دوسراکوئی آوی ذرج کر ہے تو اینی یا بنتی کی جگہ بچاور اس کے باپ کا نام لے۔ وعاء فدکورہ کے ساتھ انہ اکبر کہ کر سے انہ اکبر کہ کر ہے۔ وانعا من المسلمین تک پڑھاور اللّهم منک ولک پڑھکر بسم الله اکبر کہ کر ہے۔

#### مرحوم بچه کاعقیقه ہے یانہیں :

(سوال ۹۰)مرحوم ب*چے کے مق*یقہ کرنے کا حکم ہے، یا نہیں۔

(المجواب) مرحوم بچه کے تنقیقہ کامستن بین تا ثابت نہیں۔ (حوالیآ گے آ رہاہے۔مرتب) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### عقیقه کاذ مهداروالدین میں ہے کون ہے:

(سوال ۹۱) عقیقکس کے اسب باپ کے یامال کے؟

(السجسو اب) جس کے ذمہ بچہ کا نفقہ واجب ہے۔ اس کے ذمہ عقیقہ بھی ہے۔ باپ کی حیثیت نہ ہوتو مال عقیقہ کرے۔ حیثیت نہ ہوتو قرض لے کر عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط واللّٰہ اعلم بالصواب۔

#### اڑ کے کے عقیقہ میں ایک برا کافی ہے:

(سوال ۹۲) لا کے ک لئے ایک براکافی بیانیس؟

(الہجو اب) حیثیت ہونو لڑکے کے لئے دو بکر کے ہا بھیڑ ہے ادہ میں یا قربانی کی گائے یا اونٹ یا بھینس یاکٹرے میں دو نے انسل ہیں۔ ورنہ ایک بکرا، بھیڑیا بڑے جانور میں ہے ایک حصہ بھی کافی ہے اس سے عقیقہ ہوجا تا ہے (ملاحظہ ہو فق کی نمبراحدیث نمبر ۳ (ای باب کاسوال نمبرا مراد ہے۔ مرتب)

#### شادی کی دعوت میں عقیقه کا گوشت استعمال کرنا:

(سبو ال ۹ ۲) ایک شخنس شادی کے موقع بر مقیقه کرتا ہے اور دعوت میں عقیقه کا گوشت استعمال کرتا ہے بحر فالوگ اس ۱۰ تعدیر'' چرا صادا''( دیوار ) دینے ہے مادی جیسا سرکو کی نہیں دیتا تو داعی کونا گواری بھی ہوتی ہے اور مدعو بھی چڑھا وادینا ۱- ویسی جمنا ہے تو الی سورت میں مخیفه کا گوشت دعوت میں کھا اسکتے ہیں یانہیں ؟ بینوا تو جروا۔

. المراجمة المستقبة كا كوشت بالأن وبشرون بالملان بإنها شاوي كي تقريب مين جونك كهانا كهلا كرچر هاوا( ويوار )ايا

جاتا ہے اس لئے عوض اور بدلہ کا شبہ ہوتا ہے لہذا بچنا چاہئے ، ہاں ناشتہ وغیر و کی دعوت میں جس میں چڑھاوا لینے کا دستورنہیں ہے کھلانے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے ، شادی کی دعوت میں عقیقہ کا گوشت کھلانے کا روائ ( دستور ) جوجانے میں جوا کیے خرابی ہے بھی ہے کہ استخباب کی رہایت نہ ہوگی مستحب سے ہے کہ سانویں روز عقیقہ ہواور تیسر احمد غربا وکودیا جائے۔فقط والقداعلم بالصواب۔

#### بحيه كاعقيقه كون كري؟:

(سے وال ۹۷) اُکروالدین صاحب مال ہوں اور بچہ کاعقیقہ ماموں ، چچا، دادا، ناناوغیم ورشتے دارَس یہ تو سیخ ہے یہ نہیں ؟عقیقہ اداہوجائے گا؟ یا والدین کو پھردو ہارہ کرتا ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(الحواب) جس پر بچیکا نفقه واجب ہے اگروہ صاحب مال ہوتواس کو عقیقہ کرنا جاہے ، مالا بد مند میں ہے۔ مسئلہ البر ہر کسے نفقۂ مولود واجب باشد اور اعقیقہ اوہم از مال خود باید کردنداز مال مولود ورنہ ضامی خوابد شدواگر پدرش مختاج باشد ما درش عقیقہ نماید اگر میسر باشد (مالا بد منہ سرسال احکام عقیقہ ص ۱۹ ا) اس کے باوجودا کر والدین کواس کی توفیق نہیں ہوئی اور دوسر ہے کرنا جا ہیں اور والدین رضا مند ہول تو کافی ہوجائے گا دوبارہ کرنا ضروری نہیں ۔ فذا واللہ اعلم بالصواب سے اصفر المظفر و میں ادھ۔

#### مرحوم بحد كے عقيقه كے متعلق ایك اشكال كاجواب:

(سوال ۹۸) فآوی رحیمه سنجه گذشته باب مذامی ہے۔

(السجبواب)مرحوم بچدک مفیقه کامستخب بهونا ثابت نهیں .. فقط ساس سے جواز تو ثابت بوتا ہے جواز کی الیمل ایو ہے۔! ارقام فر ما کرممنون فرما نمیں ( ازمیار کپور )

(المجواب) عقیقہ زندگی میں کیاجاتا ہے مرنے کے بعد عقیقہ کامستیب ہونا ثابت نیس اگر مردہ بچے کے عقیقہ کومستیب نہ سمجھا جائے تھن شفاعت کی امید وارمغفرت کی لائے سے کردیاجائے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے جیسے کی نے جج نہیں کیا اور بلا وصیت مرگیا اور وارث نے اس کی مغفرت کی امید پراپ خرج سے جج بدل کیا تو امید ہے کہ حق تعالی قبول قربائی کے جانور میں شرکت نہ کرے و حیاصلہ ان الغلام اذا فربائے اس صورت میں نقیقہ کا جانور میں شرکت نہ کرے و حیاصلہ ان الغلام اذا لہ یعق عنه فیمات لم یشفع لو المدید نم ان الترمذی اجازبها الی یوم احدی و عشوین قلت بل یجوز الی ان یہ موت لماراً یت فی بعض الروایات ان النبی صلی الله علیه وسلم عق عن نفسه بنفسه النج رفید من المباری ج م ص ک ۳۲ کتاب العقیقة ) ویگر عام ہے ہی تحقیق کرئے مل کیاجائے۔ فقط والند اللم

#### عقیقہ کے جانور کے چمڑے کی قیمت سے نکاح خوانی کارجسر بنوانا:

(سوال ۹۹) عقیقہ کے جانور کاچرانتے کراس کی قیمت سے نکاح خوانی کارجسر بنوانا جائز ہے یانہیں؟ بینوانو جروا۔ (السجو اب) بعضوں نے لکھا ہے کہ تقیقہ کے چمڑ ہے کی وہ اہمیت نہیں ہے جوقر بانی کے چمڑ ہے کی ہے لیکن اسے غربا ، بی کودیا جائے اس کی قیمت سے نکاح خوانی کارجسز نہ خریدا جائے۔فقط واللّداعلم بالصواب۔

قربانی کےعلاوہ دنوں میں بڑا جانور عقیقہ میں ذبح کرنااوراس میں

#### ا پنااور والدین کا حصه رکھنا:

(سوال ۱۰۰) میں نے اپنے بچہ کا تقیقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اوراس تقیقہ کے ساتھ میر ااور میرے والدین کا تقیقہ کر لے کا بھیقہ کے ساتھ میر ااور میرے والدین کا تقیقہ کرنے کا بھی ارادہ ہے اس لئے ان سات حصول کے لئے بڑا جانور خریدا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف قربانی کے دنوں میں بڑے دنوں میں بڑے جواب عنایت فرما کیں کہ میں نے دوسرے دنوں میں نہیں ہوسکتا، آپ جواب عنایت فرما کیں کہ میں نے جس طرح عقیقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ تیجے ہے یانہیں ؟ بینواتو جروا۔

(المجواب) اگرة پکومعلوم ہے کہ آپ کااور آپ کے والدین کاعقیقہ نہیں ہوا ہے اس وجہ ہے آپ اینے بچ کے تقیقہ کے ساتھ سب کاعقیقہ کرنا درست ہے ،اور اگر آپ کا یا آپ ساتھ سب کاعقیقہ کرنا درست ہے ،اور اگر آپ کا یا آپ کے والدین کاعقیقہ ہو چکا ہے تو دوسری مرتبہ عقیقہ کرنا مشروع نہیں اس لئے اس صورت میں ان کوشامل کرنے کی اجازت نہیں پوراجانور بچ کی طرحت سے عقیقہ کردیں یا دو بمرے خرید کرعقیقہ کردیں ، یہ بحصنا کے قربانی کے دنوں کے علاوہ میں بڑاجانور عقیقہ کے ائے نہیں چل سکتا ہے جہ نہیں ۔فقط والتداعلم بالصواب۔

### تبلیغی اجتماع کے کھانے میں عقیقہ کا گوشت کھلایا گیاتو کیا تھم ہے؟:

(سے وال ۱۰۱) ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع ہوا، اس میں ایک وقت کے کھانے کا پاس تین رو پیدنی استورکیا گیا تھا، پاس والے کھانے میں عقیقہ کے پورے جانور کا گوشت کھلایا گیا، بعد میں لوگوں میں بید سئلہ چھڑ کیا کہ فقیقہ سیجے ہونے میں شہرہے اس لئے کہ اس کھانے کے عوض فی کس تین روپے لئے گئے ہیں، آپ وضاحت فرمانمیں، کہ ذکور وصورت کا کیا تھم ہے۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) عقيقه كروشت كاحكم قرباني كروشت كما نند ب، اورقرباني كروشت كاحكم بيب كواكراس كوروب بيب كواكراس كوروب بيب كوشت كاحكم بيب ولسو بساع بيب كروض نيج ديجاجات توجور فم حاصل ، ولى ، واس كاصدقد كرناوا جب به اليافيرين مي بيب ولسو بساع المسجد الله واللحم بالدراهم او بما لا ينتفع به الا بعد استهلاكه تصدق بشمنه لا في القرية انتقلت الى بدله رهدايه اخيرين ص ٣٣٣ كتاب الا صحية )

عینی شرح مراییش ہے۔ فاذا تسمولی بالبیع وجب التصدق لان هذا الثمن حصل بفعل مکروہ فیکون خبیثا فیجب التصدق رعینی بحواله فتاوی دار العلوم قدیم ص ۱۸۸ ج۸۰۷ کتاب

#### الاضحية)

رساله احكام عقیقه میں ب۔ مسئله دورشرح مقدم امام عبداللله وغیره مرقوم وهی كالاضحیة لیمی علم جانور عین مثل مشارح مقدم جانور عین مقدم امام عبدالله وغیره مرقوم وهی كالاضحیة لیمی علم جانور عین مشاور مشارح كم از ایك سال وگاؤ كم از دوسال وشتر كم از شخص سال نه بود و و السب عقیقه جنسها سوس و سلامتها سو والا كل منها و رخوردن از وكه خوردن بوشت عقیقه به فقیر و الما می و الا هداء و الا خداد ، و امتناع بیعها الن و روساله احكام عقیقه مالا بد منه ص ۱۸۰)

#### عقیقہ کے احکام (بارہ سوالات کے جوابات:)

(سوال ۱۰۲)(۱) عقیقه کس کو کہتے ہیں ،اس کے انغوی واصطلاحی معنی کیا ہیں؟

(٢) كياعقيقة فرض واجب ياسات ہے؟

(٣) عقیقہ کے لئے جانورکوذ نج کرتے وقت کیا پڑھنا جا ہے۔

(۴) جانور کیساہو، نیزعمر کی کیافیدے۔

(۵) لڑ کا اور لڑک کے لئے کتنے جانور ذکا کئے جائیں ، یازیادہ سے زیادہ کتنے اور کم ہے کم کتنے ؟

حیانور ہی ضروری ہے!

۔ (2) کیا عقیقہ کے النے ذکتے ہوئے جانور کا گوشت بچہ کے مال باپ کھا سکتے ہیں؟اور کیاوہ بچہ یا شخص جسی جس کا عقیقہ کیا گیا ہو؟

(۸) عقیقه کرنے کے لئے بچے کی عمر کی کوئی قید ہے یازندگی میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔

(9) یا عقیقہ آ دمی جوان ہوکرا بی کمائی کے روپٹے ہے بھی کرسکتا ہے، یاصرف ماں باپ ہی کے روپے اس "بیا متعمال ہوتے میں؟

( ۱۰ )اَ کنژ و بیشتر ٔ هنرات کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ جس بچے کاعقیقہ کیا جائے اس کے ماں باپ ذبیحہ کا گوشت

نہیں کھا کتے ،اگر کھانا ہوتو باز ار ہے کہ گوشت لا کر تقیقہ کے گوشت میں ملا کمیں تنب وہ کھا بیکتے ہیں ، نیز جس کا عقیقہ ہو اگر وہ کھانا جا ہے توا ہے نع ہے، یہ خیال کہاں تک درست ہے؟

(۱۱) اَكْرِ تَعْجَاكُشْ نه بهوتو كيا أيك بي جانور چل سكتا ہے؟

(۱۲) اگر کوئی ایسا شخص مرگیا ہوجس کا عقیقہ باقی ہوتو کیاوہ گنہگار ہوگیا، نیز اس بیسماندگان پراس کے انتقال کے بعدعقیقۂ کرناضروری ہے؟ بینواتو جروا۔

(الـــــجــــو اب) (۱) عقیقه مشتق ہے عق ہے جس کے معنی پھاڑ نے کے ہیں اور یہاں نام ہےان بالوں کا جو یوفت ولا دت بچہ کے سر پر پھوٹے (نکلے) ہوئے ہوتے ہیں اور ساتویں روز مونڈ سے جاتے ہیں۔اور عقیقہ اس جانور کو بھی کہا جاتا ہے جوساتویں روز بچہ کے بال مونڈ نے کے وقت ذرج کیا جاتا ہے۔ (مرقاۃ اُلفاتیج)

ر ۲) بهاری نفی ندیب میں نفیقه مسنون اور مستحب ہے۔ بیتی نفر دامام اعظم مستحب است ر مسالا بهاد هند ص ۸۷۱)

(٣) يَجِدَهُ باپ جِانُورُوْنَ كُر \_ يُوَال طرحَ مَاكُر \_: السلهم هـذه عـقيقة ابني (بيال لِرُكَانَام ليه )دمها بدسه و لحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعوها بشعره اللهم اجعلها فداء ' لابني من المار : .

الركن كا عقيقة وتويول وماكر عناللهم هذه عقيقة بنتى (يهال أرك كانام له) دمها بلمها و لحجمها بلمها و لحجمها بلحمها و لحجمها بلحمها فعظمها بعظمها جلدها و بجلدها و شعرها بشعرها ، اللهم اجعلها فداء "لبنتي من الدار .

اس کے بعد یہ کہ: الملھم منٹ ولک پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذرج کرے۔فقط۔ (۴) جوجانورقر بانی کرنے کوائق ہوگاہ ہ تقیقہ کرنے کے لائق ہمگا۔ و ہی شا ۃ تصلح لا ضحیۃ (شامی ج۵ ص ۲۹۳ کتاب الا ضحیۃ) فقط

(۵) عدیث میں ہے عن الغلام شانان وعن الجاریقشاۃ ،لین کڑے کے عقیقہ کے لئے دو بکرے یا دو بکریاں ،اورلڑ کی کے عقیقہ کے لئے ایک بکر ایا ایک بکری ذرئے کی جائے (مشکو قاشسویف ص ۳۲۲ باب العقیقة) گنجائش نه ہوتو لڑکے لئے بھی ایک کافی ہے ، فقط۔

(۲) الرکے کے لئے بکرااورائر کی کے لئے بکری ہونا ضروری نہیں ہے، صدیث میں ہے لا بسطر کے دکر انا کن او انا تألیمی نراور مادہ دونوں برابر بیں (مشکواق ص ۲۲ سابوالعقیقہ فقط

(۷) بچداوراس کے مال باپ و نیبر ہما سب کھا سکتے ہیں ،قربانی کے گوشت کا جوتھم ہے وہ اس کا بھی ہے ، درسا < ۔۔ ، بخفیفی والدین اورا بیائز است مثل گوشت قربانی (مالا بیدمند ص ۸۰ ۱) فقط . (۸) مسنون ومستحب کے بیدائش کے ساتویں روز بچہ کا نام رکھا جائے ،اور سرمنڈایا جائے ،اور بالوں کے ہم مزن سونایا چا ندی صدقہ کیا جائے اور اس کے ساتھ عقیقہ کا جانور ذرخ کیا جائے اگر ساتویں روز عقیقہ ندہو سکے نو چود ہویں روزیا اکیسویں روز کیا جائے ،اگر حیثیث نہ ہوتو سات روز کے حساب سے کرے یا سات ہفتہ یا سات مہینے یا سات مہینے یا سات سال کا حساب لگایا جائے بلوغ تک ، بعض نے بعد بلوغ کے بھی جائز رکھا ہے ، بعد ولا دت ہفتم روزیا چہار دہم یا است و کم وہمیں حساب یا بعد ہفت ما الم المحقیقہ باید کرد ، الغرض رعایت عدد ہفت بہتر است (مالا بعد منه منه الم الم)

(۹) ہاں آ دمی اپنا عقیقہ بڑے ہونے کے بعد بھی کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔فقط۔

(۱۰) پیدخیال سیجی نہیں ہے، غلط مشہور ہے۔ فقط۔

(۱۱) بال چل سكا مسكل قا شريف مس مديث به على محمد بن على بن حسين عن على بن الله الله على بن على بن الله على بن الله على والله الله على الله على وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما او بعض دراهم ، رواه الترمذي (مشكوة شريف ص ٣٦٢ باب العقيقه)

(۱۲) بلاعقیقه مرجائے تو کوئی بھی گنهگار نہیں ہوتا اور پسماندگان پرعقیقه کرنا ضروری نہیں۔ فسفسط والله اعلم مالصواب ، ۲۲. شعبان المعظم ش<u>۱۳۸</u>۰.

#### كتاب الذبائح

غیرمقلدوں کےنز دیک کافر کاذبیجہ حلال ہے باحرام

(سوال ۱۰۴) کیاغیرمقلدوں کے زدیک کافر کاذئ کردہ جانور حلال ہے؟ اوراس کا کھانا جائز ہے؟

(العبواب) الل حديث مولانا نواب صديق حسن خال صاحب تُحرير فرمات بين كه" قبال المشوكاني والعق ان ذبيحة الكافر حلال" (ليعني) شوكاني فرمات بين كه تل بيب كه كافركاذ أنح كرده جالور حلال ب(وليل الطالب س ١٠٠٣)

گردان مروڑی ہوئی مرغی کاؤنے کرنا درست ہے یانہیں:

(سوال ۱۰۴۷) بلی نے مرغی پرحملہ کر کے سرتو ژدیائیکن مرغی زندہ ہے انھیل رہی ہے تو ذرئح کر کے کھانا درست ہے یا نہیں؟

(الجواب) صورت مسئولہ میں اگر مرغی زندہ ہے اور گردن کا اتنا حصہ باتی ہے کہ ذرج کرسکتے تو ذرج کر کے کھانا درست ہے۔ ہے۔ لیکن تو ڑا ہوا سر کھانا درست نہیں ہے۔ اور جب سر کے ساتھ پوری گردن بھی تو ڑ دی ہواور ذرج کرنے کی مقدار کا حصہ نہ بچا ہوتو ذرج کرنے کا کوئی راستہ نہیں اس کا کھانا حرام ہے۔ (شامی )(۱)

ذ نے کے وقت جانور کا منہ قبلہ رخ نہ ہوتو کیا تھم ہے:

(سوال ۱۰۵) زنج كرتے وقت جانور كامنة تبلدرخ نه كرتے وكئى حرج ہے؟

(السجواب) بوقت ذیح جانورکامنة تبله رخ کرناسنت ہے، بدون عذر کے قبلہ جانب رخ نه کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے (در منحتار مشامی)<sup>(۱)</sup>

#### خلاف سنت ذبح كرے تو كيا تھم ہے:

(سوال ۱۰۲) فریقہ میں و نے کرنے ہے پہلے جانور کو پستول یا بندوق ہے گولی سرمیں یا گردن میں ، بڑا تھرامار کر زمین پرگراتے ہیں ، پھر ونے کرتے ہیں ۔ تو ازروئے حدیث ایسا کرنا جائز ہے؟ اس طریقہ ہے ونے کردہ جانور کا گوشت کھانا جائز ہے؟ گائے بے مہار پھرتی ہیں جس بنا پر باندھنا مشکل ہوتا ہے ۔ لہذا ان پر بندوق ، پستول یا تھرے ہے دارکرنا جائز ہے؟ تفصیل ہے جواب دے کرممنون فرما ئیں ۔

(السحسواب) مذکورہ سوال کے مطابق جانو را گراہیا مست اور طوفا فی ہو کہ کسی طرح اس پر قبصنہ نہ کر سکتے ہوں تو مجبوراً گردن یا چیروغیرہ (حتی الا مکان سرمیں نہیں ) جھرایا پستول وغیرہ سے وار (مجروح) کر کے گراسکتے ہیں بشر طیکہ

 <sup>(</sup>١) شاة قبطع الذنب او داجها وهي حية لا تذكي لفوات محل الذبح ولو انتزع رؤسها وهي حية تحل بالذبح بين
 اللبة و اللحيين كتاب الذبائح ج. ٢ ص ٣٠٨)

<sup>(</sup>٢) وكره تركّب النوجه الي القبلة لمحالفة السنة ص ٢٩٦ كتاب الذبائخ)

مرتے سے پہلے ذرج کرلیں فقیا احادیث کی روشن میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ گانے زیادہ طوفانی ہونے کی وہ سے قضہ میں ندآ سے اور ذرج کے ندہو سکے تو مجوراً بدن کے سی حصد پرچھری ، نیز سے یاد میا، وار تھمیا ہے نظر بلاگا کر مجرون کر کے خون بہا کر حلال کر سے تواس کا کو اناجا بر ہے ۔ جیسے کہ شکار میں وا الا الا ضطوار بنہ فرکتها العقروه والمجوح فی ای موضع کان و ذلک فی المصید و کذلک ما ند من الا بل والبقر والمعنم بحیث لا یقدر عملها صاحبها الانها بمعنی الصید (فتاوی عالمگیری ج۵ ص ۲۸۵ کتاب الذب اند الباب الا ول عملین اگر پستول یا تھر سے وغیرہ سے زخمی اس کے کیاجا تا ہے کہ جانور کو با تدھنے اور لٹانے کی زحمت ندا شانی پڑے تو پیسورت بخت میروہ ہے۔ ذرج سے پہلے اس طرح کی ایڈ ارسانی ، درست نہیں ہے۔ فقط واللہ اللم بالصواب۔

## معین ذابح<sup>د دی</sup>سم اللّه'' پڑھے یانہیں

(سوال ١٠٤) "اغدلاط المعوام" نام كَي كتاب مين ہے كه عوام مين مشہور ہے كه ذائح (جانور ذرخ كرنے والا) كمعين (مددگار) برجمي "بسيم الله الكبو" كہناوا جب ہے سوية ض غلط ہے (ص ٤) اورضيمه "مالا بدهنه" مين ہے۔اگر كے اضحية خودش باعانت ديگر ذرخ نمايد ليس واجب است تسميه برمعين ذائح واگر بيكازان جم ترك نمايد حرام كردد (ص ١٤٣) ان وونوں ميں تنجيح كيا ہے؟ بحوالہ كتب تشريح فرمانيس بينواتو جروا۔

(المجواب) اس مسئله کی علیحد ه علیحد ه سورتیں ہیں اور بید دونوں صورتیں اپنی اپنی جگھیجے ہیں۔ کتاب 'اغلاط العوام' میں` معین ذانح'' کا مطلب میہ کہ جو بوقت ذکتے جانور کا ہاتھ یاؤں ہمر، سینگ وغیرہ پکڑنے میں معین و مددگار بننا ہے اس کو بسم اللّٰہ پڑھناوا جب نہیں ۔ذائح کابسم اللّٰہ پڑھنا کافی ہے۔

اور ضمیمہ ' مالا بدمنہ 'میں معین سے مراد ذائح کا ساتھی ہے یعنی جو محص ذائح کے ساتھ ہاتھ رکھے یا جھری کی گر کر چھری چانے میں معین و مددگار بنتا ہے اس کو ہم اللہ پڑھنا ضروری ہے دونوں میں سے ایک بھی چھوڑ د کے گاتو جانور حلال نہ ہوگا۔ در مختار میں ہے۔ فوضع یدہ علی ید القصاب فی الذبح و اعانه علی الذبح سمی کل و جو با ارتر جمہ ) ذائح اپناہا تھو ذرح کے وقت قصاب کے ہاتھ پر دکھ کر ذرح کے لئے مدد کر سے تو دونوں پر ہم اللہ پڑھنا و دونوں پر ہم اللہ پڑھوڑ د ہے گایا گمان کرے گا کہ ایک کا پڑھنا کا فی ہے تو جانور جرام ہوگا (در محتار مع الشامی ج ۵ ص ۲۹۲ کتاب الذبائح )

خلاصہ میہ کہ جو محض ہاتھ پاؤں وغیرہ کیڑ کر ذرج میں معین ومددگار بنیآ ہے اس پر بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہال جیمری چلانے میں مددگار ہے تو اس پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔

### ذبح کے وقت کن چیزوں کی رعابیت ضروری ہے:

(سے وال ۱۰۸) کیجھذ کے کرنے والے جانور کو ذیح کرتے وقت ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں۔لہذااس موقع پرکن کن اشیا ،کالحاظ ضروری ہے اس کااظہار ضروری ہے؟

(البعواب) (۱) جانورکوؤن کرنے سے پہلے جارہ کھلائے پانی پلائے (بھوکا پیاسا)رکھنامکروہ ہے(۲)ندنج (جائے ذبح ) میں ریا ہاتے وفت گھیٹ کر لے جانامکروہ ہے(۳) آسانی ہے گرائے ہجائتی کرنامکروہ ہے (۳) قبلدرخ بائیں کروٹ لٹائے (کہ جان بآسانی آنکے) اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے (۵) چپار پیروں میں ہے تین باند ھے(۱) چھری تیز رکھے، کند چھری ہے ذیخ کرنا مکروہ ہے(۷) چھری تیز کرنا ہوتو جانور ہے چھپا کرتیز کر ہے جانور کے سامنے تیز کرنا مکروہ ہے(۸) جانورکولٹانے ہے پہلے چھری تیز کرلے بعد میں تیز کرنا مکروہ ہے۔(۱)

صدیت شریف میں ہے کہ ایک شخص جانورکو بچھاڑ کر چھری تیز کرنے لگارہ کھے کرآ مخضرت کے ناما میں ہے کہ ایک شخص جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذیح کرنا مکروہ ہے تم بکرے کو ایک ہے زائد موت دینا چاہتے ہو (۹) ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذیح کرنا مکروہ ہے (۱۰) لٹانے کے بعد فورا ذیح کرے جانا کہ وجائے یا حرام مغز ( اگردن کے اوپرے ذیح کرنا مکروہ اور منع ہے کیونکہ اس میں جانورکوزا کہ از ضرورت ایڈ ارسانی ہے ( ۱۳ ) ذی کے بعد جانور سرد ہونے سے پہلے کردن علیجہ ہے کہ وارنہ چڑاا تارے کہ یہ مکروہ ہے۔ ( ہمارہ ) در معتار ، شامی و غیرہ ) ندکورہ بالاا دکام قربانی کے جانور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہرذ بیجہ کے لئے ہیں۔

## ذ کے کرنے میں گردن علیجدہ ہوجائے تو کیا تھم ہے؟:

(سسو ال ۱۰۹) فن كرتم وقت ًلرون الگ بهوجائة وَنتِحةُ جانوركها يحقه يانبيس؟ چندحفزات اس كوترام كهتم بين اور بعض مَرو ومانتے ميں \_اس مِن كيانتج بينواتو جروا \_

(البحواب) کھانا حلال ہے مکروہ اور حرام نہیں (ہدایہ جس ۳۲۳) کتاب الذبائے) ہاں قصد أیالا پرواہی ہے اس طرح فرخوا فرخ کرنا مکروہ ہے ، کیونکہ اس میں زائد از ضرورت جانور کو تکلیف اور ایذ ارسانی ہے ، حدیث شریف میں ہے کہ خدا پاک نے ہرایک مخلوق کے ساتھ احسان وخوبی کا ہر تاؤ کرنے کوفرض قرار دیا ہے۔ اگر کس (مجرم) کو تل کروتو مناسب صورت سے فرخ کرو (کہ زیادہ صورت سے فرخ کرو (کہ زیادہ تکلیف نہ ہو) اور جانور کو ذرخ کروتو مناسب صورت سے فرخ کرو (کہ زیادہ تکلیف نہ ہو جانے ) اور جانور کے لئے ہولت کی کوشش کرو (لیمن چھری پھیرنے سے پہلے اور تیم ہیں کے بعد ایسا کام نہ کروجس سے جانور کے لئے ہولت کی کوشش کرو (لیمن چھری پھیرنے سے پہلے اور تیم ہیں کے بعد ایسا کام نہ کروجس سے جانور کو تکلیف بہنچ مسلم شریف سے ایس کا ہوئے۔

نوٹ:۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ افریقہ میں جوبعض جگہ دستور ہے کہ جانور ذکے کرنے سے قبل سر میں بماری پہر مار یہ تے ہیں پھر ذرج کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جانور کی روح جلد نکل جاتی ہے یہ طریقہ طالمانہ ہے ارسخت مکروہ ہے۔

### بلی کے منہ ہے چیٹرائی ہوئی مرغی کا تھم:

(سے وال ۱۱۰)مرغی کو بلی کے منہ ہے جیمزا کرفوراَذ نج کرلیا ،خون نکلالیکن حرکت محسوس نہ ہوئی تواہے کھانا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

 <sup>(</sup>۱) ونندب احداد شفرته قبل الاضجاع وكره بعده كالجر برجلها الى المذبح و ذبحها من قفاها ان بقيت حيه حتى تقبطع العروق و الالم تحل لموتهابلاذكاة و النخع ... وكره كل تعذيب بلا فا ندة مثل قطع الرأس و السلح قبل ان تبر داى تسبكن عن الاضطراب وهو تفسير باللاذم كما لا يخفى وكره ترك التوجه الى القبلة لمخالفة السنة . درمختار مع الشاي ج . ٢ ص ٢٩٦.

(الحواب) كھائيكتے ہیں۔درمختار میں ہے۔ ذہبع شاہ قصوبیضہ فتد حسو كت او خوج المدم حلت "والا \* "(درمه ختیار ص ۲۱۹ ج۵ كتیاب المبذبانع) پیار بكری فرنج كی۔اس نے حركت كی یاس سے خون نكلا تو حلال ہے ورنہ حلال نہیں ہے۔فقط والنداعلم بالسواب۔

### آج کل کے یہودونصاریٰ کے ذبیحہ کا حکم:

(سوال ۱۱۱) کیا آج کل کے بہودونصاری کا فہ بچہ حلال ہے؟ ہمارے بہاں یو نیورش اور کالج میں عرب ممالک کے جواسٹو ڈنس (طلباء) پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا فہ بچہ حلال ہے اور یول کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مصرفلسطین اور دیگر عرب ممالک کے علام وکرام کے فتاوی ہیں اور دلیل بیریان کرتے ہیں وطعم المذین او تو االکتاب حل اور دیگر عرب ممالک کے علام وکرام کے فتاوی ہیں اور دلیل بیریان کرتے ہیں وطعم المذین او تو االکتاب حل اسکے میں نے ان کو خضراً میہ جواب دیا کہ آج جواہل کتاب ہیں وہ صرف برائے نام ہیں کیکن وہ سلیم ہیں کرتے اور جمت بازی کرتے ہیں الہذا آب برائے کرم تفصیل سے اس مسئلہ برروشنی ڈالیس کہ کیا ممل کیا جائے؟

(السجواب) بِئَلَةُ قَرَ آن میں ب وطعام المذیب او تبوا المکتب حل لکم گرال آیت کاتعلق ایسے یہود ونصاری ہے تھا جواپنے ندہب کے اسول اور پنیبراور کتب ہاویہ کو مانتے تھے، سائنس پرست اور نجوم پرست نہیں تھے، فرجہ پر غیراللہ کا نام نہ لیتے تھے اللہ کا نام لے کرز کے کرتے تھے توالیہ یہودونصاری کا ذبیحہ حلال تھا اگر آج بھی اس تسم کے عقائد کے یہودونصاری ہوں اور بوت ذرخ غیر خدا کا نام نہ لیتے ہوں (۱) تو ان کا ذبیحہ اس آیت کی روے درست ہونے میں کوئی کلام نہیں لیکن آج کل جو یہودونصاری ہیں ان میں سے اکثر طحد، بدوین، دہریے، سائنس پرست اور نجوم پرست ہیں صرف برائے نام اہل کتاب ہیں ان کو فدہ ہب ہے بالکل نگا و نہیں ملکہ ان کے اقوال وافعال ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوہ فدہ ہب سے بیزار ہیں جب ان کی بیجالت ہے تو وہ اہل کتاب کیسے ہوسکتے ہیں؟ اور ان کے ذبیحہ کو کر کے سے استدلال کیا جاسکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ طال اور علی اس کے بیجاستہ چرز اختیار نہ کی جان کی بیجاستہ لال کیا جاسکتا ہے؟ اس لیح ضروری ہے کہ طال اور غیر مشتہ چرز اختیار نہ کی جانے اور ان کے ذبیجہ سے بالکلیہ احتر از کیا جائے۔

تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تضانوی علیه الرحمه فر ماتے ہیں ۔

(الجواب) فرجید کالی کابنس قرآنی طال ہے قبال الله تعالی وطعام المذین او تواالکتب حل لکم ای ذبائع المیھود النصاری جلالین ، گرشرط یہ ہے کہ غیر خدا کے نام ہے فرک فرکرے ورند حرام ہے فسی المدر المعتار اذا سمع منه عند المذبع ذکر المسیح علیه السلام اور بعض فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ کتابی یہودی معتقد الوہیت عزیر علیه السلام اور بعض فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ کتابی یہودی معتقد الوہیت عزیر علیه السلام وضرانی معتقد الوہیت علیه السلام نہو گرعامہ روایات مطلق بین گرا حتیاط یہ ہے کہ موضع افتحان فسی منہ کہ خوات کی اسلام المعام المشامی فی رد المحتار (امداد الفتاوی جسم ص ۲۲ سے اختیاب المذب انع و الا صحیم ) اور فرمات بین الیکن اس زمانہ میں جونصاری کہا تے ہیں وہ اکثر قومی حیثیت سے نصاری ہیں ، ذہبی حیثیت ہے کھی دہری وسائنس پرست ہیں ایبول کے لئے بیکم جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کا نہیں (اس ہے نام کا کھی تھی جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کا کھی تھی جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کا کھی تھی جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کا کھی تھی جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کا کھی تھی جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کا کھی تھی جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کا کھی تھی جواز نکاح کا نہیں (اس ہے نام کی کھی تعجوا جاسکتا ہے ) (الداد الفتاد کی جسم میں الفرآن نے بات جسم)

<sup>(</sup>۱) اورالله تعالیٰ کا نام کیکر ذرج کرتا ہو۔ سعیداحمہ

مفسرقر آن حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی رحمدالله فرماتے ہیں: مگر یاور ہے کہ جمارے زمانہ کے نصاری عموما برائے نام نصاری ہیں ان ہیں بکثر ت وہ ہیں جونہ کی آسانی کتاب کے قائل ہیں نہ فدہ کے نہ خدا کے ،ان پراہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوسکتالہذاان عکے ذبحہ اور نساء کا حکم اہل کتاب کا سانہ ہوگا ، نیز یعلی ظرر ہے کہ کسی چیز کے حادل جونے کے معنی یہ ہیں کہ فی حدذاتہ کوئی وجہ تحریم کی نہیں لیکن اگر خارجی اثر است و حالات ایسے ہوں کہ اس حلال سے مشفع ،و نے میں بہت سے حرام کا مرتکب ہوتا پڑتا ہو ، بلکہ تفریعیں مبتلا ہونے کا احتمال ہوتو ایسے حلال سے انتفاع کی اجازت نہیں دی جائے۔ (فوائد عثانی سور مُائدہ یارہ نہر ۲)

فاوی دارالعلوم میں ہے آئ کل جولوگ نصاریٰ کہلاتے ہیں ان میں بہت ہے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دہری ہیں، کسی مذہب ہی کونہیں مانتے ، بلکہ خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں بیلوگ آئر چہ باعتبار مردم شاری نصاری کہلاتے ہیں مگر تھم شرع میں ایسے لوگ اہل کتاب نہیں ہو سکتے۔ (فناویٰ دارالعلوم نے ایاص ۱۲۰)

پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمر شفیج رحمہ اللّہ تحریفر ماتے ہیں' آج کل یور پ کے میسائی اور یہود یوں ہیں ایک بہت برسی تعدادا یسے لوگوں کی بھی ہے جواپی مردم شاری کے لحاظ ہے یہودی یا نصری نی کہا ہے ہیں گر در حقیقت وہ خدا کے وجود کے اور کسی مذہب ہی کے قائل نہیں ، نہ تو رات وانجیل کوخدا کی کتاب مانے ہیں نہ موی وہیسی ملیجا السلام کو اللّٰہ کا نبی وہی خیبر شلیم کرتے ہیں ، پی ظاہر ہے کہ وہ محض مردم شاری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے نصاری بنی تغلب کے بارے میں حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور اس کی وجہ یہ بنال کی کہ دیدگی اور اس کی جہ بین تعلیب کے بارے میں حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور اس کی وجہ یہ بین تعلیب کے بارے میں حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور اس کی وجہ یہی بتلائی کہ میدلوگ و بین نصرانیت میں ہے بجر شراب نوشی کے اور کسی چیز کے قائل نہیں ، حضرت علی گاار شاد ہے۔

روی اسن الجوزی بسنده عن علی رضی الله عنه قال لا تاکلوا من ذبائح نصاری بنی تغلب فیانهم لم یتمسکو ۱ من النصرانیة بشی الا شربهم الخمر ، ورواهالشافعی رحمه لله بسند صحیح عنه تفسیر مظهری ج ۳ ص ۳۳) سوره مائده.

یں ہوری نے سند کے ساتھ حضرت علی گاری تول نقل کیا ہے کہ نصاریٰ بنی تغلب کے ذباً مُج کونہ کھاؤ کیونکہ انہوں نے ند ہب نصرانیت میں ہے شراب نوش کے سوا پچھ ہیں لیا،امام شافعیؓ نے بھی سندھیج کے ساتھ بیدروایت نقل کی ہے۔

حفزت علی کرم اللہ وجہہ کو بنی تغلب کے متعلق یہی معلومات تھیں کہ وہ بے دین ہیں ،نصرانی نہیں ہیں۔ اگر چہ نصرانی کہلاتے ہیں اس لئے ان کے ذبیحہ ہے متع فر مایا (اسسلامسی ذہبے حدہ بحو اللہ جو اہو الفقد ج۲ ص ۹۳ سو، ص ۴ سس)

حضرت علی کرم اللہ وج نے اپنے زمانہ کی بی تغلب کے نصاری کے حالات دیکھ کران کے ذبیحہ کو حرام فرمایا ،

آئ کل کے یہود ونصاری کے حالات تو ان سے کی درجہ بدتر ہیں پھر کس طرح ان کے ذبیحہ کو حلال کہا جا سکتا ہے؟ مصروفلسطین کے علماء کے فتول کا ذکر کیا جاتا ہے گر آئ سے تقریبا نصف صدی ہیلے جنب مفتی عبدہ نے استدلال کرتے ہیں اور انہی کی تقلید کرتے ہوئے یہود (آئ کا کل کے مصری فلسطینی علماء انہی کے جمع کردہ مواد سے استدلال کرتے ہیں اور انہی کی تقلید کرتے ہوئے یہود ونصاری کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا فتوی دیا تو اس زمانہ کے تمام ہی

ملا ، نے ان کے اس فتویٰ کی تر وید کی تھی ، مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس کے متعلق تحریر فر ماتے ہیں۔

یہ ہے حقیقت مفتی عبدہ اور علاء رشید رضائے قباوی کی ،لہذااب ان کے فقوں کا سہارا لے کر بہودوانساری کے ذبیحہ کو حلال کہنااور پوری امت مسلمہ کے خلاف کر نابالکل سیجے نہیں ،موس کی سعادت منداور کا میابی ہیں ہے کہ اس کے بیٹ میں حلال طیب غذا پہنچاس سے قلب منور ہوتا ہے روحانیت بیدا ہوتی ہے عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے اس میں ول لگتا ہے خدا کی محبت اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جب بیٹ میں حرام اور مشتبہ چیز جاتی ہے تو قلب میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے روحانیت ختم ہوجاتی ہے ،عبادت کا شوق بیدا نہیں ہوتا اور اس میں ول نہیں گتا ،اس کئے حلال وطیب ہی غذا کے حصول کی می کرنا جانے واللہ اللہ اللہ اللہ علم۔

### بندوق ہے مارا ہوا شکار حلال ہے یانہیں:

(سوال ۱۱۲) بندوق کی گولی سے شکار مارا۔ وُھونڈ سے وَجب شکار ملاتو ذی کی کیا لیکن اس کو ذی کرنے کے وقت ہی دل میں وقت اس میں حرک سے نہیں تھی صرف تھوڑ اساخون تکا ابتو اس کا کھانا جا رُز ہے یا نہیں ؟ اگر بندوق چلاتے وقت ہی دل میں ذی کی نیت کر لی جا اور زبان سے بسسم الله الله اکبو کے اور پھر وُھونڈ نے وُھونڈ نے وہ جانور اسے جان ملیتو کیا حکم ہے؟ ای طرح جانورا تنا پھوٹا ہے کہ گولی گئے ہی مرجائے گاتو اس صورت میں کیا تکم ہے؟ بیخواتو جروا۔ دالس جو اب بندوق کی گولی سے شکار ماراتو اس جانور کے طال ہونے کے لئے بعد میں ذی کرنا شرط ہے اگر ذی کر اشرط ہے اگر ذی کر نے سے پہلے وہ شکار مرگیا ( چھوٹا ہو یا بڑا ) تو وہ شکار طال نہ ہوگا کہ گولی میں وہار نہیں ہے ، اور جانور گولی کی ماراور جانور سے مرتا ہے۔ درمخار میں ہے واق قتله دات حدہ تقتلها بالثقل لا بالحد ، جلس سے مرتا ہے۔ درمخار میں ہونے میں البحد و المعراض والعصا و ما اشبه ذلک و ان جو حدر کا نہ لا یخوق فی المناهو لا یحل لانه جو حدل به انهار اللہ میں الی قوله و فی النبیین ان الموت اذا حصل بالجوح بیقین حل وان بالثقل او سے حصل به انهار اللہ میں المی قوله و فی النبیین ان الموت اذا حصل بالجوح بیقین حل وان بالثقل او سے حصل به انهار اللہ میں الو اس حدماً او احتیاطا اہ و لا یخفی ان الجوح بالرصاص انما ھو بالاحواق والثقل سے فیلا یہ سے میں حتیماً او احتیاطا اہ و لا یخفی ان الجوح بالرصاص انما ھو بالاحواق والثقل سے کے فیمہ فیلا یہ سے میں اور اسے میں ان الموت اذا حصل بالم انما ھو بالاحواق والثقل میں کو فیمہ فیلا یہ سے میں ان الموت اذا حصل بالمیں میں ان الموت اذا حصل اندا حواق والثقل میں کو ان الموت اذا حصل ان الموت اندا حواق والثقل میں کو ان الموت اندا حواق والتوں والوں والوں والوں والوں کو ان الموت اندا حوال والوں والوں

بواسطة اندفاعه العنيف اذ ليس له حد فلا يحل وبه افتى ابن نجيم (درمختار شامى ج۵ ص ١٠٣ كتاب الصيد) فقط والله اعلم بالصواب ٢٠ جمادى الثاني المساره.

# مچھلى بغيرة بح كئے كيوں حلال ہے؟:

(سوال ۱۱۳) مجھلی بغیروز کے کئے کیوں حلال ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) اوشادخداوندی ہے وہ و المدی سنخبر البحر لتا کلوا منہ لحماً طریاً وہو السمک. وہوہ ذات ہے جس نے تمہارے قابو میں دریا کردیا تا کہتم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ تازہ گوشت ہے مراہ مجھلی نے۔(تفسیر جلالین ۔ سور ڈکل ہے ہماس ۱۷۸)

دوسرے جانوروں کی طرح اس کوؤنے کرنے کی شرط نہیں ہے، بلاؤن طال ہے بنابنایا تازہ گوشت ہے، خورسلی اللہ علیہ وآلہ و المجواد و المدمان حضور سلی اللہ علیہ وآلہ و المجواد و المدمان حضور سلی اللہ علیہ وآلہ و المجواد و المدمان المعینہ و المحول کے سام دونوں المحمل اور نڈی ہیں اور دونوں المحمل اور نڈی ہیں اور دونوں سے مراد مجھلی اور نڈی ہیں اور دونوں سے مراد مجلی اور نڈی ہیں اور دونوں سے مراد مجلی و مشکو قشر یف س ۱۳۳ باب ما تحل اکلہ و ما یحرم)

مجھلی دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے،اس میں دم مسفوح نہیں ہے،اس کے بدن کا اسلی مادہ پانی ہےاور پانی بالطبع پاک ہے لہذا نجھلی کی روح جدا ہو جائے ہے اس پر ناپاک ہونے کا تھم نہیں گئے گا۔اس لئے ذیح کرنا ضروری نہیں ہے۔فقط والٹداعلم بالصواب۔

## (۱) عیسائی بوقت ذیخ الله تعالی کانام نه لے تو کیا تھم ہے

(۲) ذبح میں کتنی رکیس کا شاضر وری ہے:

(سے وال سم ا ۱) عیسائیوں کاذبیجہ جس پر وہ کسی کا نام ہیں لیتے نہ خدا کا نہ کسی اور کا ،اور ذرج میں صلقوم ہیں کا شتے ، اے اہل کتاب کاذبیجہ کہد سکتے ہیں ؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) آج کل کے عیسائی اہل کتاب میں شامل ہیں یانہیں ،اولاً یہی مسئلہ قابل غور ہے اس مسئلہ کے متعلق ایک تفصیلی فتوی ، فتاوی رجیمیہ اردو جلد شخصم از ص ۲۲ اتاص ۲۸ امیں ہے اسے ضرور ملاحظہ کیا جائے۔ (جدید ترتیب کے مطابق یہ سوانی آس بیل گذر چکا ہے جم تب)

جُن لُولُوں كَاف بِحِطال بِان كَمتعلق مسئله بيه كه يوفت فرج الله كانام ليس بسه الله الله اكبر كهدكر فرخ كريں اگر اس طرح فرخ كريں گئت بى فرج حطال ہوگا، قصد أوارادة اگر الله كانام ترك كرويں جائے كى اور كا نام نہ ليس عروه فرج متروك التسميد عدا كے اندر داخل ہوگا اور وہ حرام ہوگا، ہدا بيا خيرين عيں ہے وان تسرك الذابع التسمية عدم لما فالمذبيحة ميتة لا توكل وان تركها ناسياً اكل ..... والمسلم والكتابى فى توك التسمية سواء (هدايه الحيوين ص ١٩ ٣)، كتاب الذبائح)

۔ ذبح کا بہتر اور متفق علیہ طریقہ یہ ہے کہ جیار رگیں (حلقوم ،مری ،ود جان ) کافی جا کیں اورا گران میں ہے وَنَى بَصِى تَمِن رَكِيسِ كَائَى جَاكِينِ تَوَامَامِ البِوصَيْفَةُ كَنْ وَيَكَ وَبِيَهِ طَالَ مِوجَاتا ہے، درمخ اربیں ہے وعسروقسد الحلقوم ..... (والمری) هو مجری الطعام والشراب (والو دجان) مجری الدم (وحل) المذبوح (بقطع الحلقوم ..... (دالمری) هو محری الطعام والشراب (والو دجان) مجری الدم (وحل) المذبوح (بقطع ای ثلث منها) اذ للا کثر حکم الکل (درمختار مع شامی ص ۲۵۲، ص۲۵۷ ج۵ نکتاب الذبائح)

برابياتيرين مي ٢٠٠٠ والمعروق التي قطع في الذكاة اربعة، الحلقوم والمرى والو دجان

الى قوله. وعند نا ان قطعها (اى الا ربع) حل الاكل وان قطع اكثر ها فكذلك عند ابي حنيفة اذا قطع الثلث اى ثلث كان يحل (هدايه اخيرين ص ٢٦ الله الله الذبائح)

بہتی زیورمیں ہے۔ مسئلہ ذیخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیز جھری ہاتھ میں کے کرسم اللہ اللہ اکبر کہر کراس کے گلے کو کائے یہاں تک کہ چار رکیس کٹ جاویں ایک نرخرہ جس ہے سانس لیتا ہے، دوسری وہ درگ جس سے دانہ پانی جاتا ہے اور دوشہ رکیس جونرخرہ کے دائیس ہوتی ہیں، اگر ان چار میس سے تین ہی رکیس کٹیس تو وہ جانور مردار ہو گیا اس کا کھانا رئیس کٹیس تشیس تو وہ جانور مردار ہو گیا اس کا کھانا درست نہیں۔

مئلہ:۔ ذرج کے وقت بسم الله قصداً نہیں کہا تو وہ مردار ہے اوراس کا کھانا حرام ہے اورا گر بھول جاوے تو کھانا درست ہے (بہشتی زیورص • سے تیسرا حصہ ) فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

## مشينی ذبیجه:

(سووال 110) کیافرماتے ہیں حضرات مفتیان کرام مسکلہ فیل کے متعلق، ہمارے یہاں بار باؤوز ہیں مشین پر مرغ فرخ ہوتے ہیں جس کی تفصیل ہے ہے کہ ذمہ مرغوں کو شین فرج پر لایا جاتا ہے اور انہیں بجلی کا کرنٹ ویا جاتا ہے جس کی وجہ سے مرغ بنم ہے ہوت ہوجاتے ہیں ،اس کے بعد آٹو مینک پٹے ہے ذر بعد مشیخی چھری تک پہنچتے ہیں ،اس وقت ایک مسلم شی ہم اللہ بول کر (مشین کے ذریعہ ) فرخ کرتا ہے اور پوراخون اور جان نگلے سے پہلے ہی مشین کے ذریعہ کرتا ہے اور پوراخون اور جان نگلے سے پہلے ہی مشین کے ذریعہ کہ مسلم شی بین ہیں اس کے بعد با ہر نکال کرئیرا کھاڑتے ہیں اور نجاست کے علاوہ اندری تمام اشیاء شین کے ذریعہ ساف کی جاتی ہیں اور عمل فرخ کے بعد انہ ملال چکن ' تحریر کردہ ڈیو میں گوشت بند کیا جاتا ہے ، ڈیوں کی ساف کی جاتی ہیں اور عمل موجود ہوتے ہیں ، مذکورہ طریقہ کے مطابق ایک گھنٹہ میں ڈیڑھ ہرار سے زائد مرغ ذریح میں میں میں اس کے بعد نظر کو اس میں میں میں کو بور ہیں ہوتے ہیں ،اس کے بعد نظر کو کی شکل میں ) گودام میں میں منتقل ہوتے ہیں وہاں مسلم و کفار دونوں کے نہ بو حدم رغ ہوتے ہیں ،اس کے بعد ' حلال چکن' کے عنوان سے میں میں خواتے ہیں وہاں مسلم و کفار دونوں کے نہ بوحہ مرغ ہوتے ہیں ،اس کے بعد ' حلال چکن' کے عنوان سے میں منتقل ہوتے ہیں وہاں مسلم و کفار دونوں کے نہ بوحہ مرغ ہوتے ہیں ،اس کے بعد ' حلال چکن' کے عنوان سے ذریحہ کیا استعمال ازرو کے شروع مسلم انوں کے لئے جائز ہے؟ مفصل جواب عنایت فرما کیا ہیں ہیں ہیں وہاں مسکولہ ہیں ہوت ذریح مرغ وقت ہیں آئیں و کے مائز ہے جو صلات گذرتے ہیں آئیس و کھتے ہوئے ایسے ذریحہ کھا نے کہ مطابق ذریح کرنا چاہئے فقط واللہ الملم بالصواب کی اجاز ہے تاہدہ کا ان میں اس کے مطابق ذریح کرنا چاہئے فقط واللہ الملم بالصواب کی اجاز ہے تاہدہ کا انہ ہوتے ہوں کیا ہو مسنوں طریقہ ہے اس کے مطابق ذریح کرنا چاہئے فقط واللہ الملم بالصواب کی ایک کیا ہو مسنوں طریقہ ہے اس کے مطابق ذریح کرنا چاہئے فقط واللہ الملم ہوتے ہوتے کیا ہو مسنوں طریقہ ہے کی کے اسکور کیا ہوتھ ہے کا انہوں ہے کہ کیا ہو مسلم ہوتے ہوئے کیا ہوتھ ہے کہ کیا ہوتھ ہے کہ کیا ہوتھ ہے کہ کیا ہوتھ ہیں کیا ہوتھ ہے کہ کیا ہوتھ ہے کہ کیا ہوتھ ہے کہ کور کور کور کے کور کیا ہوتھ ہے کہ کیا ہوتھ ہے کر کور کیا ہوتھ ہے کہ کیا ہوتھ ہے کہ کور کی کور کی کر کور کور کور کی کور کی کر کر کر کیا ہوتھ کی

### باب مايجوز اكله ( من الحيوان )ومالايجوز

حلال جانوروں کی سات چیزیں حرام ہیں:

(سوال ۱۱۱) بریلوی علاءاپنے وعظوں میں فقاوی رشید بیکا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ دیو بندی علاء بکرے کے بھیے کھانے کوحلال طبیب مانتے ہیں۔کیا ہیہ بات درست ہے؟۔

(العجواب) قطعاً غلط۔افتر ااور بہنان ہے۔سوال اور جواب بلفظ نقل کئے جاتے ہیں۔ملاحظ فرمائے۔ (سوال ) حلال جانور کے گوشت مثل بکری وگا و طیور و غیر ہ میں کون کون چیز حلال ہے اور کون کون چیز حرام ہے؛ (السجواب) سات چیز حلال جانور کی کھائی منع ہیں ؤکر ،فرخ مادہ ،مثانہ ،غدود ،حرام مغز جو اپشت کے مہے میں ہوتا ہے ،خصیہ ، پنہ مرارہ جو کیا جی میں تلخ پانی کا ظرف ہے اور خون سائل قطعی حرام ہے باتی سب اشیا ،کو حلال لکھا ہے۔گر بعض روایات میں کڑو ہے پنہ کی کراہت لکھتے ہیں۔اور کراہت تنزیبی پر حمل کرتے ہیں۔فقط والقد اعلم بااصواب۔ بندہ رشیدی احمد گنگوہی۔

#### کیا کوا کھا نا حلال ہے:

(مسوال ١١٠)مولا نارشيداحم كَنْكُوبِيُّ نِي كَايِ كُوا كَفَا ناحلال لَكُصابُ؟

(النجواب) حضرت مولانارشیداحد گنگوی نے وہی لکھاہے جوحضرات حنی فقہا، لکھتے آئے ہیں۔ دشمن لوگ جان ہوجھ کر بدنام کرتے ہیں۔ مولانا گنگوہی کافتو کی اور مکہ معظمہ کے مفتی اعظم عبداللہ بن عباس بن صدیق حنی کافتو کی جومولانا گنگوہی کے فتوے کی تائید میں ہے۔ دیکھوٹڈ کر قالرشیدج ص ۸۷ا۔

نوٹ: حرام کوحلال کینے والے کے لئے جو تعم ہے وہی حلال کوحرام کہنے والے کے لئے بھی ہے۔ یہ ہات ذہن شین کرکے جواب پڑھنا جا ہے۔

 فقال انه يخلط النجاسة بشنى اخر تم ياكل فكان الاصل عنده ان ما يخلط كالدجاجة لا باس وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يكره العقعق كما تكره الدجاجة كذا في فتاوى قاضى خان (الى قوله) فاما الغراب الذرعى الذى يلتقط الحب مباح طيب وان كان الغراب بحيث يخلط فياكل الحيف تارة والمحب اخرى فقد روى عن ابى يوسف رحمه الله تعالى انه يكره وعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى انه لا باس بأكله وهو الصحيح على قياس الدجاجة كذافي المبسوط (فتاوى عالمگيرى ج٥ ص ٢٨٩ كتاب الذبائح الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان الخ)

این خفی فقبها ، رحم الد تحریفر مات بین که نفراب ، تین قسم کے ہوتے بین (بعض فقبها منے تین سے زیادہ قسمین بھی بنائی بین ) ایک وہ کے صرف مردار کھا تا ہے ہیں تحرام نے دو سراوہ کہ سرف دانہ ھا تا ہے ، یہ احال نے سیسری وہ جو دانہ اور مردار دونوں کھا تا ہے اس کو مقعق کہتے ہیں ۔ یہ بھی امام ابوصنیفہ کے نزد کے حلال ہے ۔ کیونکہ وہ مرغ کی طرح ہے (کہ دانہ و نجاست دونوں کھا تا ہے ) اور امام ابو یوسف کے نزد کیک یہ تیسری قسم مکروہ ہے ۔ کیونکہ وہ نیادہ تر مردار کھا تا ہے ۔ گرامام ابوصنیف کا ند ہب احق ہے۔ (زیل میں شوح کنز) (تک مله بحو الوائق ج اص کے اور امام ابوصنیف کا ند ہب احق ہے ۔ رزیل میں شوح کنز) (تک مله بحو الوائق ج اص کے اور امام الوصنیف کا ند ہب احق ہے ۔ رزیل میں شوح کنز) (تک مله بحو الوائق ج اص کے اس کا کا است اللہ بائے کی (مجمع الا نہو ج س ص س ا ۵) (ذخیرہ العقبی ص ۲۹ س س س ا کا ایزاللد در الغود ج اص سام ای (فتاوی قاضی خان ج س ص ا ۵ ایزاللد در الغود ج اص ا کا ا

قاوئ عالمكيرى بين جدوالغراب الذي ياكل الحب والزرع و نحوها حلال بالا جماع. العبى جو كواوائدانات السجيدى چيزي كها تاجوه بالا تفاق حلال جدرج ص ٢٨٩ الباب الشانسي في بيان ما يوكل من الحيوان الخ) (بدانع ج د ص ٣٩) (كنوالبيان ص ٢١٨) (قدورى ص ٢٢١) (در مختار مع الشامسي ص ٢١٨ ج ٥) (وقسايم ج ٢ ص ٣٣) (فتناه ى سراجيمه ص ١٨) (هدايمه ج ٢ ص ٢٠٥) (د ٢٠٠) (احكام الهدايم ج ٢ ص ٣٣)

"ن سنجی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خراب (زاغ کوا) بعض قسم کے حلال بیں اور بعض حرام بیں۔

بر بیو و ی و ی کے نام سے چڑ ہے ، ہر قسم کے کوئل کوحرام بتا اگر جمہور نقہ و کے خلاف کر کے ان کو غلط کار ثابت

سرتے ہیں ، جب مولان گنگو بی فقہا ہی طرح بعض کوحلال مانے ہیں اور بعض کوحرام ہی کھران کو بدنام کرنے کے کیا

معنی میں دعو ہے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ مولانا گنگو بی بہ فی فقہا ہے خالاف نہیں لکھا ہے۔ اگر خلطی بھی کی ہوتو بھر

بھی لعنت کے سنجی نہ متھے کیونکہ انسان ملطی کا سز اوار ہوتا ہے ۔ فناوی عالماییں میں '' الذ' کوحلال لکھا ہے۔ و البوم یہو کا رفتاوی عالمی کی ہوتو کے اس مولانا کہ انو' حرام ہے ۔ حق تعالیٰ بدکھانی سے بچائے ۔ آمین ارب العوالي کی المائی ہوگانی ہے بچائے ۔ آمین المائی المیان ۔

خراً وش کی کتنی قشمیں میں اور کون ہے خراگوش کھائے جاتے ہیں؟:

(سوال ۱۱۸) خرگوش دوشم کے ہوتے ہیں ان میں سے کون سے حاال ہیں؟

(الجواب) خرَّوش دونول شم كے حال بيں۔ يسحىل اكمل الا رئىب عند العلماء كافه النج (حيوة الحيوان ج اص ٩٠)

### جعینگا کھاناجائزے یانہیں

(سے ال ۱۹۱۱)جمینگا کھانا جائز ہے یانہیں؟اگر جائز ہےتو مع دلائل وجہ جواز تحریر فرمادیں اور جولوگ اے مکروہ قرار ویتے ہیں ان کا کیا جواب ہوگا؟ یہاں گجرات میں عام طور پر بکٹر ت کھایا جاتا ہے ؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) جمینگادر بائی جانور ہے اور دریائی جانوروں میں مجھلی حلال ہے اور جو مجھنی نہیں ہے وہ حرام ہے، جمینگا میں اختلاف ہے، بعض علاء نے مجھلی ہم کے کر حلال کہا اور بعض نے کیڑا خیال کر کے منع کیا تو بید جانور مشکوک ہوا اور مشکوک اپنی اصل پر محمول ہے، جمینگا میں اصل مجھلی ہونا ہے، کیڑا ہونے کا شبہ ہے لہذا بنا ، براصل کے حلال ہے حرام قرار دینا سے اسل پر محمول ہے، جمینگا میں اصل مجھلی ہونا ہے، کیڑا ہونے کا شبہ ہے لہذا بنا ، براصل کے حلال ہے حرام قرار دینا سے خصینگا مجھلی کی طرح انڈے سے بیدا ہوتا ہے اور جمینگا مجھلی کی طرح انڈے سے بیدا ہوتا ہے اور جمینگا مجھلی کی حکم میں بائی جاتی ہیں اس لئے کہ کیڑا ہیں سے جمینگا حرام اور واجب الترک نہ ہوگا ہے تو ک ہے اور نہوں کے کہ جمینگا مجھلی ہے، اور نہوں ہے ، اور تقوی مرتبہ کمال ہے۔ کتب لغات وطب میں بالا تفاق اس کی تصریح ہے کہ جمینگا مجھلی ہے، ماد ظہو

(۱)الروبيان (جهينگا) هو السمك صغير جداً احمر (حيو ة الحيوان ج ا ص ۲۰۳۰) (۲)الا ربيان بالكسر سمك كالدود (قاموس المحيط ج ا ص ۳۳۲ دار المامون) (ص ۲۵۳ ربع رابع. نو لنشور)

(۳)(والا ربیان بالکسر سمک کالدود) وفی الصحاح بیض من السمک کالدود یکون بالبصرة فصل الراء من باب الواووالیاء(صحاح مع تاج العروس عربی ج ۱۰ ص ۱۳۲) رامام بغوی والسید محمد مرتصی الزبیدی)

بعنی: اربیان ایک مجھلی کا نام ہے جو (شکل وصورت میں کیڑے کی طرح ہوتی ہے)

(٣) اربيان نوعي ازماهي رصواح ص ٢٠٥ باب الواووالياء فصل الراء. نو لكشور)

(۵)اربیان توعی از مابی است کرآ س رابهندی جمینگامی تویند (منتهی الارب فی لغت العوب ص

۱۲۰ ربع دوم)

(۲)اربیان بفتح الف و بای تازی ملخ آب و آن نوعی از ما بی خور داست که بهندی جھینگا گوپند و بتازی جراد البحر گویند (شمس اللغات ص پهم فاری )

(۷) مجھلی جھینگاماہی رو بیان ۔ حلال مجھلی ہے،اس کی مونچھیں کمبی ہوتی ہیں رنگ سفید ذا نقہ شیریں بساند ہ ( مخزن المفردات )

(٨) روبيان اسم مضرب من السمك (تذكرة واو والطاكى)

(٩)الاربيان - جعينًا مجهلي (المنجدار دوس٥٢مطبع مصطفائيه)

(۱۰) جھینگاا گرمچھلی کی شم ہے تو مباح ہے، ولیکن پچھشک کی وجہ ہے تر دوہو گیا ہے۔اوراظہریہ ہے کہ مبان

(مين البدايية ١٤٣٥)

تحكيمالا مات مصرت مولا نااشرف على تصانوي رحمه الله كافتوي:

## ماهى روبيان كأحكم

(السجواب) اس پرتو سب کا اتفاق ہے کتھکہ جمیع انوا عرطال ہے، اب سرف شہاس میں ہے کہ بیعک ہے باہیں ، م سمک کے یکھ خواص لاز مدکسی دلیل سے تا بت نہیں ہوئے کہ ان کے اتفاء سے سمکیدہ منتفی ہوجائے ، اب مدارسرف مدول مبصرین کی معرفت پر رو گیا ، اور اگر مبصرین میں اختلاف ہوگا تو تھم میں بھی اختلاف ہوگا، چنا نچہ اس وجہ سے جربیث میں امام محمد مخالف میں کما تقلہ الثامی ۔ اس وقت میر سے پاس حیوا قالحو ان دمیری کی جو کہ ماہیات حیوانیات سے بھی باحث ہے موجود ہے، اس میں تصریح ہے السروبیان ہو السسمک صغیر جدا ' اور اس کے مقبول نہ ہونے کی کوئی وجہ بیں ، پس می مقتضی صلت کو ہے ، مخزن جو کہ نیز باحث ہے ماہیات اور سے سے اس میں گواس کو ماہی سے تعبر کرنا جمت نہیں مگر آ گے اس کو صلال کہنا صاف قرید ہے کہ اس نے اس کو ما بیت ماہی میں داخل کیا ہے ، پس اس ساور بھی تا کید ہوگئی ، بہر حال احتم کواس وقت تو اس کے سمک ہونے میں بالکل اطمینان ہے۔ و لعل اللہ یہ حدث بعد ذلک امر اُ ، و اللہ اعلم الد فیقعدہ ۲۲۳ م ملاد ج ۲ ص ۱۵ (امداد الفتاوی ج ۲ ص ۱۰)

#### الصنأ:

(سے ال ۸۵) ادجھڑی کا کھانا مکر وہ کس شم کا ہے اور جھینگا دریائی کہ جو یہاں اور مدراس میں اکثر کھایا جاتا ہے کیا حکم رکھتا ہے۔

(المستجبواب) فقها ، نے اوجھڑی کو بمنز لہ کھم لکھا ہے ، کمافی روالحقار (ص۴۰)اور درمختار وغیرہ میں تمام انواع سمک کو حال ہے ، اور جھنگا مجھلی کو حیواۃ الحیوان میں مک لکھا ہے اس لئے حال کہا ہے ، اور سمک ہونا بینعد ولی مبصرین کے اخبار پر ہے اور جھینگا مجھلی کو حیواۃ الحیوان میں مک لکھا ہے اس لئے اوجھڑی اور جھینگا مجھلی دونوں حال جیں۔ اور جھینگا کے لفظ سے شبہ نہ کیا جاوے ہے جیسا کہ مار مار ہی کی حلت مصرت ہے اور افظ مار ہے اس جس شبہیں کیا تھیا۔ 9 ر جب سے اس المصرت ہے اور المداد الفتاوی جے سے سے ۱۰۲ میں شبہیں کیا تھیا۔ 9 ر جب سے الے المداد الفتاوی جے سے سے ۱۰۲ میں شبہیں کیا تھیا۔ 9 ر جب سے الاستار حد تربی المداد الفتاوی جے سے ۱۰۲ میں ا

## حضرت علامه عبدالحي تلكهنوي رحمه الله كافتوى

"جهینگه کرآن راه اربیان بکسر جمزه میگوید چنانچهاز صحاح وغیره مفهوم می شود حلال است، چهآن نوعیت از انواع سمک والسمک جمیع انواعه حلال بالاتفاق تا نکه قائل بحمتش شده اند منشائی آن فهمیدن جهینگه را خارج از اقسام سمک ست ولیس کذلک، در حماد بیمی آرد، الدو دی الذی بیقال له جهینگه حرام عند بعض العلماء لا نه لا بیشبه السسمک فیانسما یباح عند نا من صید البحر انواع السسمک و هذا لا یکون کذلک و قال بعضهم حلال لانه یسمی باسم السمک و الله اعلم.

حرره( ملامه ) مخد عبدالتي مفاالله عنه( مجموعه فتأوي قديم ج اص٥٦)

لیعن: جین جین جین جین کہتے ہیں جیسا کہ صحات سے مفہوم ہے حلال ہے کیونکہ یہ بھی مجھل کی ایک قشم نے اور مجھلی جمیع انواعہ بالا تفاق حلال نے اور جن اوگوں نے اس کو حروم قرار دیا ہے محض اس کومچھلی کی انواع سے خارج نٹار کرتے ہوئے ،حالانکہ ایسانہیں ہے،حمادیہ میں ہے۔کیڑا جسے جھینگہ کہاجا تا ہے بعض علماء کے نزویک حرام ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دریا کا شکار جوازفتم مچھل ہے وہ حلال ہے اور بیر جھینگہ از قتم سمک نہیں ہے ،حالا نکہ ایسانہیں ہے اور بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگہ حلال ہے اس لئے کہ اس کو سمک (مچھلی) کہاجا تا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### بطخ حلال ہے یا حرام؟:

(سسوال ۱۲۰) بطخ کھانا کیساہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہاس کوذئ کرنے سے پہلے پیرکاٹ دیئے جا کیں تووہ حلال ہوجاتی ہے، کیااس کے ذئ کاریخصوص طریقت ہے؛ اور بی خیال صحیح ہے؛ بینواتو جروا۔

(الجواب) بیخ کھاناطال ہے، قاول عالمگیری ہیں ہے و ما لا محلب کہ من الطیر والمستأنس منه کالدجاج والبط والمتوحش کالحمام والفاختة والعصافیر والقیح والکر کی والغراب الذی یاکل الحب والزرع ونحوها حلال کذافی البدائع (عالمگیری ج ۲ ص ۹۳ ا کتاب الذبائح البناب الشانسی فی بیان ما یؤ کل من الحیوان الخ) اوراس کے ذرح کاطریقہ وہی ہے جومر عامر تی کے ذرح کا طریقہ وہی ہے جومر عامر تی کے ذرح کا طریقہ وہی ہے جومر عامر تی کے ذرح کا طریقہ وہی ہے جومر عامر تی کے ذرح کا طریقہ وہی ہے جومر عامر تی کے ذرح کا طریقہ ہے۔ فقط واللہ علم بالصواب الذبائع۔

### خر گوش کھا نا حلال ہے یانہیں؟:

(سوال ۱۲۱) فرگوش ایک ایبا جانور به جوسرف اناج اورگھاس کھاتا ہم داریا نجاست نہیں کھاتا نہ کی جانورکا شکار کرتا ہے، فرگوش دوطرح کے ہوتے ہیں (۱) کھر والے ان کے پنج نہیں ہوتے (۲) پنج والے، کھر والے فرگوش ہمارے یہاں نہیں ہوتے صرف پنج والے ہوتے ہیں لیکن بیاسیے پنج سے کھاتا نہیں ہے اور یہ پنج والا فرگوش ہمی خواست یامروار نہیں کھاتا ہیں کہ میں انہیں ؟ بینواتو جروار (راندیر) اللجو اب) فرگوش دونوں تم کے فرگوش طال ہیں، حیواة الحجو ان میں ہے یہ حل اکل الا رنب عند العلماء کافة لیمن تمام علماء کرز دیے فرگوش دونوں تم کے طال ہیں، حیواة الحجو ان جاس 19 ہما الا رنب تعد العلماء کافة لیمن تمام علماء کرز دیے فرگوش کھانا طال ہے (حیوة الحجو ان جاس 19) ہماریا فیرین میں ہے ولا بائس باکل الا رنب لان المنب صلمی الله علیه وسلم اکل منه حین اھدی الیه مشویا و امر اصحابه رضی الله عنهم ہماریکل منه و لا نه لیس من المسباع و لا من اکلة المجیف فاشبه المطبی ۔ لیمنی خرگوش کھانے میں کوئی حرب نہیں بالاکل منه و لا نه لیس من المسباع و لا من اکلة المجیف فاشبه المطبی ۔ لیمنی خرگوش کھانے میں کوئی حرب نہیں سے اس کئے کہ حصور الله علیہ المور نے میں کوئی شربین ( ہماریا اور فرگوش ندوندہ ہیں ہم دار کھانے والا ، پس بیمرن کے مشابہ سے اس کے اس کے طال ہونے میں کوئی شربیس ( ہماریا اور شرکوش سے نہ مردار کھانے والا ، پس بیمرن کے مشابہ المور نوب الذرع ) الذی یا کل المحب (والا رنب ) (در مختار ج ۵ ص ۲۲۸ کتاب الله بائے ) در مختار ج ۵ ص ۲۲۸ کتاب الله بائے ) فقط والله علیہ بالصواب

### كرے كے تھے كھانا حرام ہے:

(سوال ۱۲۲) برے کے کپورے یعن صبے کھانا حرام ہیں آب کے فقاوی رحیمیہ جلدد سم ص ۵۵ پرجودرج ہےوہ

ہم نے ایک شخص کود کھایا مگروہ کہتا ہے کہ اس میں کسی فقہ کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے آپ سے درخواست ہے کہ سی فقہی ستاب سے حوالہ فل کردیں تو بہتر ہوگا ،و ڈخفس اس کے بغیر ماسنے کو تیار نہیں ہے ، بینواتو جروا۔

(السجسواب) بمركزهي (كورب) كانا حرام ب فقهى تنابول من صراحة موجود ب، چناني شام من بدر السجسواب) مركزهي (كورب) كانا حرام ب فقهى تنابول من احراء الحيوان الماكول سبعة الدم المسفوح والذكر والانتيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة ، بدانع (شامى ص ١٢٦ ج ٥) (قبيل كتاب الاضحية)

ورائزاريش ب: (كره تحريماً) من الشا ة سبع الجياء (هو الفرج) والخصية والغدة والمشانة والممرارة والدم المسفوح والذكر) للاثر الوارد في كراهة ذلك و جمعها بعضهم في بيت واحد، فقال.

# فقل ذكر والانتيان مسائة كدلك دم ثم المرارة والغدد

(درمختار مع رد المحتار ٢٥٥/٥)، مسائل شتى قبيل كتاب الفرائض)

بدائع السنائع من به المنظم المسفوح والمذكر والا نثيان والقبل والمعدة والمثانة والسرارة لقوله عر يحرم اكله منه سبعة اللم المسفوح والمذكر والا نثيان والقبل والمعدة والمثانة والسرارة لقوله عر شانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذه الاشياء السبعة مماتستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة وروى عن مجاهد رضى الله عنه انه قال كره وسول الله صلى الله عليه وسلم من النساة الذكر والا نثيين والقبل والمعدة المرارة والمثانة والدم فالمراد منه كراهة التحريم بدليل انه جمع بين الاشياء الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم الخ (بدائع الصنائع سم/ ۱۲ كتاب الذبائح والصيود) فقط والله اعلم بالصواب.

### جانور کی سات حرام چیزوں میں نر کاعضو تناسل داخل ہے یانہیں:

(سیسے وال ۱۲۳) فقاوی رئیمیہ اردوجلد دوم س۲۲۳ جدیدتر تیب کے مطابق اس باب کا پہلا سوال ملاحظہ کیا ہے۔
معجد بائے آمرتب) پر نہ بوحہ حلال جانور کی ساعت چیزیں حرام بتلائی میں اس میں فرخ مادہ بھی ہے کیا نرکاعضو تناسل بھی حرام چیزوں میں داخل ہے؟ فقاوی رہیمہ یہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور حرام مغزے کیا مرادہ ہو، فعد داور حرام مغز وربی میں داخل ہے؟ فقاوی رہیمہ یہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور حرام مغزے کیا مرادہ ہونا درجرام مغز

رالمجواب، فناوی رحیمیه جلد دوم س ۲۲۳ کے جس فنوی کا آپ نے عوالد دیا ہے اس میں کی محیم عبارت پریس کی ملطی سے طبع ہونے سے روگئی ہے ، اگر بعد والے ایڈیشن کی عبارت آپ طبع ہونے سے روگئی ہے ، اگر بعد والے ایڈیشن کی عبارت آپ کے چیش فکر ہوتی تو مسئلہ بوری طرح می جو جا تا ہے ، بعد والے ایڈیشن کی عبارت ما احظہ ہو۔''

، لے جدو اب، سات چیز علال جانور کی نمانا منع ہے، ذکر بفرج مادہ ، مثانہ ، غدود ، یعنی حرام مغزجو پشت کے مبرے میں ۱۰ تا ہے ، خصیبہ ، پیتہ مرارہ چوکلجی میں تا پیانی کاظرف ہے اور خون سائل قطعی حرام ہے ، باقی سب اشیاء کوحلال لکھا ہے ، مگر بعض روایات میں کڑو ہے پیتہ کی کراہت لکھتے ہیں اور کراہت تنزیبی پرحمل کرتے ہیں ، فقط واللّٰہ اعلم بالصواب \_ بندہ رشیداحمد گنگوہی ( فنآویٰ رجیمیہ ص۲۲۳ج۲ ) (میسیرمہیے )

ندکورہ عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ حرام چیز وں میں نرکاعضو تناسل (ذکر) بھی داخل ہے اور حرام مغز سے مراد غدود ہے جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے ، فقط واللّٰد اعلم بالصواب۔

## مچھلی کسی آفت ہے مری ہوتو وہ حلال ہے:

(سوال ۱۲۴)بارود کے کیمیکل سے ایک چیز بنائی جاتی ہے، جسے ہمارے یہاں گجرات میں 'طوطا'' کہتے ہیں، یہ چیز پھرتو ڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہے، اس کواگر پانی میں پھوڑا جائے تو اس کی آ واز سے مچھلی تڑپی ہوئی پانی پر آ جاتی ہے اس کے بعد مچھلی کا شکار کر کے بکڑلی جاتی ہے اگر اے بکڑانہ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مرجاتی ہے تو ایسی مچھلی کھانا حلال ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجسواب) جومچھلی کسی آفت ہے مری ہودہ حلال ہے اور جوانی موت سے مرکزیانی کی سطح پرالٹی تیررہی ہو ( بعنی پیٹ او پراور پشت بنچے ہو ) تو وہ مچھلی حلال نہیں۔

ورمخارش ب(ولا) يحل حيوان ماني الا السمك) الذي مات بآفة ولو متولداً في ماء نجس ولو طافية مجروحة وهبا نية (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف انفه وهو ما بطنه من فوق فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يوكل ما في بطن الطافي وما مات بحر الماء او برده وبربطه فيه اوالقاء شنى فموته بافة وهبا نية .

شائ شرب بند وانسما قبال العلامة عبدالبر الاصل في اباحة السمك ان مامات بآفة يوكل ومامات بغير آفة لا يوكل (قوله او القاء شئي) وكان يعلم انها تموت منه قال في المنح لو اكلت شيئا القباه في المباء لتأكله في ما تبت منه، وذلك معلوم اه (درمختار و شامي ص ٢٦٧ و ص ٢٦٨ ج٥، كتاب الذبائح)

صورت مسئولہ میں طوطا بھوڑنے کی آفت ہے(اس کے صدمہ ہے) مجھلی اگر مربھی جائے تب بھی وہ حلال ہے کہ اس کی موت مسئولہ میں طوطا بھوڑنے کی آفت ہے ہوئی ہے وہ اپنی موت سے مری نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### اوجھڑی کھانا کیساہے

(سوال ۱۲۵) ہمارے یہاں ایک شخص بہ کہتا ہے کہ بکرے کی اوجھٹری کھانا حرام ہےاورا پی اس بات کوایک عالم کی طرف منسوب کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اوجھٹری کو حلال کہتے ہو یہ سیجے نہیں ہے۔ آپ وضاحت فر مائیس کہ اوجھٹری کھانا حلال ہے یا حرام؟ بینواتو جروا۔

(السجسواب) فقهاً ءنے جانور کی سات چیز ول کوحرام قرار دیا ہے ان سات چیز وں میں اوجھڑی شامل نہیں ہے ،لہذا اے حلال کہا جائے گا، جواسے حرام قرار دیتے ہیں وہ دلیل پیش کریں۔

امدادالفتاوی میں ہے:

(سے وال ۷۸) ایک وکیل نیں جنہیں کچھاسلامی خیال بھی ہے گو مائل یہ بدعت ہیں انہوں نے بہتی زیور میں پند شکوک پیدا کئے اور دکھلائے حصہ سوم بہتی زیور میں جومسائل بعنوان حلال وحرام چیزوں کا بیان کے لکھے ہیں ان میں اوجھڑی کوحلال کھا ہے۔۔۔۔ان ہرسہ مسکلوں کی بابت وفقہی روایت کے طالب ہیں ؟۔

(البحواب) اوجهري كا حلت اس كئے ہے كماس ميں كوئى وجهرمت كنبيس فقها ، نے اعضائے حرام وشار كرديا ہے بيد ان كے ملاوہ ہے بيشتار ورمختار كى مسائل شق ميں ندكور ہے۔ السحياء والمعدمة والسحصية والمثانة والموادة والد ان كے ملاوہ ہے بياكستان) (كھانے بينے كى حال ال وحرام وسروہ والسمسفوح والد كورام وسروہ و مباح چيزوں كابيان) فقط والنداعلم بالصواب۔

## كتاب الحظر والا باحة

## بابالحجاب(پردہ سے متعلق)

(سوال ۱۲۲ )اسلام میںعورتوں کے لئے پردہ کا تھم ہے؟ آنخضرت ﷺ اوراصحاب کرام رضوان الڈیلیجم اجمعین کےمبارک دور میںعورتیں پردہ کرتی تھیں؟ نیز اپنے استاداور پیر سے پردہ کرنا چاہئے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشی میں جواب عنایت فرمائیں استفتی ۔ جناب موذ ن عبدالغفارصا حب۔

(الحواب) بلاشباسلام میں ورتوں کو نامحرم مردوں ہے (جن ہے کسی وقت بھی نکاح ہوسکتا ہے) ہردہ کرناضروری قرار دیا گیا ہے اوراگر پردہ کا تھم موجود نہ ہوتا تو یہ تربیعت کا ایک نقص ہوتا انبیاء میہ السلام کی تبذیب میں ہمیشہ ہے پردہ داخل ہے، یہ ہے پردہ کا ان ہی قوموں کا دستور العمل ہے جو نبوت کی روشی ہے محروم ہیں، نامحرم استادہ و یا پیرسب سے پردہ کرنا واجب ہے، ہاں شخ قانی اور فانیہ اور ایسے مردعورت جو نکاح کے لائق نہیں رہان کے جذبات مردہ ہو چکے ہیں وہ اس وجو بی تھم ہے مشتی ہوں گے۔ بیالس الا ہرار میں ہے فالمو أہ کلما کانت محفیة من الوجال کان دینھا اسلم ۔ یعنی عورت جس قدرمردوں سے پوشیدہ رہے گی اس کادین زیادہ سالم اور محفوظ رہے گا (م ۵۱۳ ۵۲۳)۔

حضرت رسول مقبول ﷺ ہے زیادہ مقدس کون ہوگا؟ حضور ﷺ ہے عور تیں (صحابیات) پر دو کرتی تھیں (البيته لبعض عورتون كاچېره كھول كرآ تخضرت ﷺ كے سامنے آنا ضرورت كى وجه ہے تھا) حضرت عائشہ صبر يقدر ضي الله عنها كابيان ہے كما يك عورت كوآ تخضرت على خدمت اقدى ميں كوئى خط پيش كرنا تعاتو يرده كے بيجھے سے ہاتھ بزها کر پیش کیا (ابوداؤد \_نسائی \_مشکلوة) ساری امت کی عورتیں آنخضرت ﷺ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور آنخضرت ۔ ﷺ خودمعصوم ایسی شم کے دسوے کا بھی شائر نہیں لیکن باوجوداس کے پردہ کا تھم تھا اور ازواج مطہرات تمام امت كرجال ونساءك ماكين تحين، چنانچيارشادباري ب-"وازواجه امهاتهم"اس كے باوجودارشادي جل شانه ب: -وقون في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الا ولى" يعنى إني كهرول مين جي بيشي ربي اورقد يم زمانة جاہلیت کے دستور کے مطابق (بے پر دہ بن سنورکر )نہ پھریں ( قران حکیم سورة احزاب)اور فرمایا۔ یا ایھا النہی قل لا زواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن يعني المنايي ( عليه ) آپ ايني بیو یول ہے، اپنی صاحبز ادیول ہے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویول ہے بھی کہددیجئے کہ (سرے) نیچے کرلیا کریں (اپنے چبرے کے اوپر)تھوڑی می اپنی چا دریں (نیعنی چا در کا کچھ حصہ بطور گھوٹکھٹ چبرے پراٹکالیا کریں تا کہ سرکے ساتھ چہرہ بھی جھپ جائے )اس سے جلدی پہچان ٹی جایا کریں گی۔ تو آ زار نہ دی جایا کریں گی (بیان القرآ ن) مطلب ریہ ہے کہ باندیاں کھلے چہرے پھرتی ہیں اور شریعت نے بھی ان پر چہرہ چھیا نا لازم نہیں کیا اور شربر لوگ باندھیوں کوچھیڑا کرتے ہیں تو آ زاداورشریف خواتین پرلازم ہے کہوہ سراور چیرہ چھپالیا کریں اس طرح بسہولت ان کی پہچان ہوجایا کرے گی اور شریر لوگ جو شریف اور باعزت خواتین کو چھیٹرنے کی ہمت نہیں کرتے وہ ان کونہیں چھیٹریں گےاوران کے آزاد سے شریف خواتین محفوظ رہیں گی۔ قابل توجہ یہ ہے کہ قر آن شریف نے پر دہ اور نقاب کو شر بعت اورعزت کی علامت قرار دیا ہے اور بے پر دگی و بے حجابی ان کی علامت قرار دی ہے جوعزت وشرافت ہے محروم آبر و باخته ہوں (معاذ اللہ)

اور فرمایا:۔وافدا مسئسلت موھن متاعاً فاسئلوھن من وراء حجاب: یعنی جبتم پینم برعلیہ السلام کی بیویوں سے کوئی سامان مائلنے جاؤتوان ہے وہ سامان پردے کے باہر سے مانگا کرو، پیطریقہ تمہمارے دلوں اوران کے قلوب کے پاک رہنے کا بہترین ذریعہ ہے (سورہُ احزاب)

#### احادیث ہے تبوت حجاب:

(۱) آتخضرت ﷺ كاارشاد ہے: عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في المحروج الا مضطرة رواه الطبراني في الكبير يعنى عورتوں كوائي گھروں ہے باہر نكلنے كاحت نہيں ہے الكين اس وقت كدوه مجورومضطر ہوجا كيں (طبراني)

(۲) المسرأة عورة فاذا حوجت استشوفها الشيطان (تومذی شريف ج اص ۱۳۰) عورت چيانے کی چيز (لينی عورت کے لئے پرده شروری ہے) کيونکہ جب وه باہرنگلتی ہے تو شيطان اس کوتاک جھا تک کرتا ہے۔ (تر فدی شريف) بدباطن لوگ جو بری نظر ہے عورت کوتا کتے ہيں وہ سب شيطان ہيں کيونکہ گلی کو چوں اور بازاروں ميں ان شياطين کی کی نہيں ہوتی ۔اس واسطے عورت کو چاہئے کہ بلاضر ورت شديد گھر ہے باہر نہ نگلے احتی که نماز کے لئے مسجدوں ميں بھی نہ جائے ہ

بیشک آنخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں عورتوں کونماز کے لئے مسجد میں جانے کی اجازت تھی لیکن ساتھ ای بیشک آنخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں عورتوں کونماز کے لئے مسجد میں جانے کی اجازت تھی لیکن ساتھ ای بیٹر ہیں (مشکوفا میں ایس میں کی جانب المجماعة) ۔ شریف ص ۹۲ باب المجماعة )

ا مادیث پاک معلوم ، وتا ہے کہ تخضرت کے اپنی آخری عمر میں عورتوں کے لئے مجد میں نہ جائے کو پند فرماتے تھے (اور بعض چلیل القدر سحاب نے اپنی ہو یوں کو مجد کی حاضری ہے دو کنا شروع کردیا تھا ) عن ام حصید امسوا قابعی حسید الساعدی رضی اللہ عنها انها جاء ت الی النبی صلی اللہ علیه وسلم فقالت یا رسول اللہ انبی احب الصلوا قامعی و صلوتک فی رسول اللہ انبی احب الصلوا قامعی و صلوتک فی بیتک خیر من صلوتک فی حجرتک خیر من صلوتک فی مسجد بیتک خیر من صلوتک فی مسجد قومک و صلوتک فی مسجد دارک وصلوتک فی مسجد قومک خیر من صلوتک فی مسجد قومک و صلوتک فی مسجد قومک خیر من صلوتک فی مسجد و اسلام کانت تصلی فی مسجدی قال فامرت فبنی لها مسجد فی اقصی شئی من بیتها و اظلمه کانت تصلی فیہ حتی لقیت اللہ عزوجل رواہ احمد و ابن خزیمة و ابن حبان فی صحیحهما (ترغیب ترهیب ج اص ۱۸۷)

ر ترجمہ) حضرت ابوحمید ساعدی کی اہلیہ محتر مدحضرت ام حمید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا۔ حضرت مجھے بڑا شوق ہے کہ میں آپ کے بیجھے نماز پڑھا کروں تَخْسَرت ﷺ فَرْمَایا کَیْمْ تُھیک کہتی ہولیکن تمہاری نماز تمہاری بند کوٹھری میں صحن کی نماز ہے بہتر ہے، اورا حاط کی ماز کیڈ کے مبحد کی نماز ہے اورا حاط کی مبارک نماز ہے۔ ماز کلّہ کی مبحد کی نماز ہے اور کلّہ کی مبحد کی نماز ہے اور کلّہ کی مبحد کی نماز ہے اور کلّہ کی مبحد رضی اللّٰہ عنہا نے فر مائش کر کے اپنے کمرے (کوشھے) کے آخری کنارے (کونہ) میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرار ہتا تھام بحد (نماز پڑھنے کی جگہ) بنوائی و ہیں نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہان کا وصال ہوا اور اپنے خدا کے حضور میں حاضر ہوئیں ۔ (ترغیب تر ہیب ج اص ۱۸۷)

جب حضرت عمر فاروق کا زماند آیا اور عورتول کی حالت میں تبدیلی ہوئی (ایجھ لباس، زینت، خوشبو وغیرہ کے استعمال کا رواج ہوا) تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عند نے ان عورتول کو جو مجد میں آجاتی تھیں منع فرمادیا۔
ثمام صحابہ نے اس کو پسند فرمایا کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ البتہ بعض عورتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی شکایت کی حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے فیصلہ سے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا لو ادر ک رسول الله صلی الله علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المستجد کما منعت نساء بنی اسوائیل یعنی اگر حضور میں ان باتوں کود کی جو اس وقت عورتوں نے ایجاد کرلی ہیں تو آئے ضرت میں خانے سے روک و بے جیا ان باتوں کود کی جو اس وقت عورتوں نے ایجاد کرلی ہیں تو آئے ضرت میں خانے سے روک و بے جیا ان باتوں کی عورتوں کو منع کردیا گیا تھا (صحیح بے اور کا سریف ج اص ۱۲۰ بارہ ۴ باب حووج النسآء الی المساحد المخ (صحیح مسلم شریف ج اص ۱۸۳ ایضاً)

بخاری شریف کی شرح (عینی) میں ہے کہ حضرت عمرؓ جمعہ کے دوز کھڑ ہے ہوکر کنگریاں مارتے اورعورتوں کو مسجد سے نکالتے تھے (عینی شرح بخاری)

اس کے فقہاء حمہم اللہ نے بھی ممنوع اور مکر وہ ہونے کا فتوی دیا" ویسکر ہ۔ حسنور هن البحماعة ولو بحسم عنہ وعید وو عبظ مطلقا ولو عجوزاً لیلا علی المفعب المفتی به لفساد زمان کی بعنی عورتوں کا جمعہ عنہ وعید وو عبظ مطلقا ولو عجوزاً لیلا علی المفعب المفتی به لفساد زمان کی بعنی عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہو یا جوان رات ہو یا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہو یا جوان رات ہو یا دن بعید فسادز مانہ مفتی بہند ہمب یہی ہے۔ (درمخارمع الشامی جاص ۵۲۹ باب الامامة )

(۳) تخضرت الله نارواج مطهرات كونا بینا صحابی سے پردہ كرنے كاتھم فرمایا، حضرت ام سلمدرضی الله عنها فرماتی ہیں كہ ہیں اور میمونہ ہم دونوں آنخضرت بھا كی فدمت ہیں حاضرتھیں كه (نا بینا صحابی) حضرت ہونوں آنخضرت بھا كی فدمت ہیں حاضرتھیں كه (نا بینا صحابی) حضرت میں اسلمہ الله الله سے عبدالله بن ام ہمیں و كيونہ كيں الله نا ہے الله عليه و سلم و ميمونة اذا ہوكياتم ان كوئيں و كيونہ كي سام الله عليه و سلم و ميمونة اذا بوكياتم ان كوئيں و كي سكتيں و عد حل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجا منه فقلت يا رسول الله الله عليه و سلم احتجا منه فقلت يا رسول الله الله عليه و سلم اختجا منه فقلت يا رسول الله الله عليه و سلم افعمياو ان انتما الستما تبصوانه الله عليه و سلم افعمياو ان انتما الستما تبصوانه رمشكون قرشويف ص ٢٦٩ باب النظر الى المخطوبة) نيز ارشاد ہوا عورت شيطان كی صورت ہی ہیں پشت پھیم کر جاتی ہے یعنی عورت كا سامنا بھی و سوسائلیز ہوتا ہے اور شیطان كی مورت ہی ہیں پشت پھیم کر جاتی ہے تو یہ حصر بھی شہوت آگیز ہوتا ہے اور شیطان كوموقع طرت برے خیالات ول میں واتا ہے اور جب پیٹے پھیم کر جاتی ہے تو یہ حصر بھی شہوت آگیز ہوتا ہے اور شیطان كوموقع طرت برے خیالات ول میں واتا ہے اور جب پیٹے پھیم کر جاتی ہوتا ہے تو یہ حصر بھی شہوت آگیز ہوتا ہے اور شیطان كوموقع طرت برے خیالات ول میں واتا ہے اور جب پیٹے پھیم کر جاتی ہوتا ہے تو یہ حصر بھی شہوت آگیز ہوتا ہے اور شیطان كوموقع

ديّا ﴾ كـوه أنس كوبرگشتكر ــــ (والله اعلم) (مشكوة شريف ص ٢٦٨ باب النظر الى المخطوبه) (٣) اورآ تخضرت ﷺ كارشاد پاك ٢- العينان تزينان وزنا هما النظر، واذنان تزينان وزنا هما الاستماع، واللسان زناه الكلام، (الحليث)

یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں اوران کا زنا (غیرکو) و یکھناہ، اورکان زنا کرتے ہیں اوران کا زنا (غیرکی آوازکو)

سنناہ (یہاں تک کئورتوں کو جبری نماز میں پکار کرقر اءت کرناجا کرنہیں ای طرح عورتوں کو ج میں تلبیہ (لبیک) پکار

کر کہناجا کرنہیں) اور ذبان زنا کرتی ہاوراس کا زنا (غیر سے ازراہ شہوت) با تیں کرنا ہے (حتی کہ جوان عورتوں کے

لئے غیرمحرم مردکوسلام کرنا جا کرنہیں) اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا (غیرمحرم کو) پکڑنا (چھونا) ہے۔ اور پاؤں

بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا (غیرمحرم کی طرف برے اور دہ ہے) چلنا ہے اور دل خواہش وتمنا کرتے ہیں اور پھرشرم

گاہ اس کی تقدیر ہی یا تکذیب کرتی ہے (مسلم شویف ج ۲ ص ۳۳۲ باب قدر علی ابن آدم حظہ من
الزنا وغیرہ) (ابو داؤ د شویف ج ۱ ص ۲۹۹)

(۵) آنخضرت ﷺ نوجہمطہرہ حضرت سودہ رضی اللّٰدعنہا کوان کے بھائی ہے جو ہاپ کی باندی کے بعائی ہے جو ہاپ کی باندی کے بطون سے تھا پردہ کی کہاندی کے بعائی ہے جو ہاپ کی باندی کے بطن سے تھا پردہ کرنے کا تھم دیا وہ عذبہ کے مشابہ تھا، (۱) چنانچہوہ لڑکا اپنی بہن سودہؓ سے تاحیات ندل سکا ( بخاری شریف سے ۱۲۲ باب مقام النبی سلی اللّٰہ علیہ وسلم بمکیۃ زمن الفتح )

(۲) ایک اڑکا جنگ میں شہید ہوگیا ، تو تفتیش حال کے لئے اس کی والدہ بر فتے میں حضرت ( ایک کی خدمت شریف میں حاضر ہوئی ، حاضر بن متعجب ہوکر کہنے لگے کہ بایں پریشانی بھی نقاب نہیں چھوڑا ، صحابیہ نے جواب میں فرمایا کہ میرامیٹا کم ہوا ہے میری شرم و حیاتو گم نہیں ہوئی۔ (ابو داؤ د شریف ج ا ص ۳۴۴ کتاب الجہاد میں فرمایا کہ میرامیٹا کم ہوا ہے میری شرم و حیاتو گم نہیں ہوئی۔ (ابو داؤ د شریف ج ا ص ۳۴۴ کتاب الجہاد ( علی میران کی حضرت ایک عظید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم کو آنخضرت پھی نے تھم دیاتھا کہ عید کے دوز اسلمانوں کی شان و شوکت بڑھانے کے لئے ) حیض والی عورتوں کو اور پردہ شین عورتوں کو بھی لایا جائے ( مشکو ق اس مدیث میں '' ذوات الخدور'' کالفظ ہے جس کے معنی'' پردہ میں رہنے والی عورتیں' ہوتا ہے (مشکو ق شریف ص اس صدیث میں '' ذوات الخدور'' کالفظ ہے جس کے معنی'' پردہ میں رہنے والی عورتیں ہوتا ہے (مشکو ق شریف ص اس کے جس کے باس چادر نہ ہوتو ارشاد ہوااس کی کوئی ساتھی اپنی چادر میں اس کو چھپا لے ( پردہ بہر عورتوں نے عرض کیا کہا گرکسی کے پاس چادر نہ ہوتو ارشاد ہوااس کی کوئی ساتھی اپنی چادر میں اس کو چھپا لے ( پردہ بہر حال الخروری ہے )

<sup>(</sup>۱) زمانہ جاہیت بیں ایک رواج یہ بھی تھا کہ دسرے کی باندی سے ناجا رَتعلق کی بنا پر جو بچہ پیدا ہوتا تھا آگر بیخض مطالبہ کرتا تھا کہ وہ بچہ برا ہے تو وہ بچہ بال کا ٹاکا مان لیا جاتا تھا اور اس کا نسب حسلیم کر لیا جاتا تھا۔ چنا نچہ حضرت سعد بن الجی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عقبہ بن الجی وقاص نے حضرت سعد گورصیت کی تھی کہ زمعہ کی یا ندی سے جولز کا ہوہ میر اہم اس کو لے لیمنا۔ زمعہ حضرت سودہ وضی اللہ عنہا کے والد تھے، عقبہ قو حالت کفر تی بیس مرکبا۔ فتح مکہ کے بعد بیمقد مدا تخضرت کی بارگاہ عد البت میں بیش ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بعد بیمقد مدا تخضرت کی بارگاہ عدالت میں بیش ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بعد کے بعد کی مطالبہ تھا کہ بیم سے بانہ کا مطالبہ تھا کہ بیم کے باندی کے بعد کی بان کی کہ اندی کے بعد کی بان کی کے بعد کی باندی کے بعد کی باندی کے بعد کے بعد کے بعد کی باندی کے بیمن کو اس کی اجازت کی بیمن میں بانگیا کہ دیا ہونہ کی باندی کے بعد کی باندی کے باندی کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کی باندی کے بیمن کی باندی کے بعد میں بانگیا کہ معدرت میں جانا کی جان کی اجازت نہیں دی کے بیمن کی اور جس کی باندی کے بیمن کے استعمال کی باندی کے بیم کے بیمن کی باندی کے بیمن کی بیمن کی بیا کہ کی بیمن کی باندی کے بیمن کی بیمن کے تعمیر کی بیمن کے تعمیر کی کھی کو تھی ہو بھی بیمن کی بیمن کے بیمن کی بیمن کی

ندکورہ بالا احادیث کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن سے روز روٹن کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ آنخضرت کھیے اور حضرات اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زمانہ میں بردہ کا بڑا اہتمام تھا۔ چنانچ ادیا ،العلوم میں ہے:۔

والنساء يخر جن متنقبات يعني عورتين نقاب والكرلكلاكرتي تقيي (ج٣ ص ٣٨ احياء العلوه الباب الثالث في المباشرة)

''طبعی (قضاء حاجت' وغیرہ)اورشری (حج وغیرہ)ضرورت سے مورت کو کسی وقت باہر نکلتا پڑے تو قرآنی تعلیم اور ہدایت نبوی ﷺ کوچیش نظرر کھناضر وری ہوگا کہ۔

(۱) نگاہیں نیچی رکھیں۔قران مجید میں ہے وقبل کیلہ مومنیات یغضضن من ابصار ہن ویحفظن فسرو جھن ولا دیستیں کی رکھیں اورائی شرم فسرو جھن ولا یب دیسن زیستین کے اپنی اورائی شرم کا ہوں گاہیں نیچی رکھیں اورائی شرم کا ہوں کی (عصمت کی) حفاظت کریں اورائی زیبائش کوظاہرنہ کریں (سورہ نور۔)

(۲) نقاب کے ساتھ نکلے: قرآن کریم میں ہے۔ یہ نبین عملیھن من جلا ہیبھن . لیعنی چاوروں کا نقاب (گھونگٹ)لٹکالیس (سور ہَاحزاب)

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که ججة الوداع کے موقع پر جب لوگ بھارے سامتے آجاتے (آمنا سامنا ہوجاتا) تو ہم منه پرچا درلئکا لیتیں اور جب سامنے سے چلے جاتے تو ہم منه کھول دیا کرتی تھیں۔ فاذا حاذو ا بنا سدلت احدا ننا جلبا بھا من راسھا علی وجھھا فاذا جاوزنا کشفناہ (ابو داؤد شریف ج اس ۲۲۱ کتاب المناسک باب المحرمات تغطی وجھھا)

(٣) بن سنور كرنه فكلي: قرآن تكيم من ب: ولا تبوجن تبوج المجاهلية الا ولي . ليعن اورزمانة عالميت كوستورك موافق بن سنور كرنه لكيس (سور واحزاب)

حافظ ابن ہمام فرماتے ہیں جس جگہ عورت کو جانے کی اجازت ہے تو اس شرط سے اجازت ہے کہ بے پردہ بن سنور کرنہ جائے اورالی ہئیت کے ساتھ جائے کہ مردوں کو اس طرف دیکھنے کی رغبت نہ ہواس لئے کہ خدایا ک نے فرمایا ہے۔ (ولا تبر جن تبرج الجاهلية الاولى! مجالس الا ہراد ص ٢٣٣)

(٣) ملے كيڑ ہے اور سادے برقع بيں نكلے: حديث پاك بيں ہے: ولكن ينحوج وهن تفلات يعنى كيكن مورتوں كوميلے كيڑوں بيس نكلنا جائے۔ (ابسو داؤد ج اص ١٩ بسياب مسياجة فسمى . خروج النسآء الى المسجد)

حضرت عمرٌ نے فرمایا۔ اعبو و النساء بلز من الحجال و انما قال ذلک لا نهن لا یو غبن فی النحر و ج فی الهیئة الهیئة السوثة. یعنی عورتوں کو عمره پوشاک ندو گھروں میں پیٹھی رہیں گی۔'اور بیاس لئے فرمایا کہ عورتیں خراب خستہ حال میں باہر نکلنے کی رغبت نہیں کرتیں (احیاء العلوم ج۲ ص ۳۸ الباب الثالث فی المباشرة)

(۵) کوئی خوشبو پاؤڈروغیرہ نہ لگائے:۔حدیث شریف میں ہے:۔ کیل عین زانیۃ لیعنی ہرنگاہ (جو بری نیت ہے ہو) زنا ہے اور بے شک جس وقت عورت خوشبولگا کر مردوں کے پاس سے گذرتی ہے زانیہ اور بدکار

\_\_\_(مشكواة ص ٩٦ باب الجماعة وفضلها)

مجالس الا برار میں ہے، اگر شوہر کی اجازت سے ضرورۃ نکلے تو پردہ کرکے خراب ہئیت میں نکلے (شاندار برقعہ نہ ہوں مرکوں اور بازاروں میں سے نہ گذر ہے اورخوشبولگا کربن سنور کرنہ نکلے اورراستہ میں کسے بات نہ کرے۔ (ص ۲۸ می) و کسان المحسن یقول اقدعون نساء کم سنور کرنہ نکلے اور راستہ میں کسے بات نہ کرے۔ (ص ۲۸ می) و کسان المحسن یقول اقدعون نساء کم لیوا حسن المعلوج فی الا سواق قبح اللہ من لا یغار لیعن حسن بھری فرماتے تھے کہ کیاتم اپنی عورتوں (اور مال، بہنوں، بیٹیوں) کوچھوڑ دیتے ہو کہ بازاروں میں گھوتی پھریں اور کا فروں ہے رکڑ کرچلیں، خدا ناس کرے اس کا جو غیرت ندر کھتا ہو (احیاء المعلوم ج۲ ص ۳۸ الباب المثالث فی آداب المماشرة النعی

(۲) سفر میں محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا ۔ آنخضرت بھٹا کا ارشاد ہے۔ جوعورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ تین روز کی (تین منزل یعنی ۴۸میل) یازیادہ کا سفر کرے مگر اس صورت میں کہاں کے ساتھ اس کے لئے جائز نہیں کہ تین روز کی (تین منزل یعنی ۴۸میل) یازیادہ کا سفر السریف جا ص ۴۳۳ کہاں کے ساتھ اس یا بیٹا یا شوہر یا بھائی ہویا کوئی ذی رحم محرم ہو (صحیح مسلم مشریف جا ص ۴۳۳ باب سفر المرأة مع محرم المی حج وغیرہ)

بعض روایات میں دودن بعض میں فقط ایک دن بعض میں فقط ایک رات بعض میں مقط ایک رات بعض میں فقط تین میل کا ہی تھم آیا ہے، بیرتفاوت فتنہ کے اعتبارے ہے، جس قد رفتنہ وفساد کا اندیشہ زیادہ ہوگا اس قد راحتیاط کی ضرورت ہوگی ۔

### حضرت فاطمه سيدة نساء اهل الجنة أوربروه

حضرت فاطمه رضی الله عنها ہے ہو جھا گیا کہ عورتوں کے لئے سب ہے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمنہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مردان کو دیکھیں ،آنخضرت ﷺ نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا اور دعا کمیں دیں (مسند ہزار۔داقطنی)

عورت کے جنازہ بر گہوارا (چھر بھی اور ڈن کے وقت قبر پر چارول طرف سے پردہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایجاد ہے۔ حضرت فاطمہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میر ہے جنازے کو ڈھا تک لیا جائے تاکہ الجنبی مردول کو میر سے قد وقامت و جسامت بدن کا پیتہ نہ چھے آپ کی طبعی شرم وحیانے اس کو بھی برداشت نہ فرمایا حالانکہ جسم کفن میں چھیا ہوا ہوتا ہے اور وفات کے بعد جسم کل شہوت بھی ہمیں رہتا اور شرکاء جنازہ بھی اس وقت مردہ دل ہوتے جیں ،اور فوف خدالان پر غالب و مسلط رہتا ہے،رسول اللہ بھی کی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طبعی شرم وحیا کا بیحال اور اس زمانہ کی عورتیں، نیم آسین فراک پہنے ہوئے بلکہ نیم عربیاں باریک پیڑے اور بعض ساڑھے باند سے ہوئے بن سنور کرخوشبو اور پاؤڈر سے آراست! کھلے سر کھلے منہ! بازاروں میں میلوں میں ،سینما اور تفرت کا کہوں میں مردول کے سیات مردول کے سامنے اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی پیرتی ہیں۔ آنخضرت پہنے ہوئی ہوتی ہیں نیکن در حقیقت و نگی ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دوسروں کی طرف مائل ہونے میں بڑی مشاق ہوتی ہیں ،ایک عورتیں جن بیں اور وشہوت ہوتی ہیں۔ کی خوشبو سے محروم ہیں۔ کیا خوب فرمایا ''ا کر''''مرحوم'' نے:۔

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند ہیمیاں اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گراگیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑاگیا

ولا يخرجن الى الطرقات فان خروجهن يعد من عدم الغيرة فيلزم لرجل ان يمنع زوجته عن الخروج من البيت ولا ياذن لها بالخروج الافي مواضع مخصوصة وهي سبعة مواضع (٢٠١) زيارة الا بوين (٣٠٣) وعياد سهما (٥٠٤) وتعزيتهما اواحلهما (٥) وزياة المحارم وفي بيان العصبة في حق النساء (مجالس الا برارم ٩٨ ص ٥٦٢)

یعنی راستوں پر عور تمل نہ نظیم کیونکہ ان کا نکلتا ہے غیرتی میں شار ہے۔ پس مرد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے پر رو کے اور نکلنے کی اجازت ندد ہے، گر چند خاص خاص صورتوں میں:۔ ماں باپ کی زیارت ،ان کی بیار پری اور دونوں کی یا ایک کی تعزیت کو لیعنی ماں باپ کوکوئی صدمہ کی بات پیش آجائے تو ان کی دلداری اور ہمدردی کے لئے جانا یا ایسے رشتہ داروں سے ملنے جانا جومحرم ہیں (بہن بھائی ججا یا موں جیے رشتہ دار)

اگرکوئی عورت دائی ہے یامرد کے عسل دینے والی یااس کا کسی پرفت آتا ہے یا کسی کا اس پرفت آتا ہے تو اجازت سے یا ہے اوران کے سواغیروں کی ملاقات یاان کی عیادت یا ولیمہ کے لئے جانے کی اجازت نددی جائے اوراگراس نے اجازت دی اوروہ گئی تو دونوں گئیگار ہوں گے۔اجازت بھی چپ رہنے۔ جانے کی اجازت کھی چپ رہنے۔ ہے بین موتی ہے بیاموش وٹی زبانی اجازت کے مثل ہے کیونکہ برمی بات سے منع کرنافرض ہے خاموش رہنے ہے بیزمن ترک ہوتا ہے اور ترک فرض گناہ ہے۔م ۹۸ ص ۵۲۲۔

خطرت علامہ شیخ ابن ہما م اُفر مانے ہیں جس جگہ عورتوں کو جانے کی اجازت ہے تو اس طرح سے اجازت ہے کہ بن سنور کرنہ جا کمیں ایسی صورت بدل کر جا کمیں کہ مردوں کو ادھرد کیلینے کی رغبت اور جا و نہ ہواس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بن سنور کرنہ جا کمیں ایسی صورت بدل کر جا کمیں کہ مردوں کو ادھرد کیلینے کی رغبت اور جا است کی طرح (۹۸ ص۵۲۲ م م ۵۲۸) نے فرمایا و لا تبر جن تبر ج البحاهلية الا ولميٰ اورنه کلیں زمانہ کم المرح (۹۸ ص۵۲۴ م م ۵۲۸)

فالمرأة كلما كانت مخفية من الرجال كان دينها اسلم لما روى انه عليه السلام قال الابنته فاطمة اى شئ خير للمرأة قالت ان لا ترى رجلا و لا يراها رجل فاستحسن قولها وضمها اليه وقال ذرية بعضها من بعض (٩٨ ص ٥٦٣)

اور نبی ﷺ کےاصحاب (رضوان الله علیهم اجمعین) دیواروں کے سوراخ اور جھرو کے بند کردیا کرتے تھے کہ عور تیں مردوں کونہ جھانگیں (مجالس الا ہوار م ۵۸ ص ۵۳ ک) فقط و اللہ اعلیم ہالصواب

### عورتوں کے لئے شرعی پردہ:

(سے وال ۱۲۷) عورت اجنبی مردوں کے سامنے آئے اور بے باکی سے مطینسی نداق اور دل گی کی باتیں کرے، خلوت میں بیٹھے،ایسے بے غیرتی اور بے جابی کے کام شوہر دیکھے اور پھر بھی اس کوندرو کے بلکداس پر راضی رہے تو ایسے شخص کے لئے کیاتھم ہے؟ اورشریعت میں عورتوں کے لئے پردہ ہے یانہیں؟مفصل جواب عنایت فرمائیں ۔ بینوا توجروا۔

(المسجواب) حامد أومصلياً ومسلماً: عورتول كے لئے جاب (پرده) كاظم درحقيقت غيرت خداوندى كا تقاضا ہے اُلر شريعت اسلامى ميں پرده كاخلم نه ہوتا تو شريعت ميں ايك شم كانقص ہوتا۔ پرده سے ده قوم محروم ہے جونو رنبوت سے محروم ہے ، از واج مطہرات رضى الله عنهن پورى امت كى مال كے درجه ميں ہيں۔ پھر بھى ان كوخدائے پاك كائلم تھا أو قو ن فى بيوتكن و لا تبو جن تبوج المجاهلية الا ولمى " يعنى اتم اپنے گھرول ميں قرار سے رہواور قديم زمانہ كام النہ الله ولمى " يعنى اتم اپنے گھرول ميں قرار سے رہواور قديم زمانہ كام المياب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جوامت کے مقدس ترین اور افضل ترین اور انتہا ورجہ کے پاکباز افراد ہیں انہیں تھم تھا" و افدا سے التمو ھن متاعاً فاسئلو ھن من وراء حجاب فلکم از کمی لکم و اطھر " یعنی:۔اور جب تم ان سے (یعنی از واح مطہرات ہے) ہے کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہر سے مانگا کرویہ بات (ہمیشہ کے لئے) تہمارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کاعمدہ ذریعہ ہے (سور کاحزاب پارہ نمبر۲۲)

ام المؤمنين حضرت امسلمه رضى الله عنها كابيان ہے كه ميں اور حضرت ميمونه رضى الله عنها .

حضورا کرم ﷺ کی خدمت اقد سیس حاضر تھیں اسے میں ویکھا کہ ایک نابینا سحالی رسول حضرت عبداللہ

بن ام کمتوم رضی اللہ عندآ پ ﷺ کی خدمت میں آ رہے ہیں حضورا کرم ﷺ نے جمیں پردہ کرنے اور جٹ جانے کا تعلم
فرمایا میں نے کہا! یارسول اللہ! بیتو بچار سے نابینا ہیں جمیں نہیں دکھے پاتے ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم دونوں بھی اندھی
ہوہم تو دکھ کتی ہو۔ مشکوۃ شریف میں بیروایت ندکور ہے۔ عن ام سلمۃ انھا کانت عند رسول اللہ صلی الله
علیه وسلم و میسمونة اذا قبل ابن ام مکتوم فدخل علیه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم
احت جسامنه فقلت یارسول الله الیس هو اعمیٰ لا یبصو نا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم
احت جسامنه فقلت یارسول الله الیس هو اعمیٰ لا یبصو نا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم
اُفعمیا و ان انتما الستما لا تبصرا نه (مشکوۃ شریف ص ۲۲۹ باب النظر الی المخطوبة)

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها اور حفرت سالم رضى الله عنه (پہلے يه نلام تھے اور تقوى وطبارت ميں اپني مثال آپ تھے ) كورميان پروه نه قا (ان كنزويك نلام سے پروه كرنا ضرورى نه قا ) ايك ون آكر حضرت سالم في مثال آپ تھے ) كورميان پروه نه قا (ان كنزويك نلام سے پروه كرنا ضرورى نه قا ) ايك ون وى اوران سے پروه كرايا حضرت سالم فرماتے ہيں كه اس ون كے بعد سے ميں نے بھى حضرت عائشة تو ہيں كه اس وى اوران سے پروه كرايا حضرت سالم فرماتے ہيں كه اس ون كے بعد سے ميں نے بھى حضرت عائشة تو ہيں ويصاد سالم كنت اتبها مكاتباً ما تحتفى منى فتجلس بين يدى و تت حدث معى حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعى لى بالبركة يا ام المؤمنين قالت وما ذالك فقلت اعتقى الله قالت وما ذالك فقلت اعتقى الله قالت و ما ذالك اليوم (نسانى شريف جا ص ١٦ بارك الله لك و ار حت الحجاب دونى فلم ارها بعد ذلك اليوم (نسانى شويف جا ص ١٦ باب مسح الموأة وأسها)

جفنورا کرم ﷺ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللّٰہ کا بیان ہے کہ میں جب بلوغت کی حد کو پہنچا (یعنی ''بلوغت کے آٹارنمایاں ہو گئے ) تو میں نے منح حاضر خدمت ہو کراس کی اطلاع دی آپ ﷺ نے فرمایا کہاہے تم گھر

می*ں عور توں کے* پاس نہ جانا۔

(انس رُضي الله عنمه) لما كان صبيحة احتلمت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فاخبرته فقال لا تدخل على النساء فما اتى على يوم اشلعنه . (جمع الفوائد ج اص ٢٩٩ الغيرة والخلوة بالنساء والنطر اليهن)

حعرت انس رضی اللہ عنہ سے زیادہ نیک اور پاک بازلڑکا کون ہوسکتا ہے؟ اور از داج مطہرات دنیا کی مقدس ترین اور افضل ترین کور تیں ہیں اس کے باوجود آپ کی نے اپنے خادم خاص پر پابندی عاکد کردی اور پردہ کا تھم مقدس ترین اور افضل ترین کور تیں ہیں اس کے باوجود آپ کی است کے دول صاف ہونا چا ہے تری پردہ کی ضرورت نہیں ، ول فر مایا۔ آج اس فقنہ کے دور میں کوام رہ کہتے ہوئے نہیں شر ماتے کہ دل صاف ہونا چا ہے تری پردہ کی ضرورت نہیں ، ول کا پردہ کافی ہے۔ یہ معلم کھلا شریعت پر اعتراض ہے۔ کیا اس زمانہ کو گول کے قلوب آپ علیہ الصلو قا والسلام اور آپ کی باک باز از واج اور پاکیزہ بیٹیوں اور آپ کی معتمد فر مانبر دار متی خادم حضرت انس رضی اللہ منظم المجمعین ) سے زیادہ پاک ہو سکتے ہیں؟ (معاذ اللہ)

مشہور بزرگ حضرت شیخ نصیر آبادی رحمہ اللہ سے بوجھا گیا کہ لوگ احتبیہ عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کان کود یکھنے میں ہماری نیت پاک ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ مسادامت الا شباح سافیہ فسان الامو و المنحلیل و التحریم مخاطب بھی بعنی جب تک جسم انسانی باقی ہیں، امرونی (شرعی احکام) بھی باقی ہیں اور خیل و کی طب ہیں (بوادرالنوادر ص۲۰۷)

نامحرم مردوعوت کا ایک دوسرے کود کھناز تا اور کش کاری کا پہلازیدہای ہے تمام خرابیوں، بے حیائی اور بیشرمی کا دروازہ کھاتا ہے اس لئے خدائے پاک نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ برنظری سے بہتر بہواور خواہش نفسانی کو کیلتے رہو،ارشاد باری تعالی ہے۔ قبل لیلمؤ منین یعضو ۱ من ابصاد هم و یعحفظو ۱ فو و جھم ذلک از کی تھم ان الله حبیر بما یصنعون ، آپ ( الله کی اکومئین ہے کہ و بیجئے کہ اپنی نگاہیں نیجی مسلم اورا پی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یتمہارے لئے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بی شک خدائے باک این شرم گاہوں کی حفاظت کریں یتمہارے لئے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بی شک خدائے پاک این بندوں کے کام سے واقف اور باخبر ہے ای طرح عورتوں سے متعلق ارشاد خداوندی ہے و قبل لیلمؤ منات یع صف من ابصاد هن و یع خطن فروجهن ، لینی اور مؤمن عورتوں سے ( بھی ) کہد ہے کہ اپنی نگاہیں نیجی یعف صف من ابصاد هن و یع خطن فروجهن ، لیمن اور مؤمن عورتوں سے ( بھی ) کہد ہے کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں ( سور ہ نوریارہ نہر ۱۸)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تحریفر ماتے ہیں کہ اس آیت ہیں مون عورتوں کی دلوں کی صفائی اور یا کیزگی کے لئے اور مؤمن عورتوں کی غیرت کے لئے ۔ اور مؤمن عورتوں کو کافر ومشرک عورتوں سے متاز کرنے کے لئے خدایا ک نے احکام تازل فرمائے ہیں پہلاتھم یہ ہے کہ اپنی نگاموں کو نیجی رکھیں بعنی نامحرم مردوں کے و کیسنے سے بچیں ، احیاء العلوم میں ہے۔ و ذا المعین من کبار المصغائر و ھو یؤ دی علی القرب الی الکبیرة الفاحشة و ھی ذنا الفرج و من لم یقدر علی غض بصره لم یقدر علی حفظ دیند، لینی: آئو کا زناصغیرہ گناموں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور بیگناہ کیرہ (زنالمس وغیرہ) کاسب بھی بن سکتا ہے، اس لئے جوکوئی اپنی نگاہ پرکٹرول نہیں کرسکتا وہ این ماعلی المرید فی پرکٹرول نہیں کرسکتا وہ این ماعلی المرید فی

ترك التزوج وفعله

حضرت میسل علیه الصلوٰة والسلاکافرمان ہے، ایسا کسم و المنسظرة فانها تزرع فی القلب شهوة و کفی بها فستند و تعلق ب بها فستندهٔ العنی جھا نکتے ہے بچواس ہول میں شہوت کا نئے بیدا ہوتا ہے اورفتنہ پیدا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے ۔ (احیاء العلوم ج ۳س ۹۸ میان ماعلی المرمید فی توک المتزوج وفعلس ۔

حضرت داؤود على نبینا وعلیه الصلوة والسلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیه السلام سے فر مایا۔ شیر اور سانپ کے پیچے چلے جانا محرم عورت کے پیچے بھی نہ جانا (کہ بیفتنہ میں ملوث کرنے میں شیر اور سانپ سے بھی زیادہ تطرناک ہے)وق ال سید بن جبیر انہا جاء ت الفتنة من قبل النظرة ولذلک قال لا بنه یا بنی امش ملف الأسد والا سود ولا تمش خلف المرأة (احیاء العلوم ص ۹۸ جسم ایضاً)

حفرت يجي عليه السلام كى نے يو چها كدزناكا آغازكهال سے بوتا ہے؟ آپ نے فرمايا نامحرم كود كينے اورحوس كرنے سے اورحضرت فضيل كا قول ہے كدابليس كہتا ہے كدنظر (نامحرم كود كھنا) ميراوه برانا تير ہے كہ ميں كهى الله سيخطانيس كرتا ، و قبل يسحيى عليه السلام ما بدء الزنى قال النظر و المتمنى . و قال الفضيل يقول البليس هو قوسى القديمة و سهمى الذى لا أخطئى به يعنى النظر (احياء العلوم ص ٩٨ ج٣ ايضاً) مديث من به الله من سهام ابليس حديث من سهام ابليس

صدیت شل ہے:۔ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم النظر سهم مسهوم من سهام ابلیس فسمن تو کھا خوفاً من الله اعطاه الله تعالیٰ ایماناً یجد حلاوته فی قلبه . لیمنی نامحرم کود یکھناابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جواس کواللہ کے خوف سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کوایسا ایمان عطافر ما تا ہے جس کی حلاوت وہ اینے قلب میں یا تا ہے۔ (مشکوٰ قشریف سے ۲۲۸ باب انظر الی انتظر الی انتظر یا ۔

نیز حدیث میں ہے۔ عن جریس بن عبداللہ قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر اللہ جاء ق فامونی ان اصوف نظری ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ میں نے آپ ﷺ ہے نامحرم عورت پر نا گہائی نظر پڑنے کے بارے میں سوال کیاتو آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں (فورآ) اپنی ذگاہ بنالوں۔ (مشکلوة شریف سلم ۲۹۸ باب النظوالی المخطوب ر)

نیز حدیث میں ہے:۔ قبال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی لا تتبع النظرة النظرة فان لک الا ولی ولیست لک الا حرة . حضرت بریر است الدی الا حرف الا حرف حضرت بلی کرم الله و بری الله علی الله علی کرم الله و جب کو بدایت نظر الی کدا ہے کی الا محد نگاه ندو الوکہ نگاه اول (بلا اراده کے اچا تک نظر) قابل عفو ہے ، دوسری اظر (جوقصد اُہو) معافی بیس (ابو داؤد، بحو الله مشکواة ص ۲۲۹ اینیاً)

احكام القرآن مين اس مديث بركلام كرتي موئ فرماتي بين قال ابوبكر انما اراد النبى صلى الله عليه وسَكم بقوله لك النظر الاولى اذا لم تكن عن فصد فاما اذا كانت عن قصد فهى والثانيه الله عليه وسَكم بقوله لك النظر الاولى اذا لم تكن عن فصد فاما اذا كانت عن قصد فهى والثانيه مسسواء يعنى نكاه اول عمراده تظريج جواجا تك بلاقصد كم وليكن جبكه بلاا جازت شرى بالقصد بوتوجس طرح ومرى نظر قابل مؤاخذه بهاى نظر المرح بهلى نظر المنافرة من المحرمات النور باب ما يجب من غض البصوعن المحرمات )

تغیرمواب الرحمٰن میں ایک حدیث قل کی ہے۔ ایسا کم و المجلوس علی المطوقات حضورا کرم ﷺ ارشاد ہے۔ خبرداد! شارع عام پر ندین میں ایک حدیث قل کی ہے۔ ایسا کم و المجلوس علی المطوقات حضورا کرم ﷺ تجارتی معاملہ رہتا ہے ) تو آنخضرت ﷺ خرمایا کہ اگر مجوری ہوتواس شرط پر اجازت ہے کہ داستہ کا حق ادا کرو، سحابہ کرام نے پوچھاراستہ کا حق کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ نظر کو نیچی رکھنا اور اذک ( تکلیف پہنچانے) ہے بچنا اور سعام کا جو استہ کا حق کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ نظر کو نیچی رکھنا اور اذک ( تکلیف پہنچانے) ہے بچنا اور سعام کا جو استہ المومنین یعضوا من ابصار بھم و مسلم شویف ص ۱۲ س ۲ س باب من سور ف نور تدحت الآیة ، قل للمومنین یعضوا من ابصار بھم و مسلم شویف ص ۲۱۳ ہے ۲ باب من المحتو فورت و کرم ہورت کو کھنے والے پر اور اس پر بھی جس کود کھنے والے پر اور اس پر بھی جس کود کھنے والے نظر و المنظور الله علیه و سلم ان المو اف المنظور الله علیه و سلم ان المو اف المن اف کو صورة شیطان کی صورت میں ہوتی ہے۔ (مشکوۃ شریف ص ۲۲ ایضا) تقبل فی صورة شیطان و تدبو فی صورة شیطان کی صورت میں ہوتی ہے۔ (مشکوۃ شریف ص ۲۲ ایضا) تقبل فی صورة شیطان کی صورت میں ہوتی ہے۔ (مشکوۃ شریف ص ۲۲ ایضا) تقبل فی صورة ان المراق ہوت کے ان خدایا کے خدایا ک

حفرت شاه ولى الله محدث دہلوى رحمة الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خوجت السمرأة من بيتها الا لحاجة منها لا تجد منها بدأ قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خوجت استشرفها الشيطان:

لين ابلاضر ورت شديده عورت كوايئ كرت بابر ته نكانا چاہئے حضورا كرم والله فرمايا عورت متركى چيز ب (يعنى چينى ابلاغر ورت شديده عورت كاتى ہو شيطان اس كوتا كتا ہے (يعنى اس كے پيچھ لك جاتا ہے اورلوگول كو جسيانى كى حصمت اور آبرو ميں خطره كا انديشہ پيدا ہوجاتا ہے دلوں ميں برے خيالات بيدا كرتا ہے جس كى وجہ ہے اس كى عصمت اور آبرو ميں خطره كا انديشہ پيدا ہوجاتا ہے درح جة الله المالغة مع قرجمه نعم الله المسابغة ص ٢٦٥ ج٢ من ابواب تدبير المنزل ذكر العورات)

مجالس الابرابريس بندة فالمسوأة كلما كانت مخفية من الوجال كان دينها اسلم لما دوى الله عليه السلام قبال لا بنته فاطمة اى شنى خير للمرأة قالت ان لا ترى رجلاً ولا يراها رجل واستحسن قبولها وضمها اليه وقال ذرية بعضها من بعض وكان اصحاب المنبى صلى الله عليه وسلم يسدون الشقب والكوى في الحيطان لنلا تطلع النساء على الوجال اليني اعورت :بتك مردول بي يشيره ب ( يجيى بوئى ب ) اس كادين بجابجاس لئے كدا ب الله فالم مين موردون دي يحادر والكوى في المحدون الله عنه على الوجال الله على الموجال الموجول الموجول الموجول الموجول الله على الموجول المو

(لیعنی باپ کااثر اولاد میں بھی آتا ہے) اور سحابہ رضون الله علیم اجمعین دیواروں کے سوراخ اور شگاف بند کر دیا کرتے تصحتا کہ عورتیں مردوں کونہ جمانکیں۔(محالس الا بوار ص ۵۶۳ مجلس نمبر ۹۸)

دومرى بكر كرفرات ب روما الغيرة في محلها فلا بد منها وهي محمودة لما روى انه عليه الصلوة والسلام قال ان الله يغار وان المؤمن يغار، وغيرة الله ان ياتي المومن ما حرم الله عليه وفي حليث انه عليه السلام قال انى لغيور وما امرء لا يغار الا منكوس القلب والطريق المغنى عن الغيرة ان لايد خل عليهن رجل ولا يخرجن الى الطرقات لان خرو جهن يعلمن علم الغيرة فليزم للرجل ان يسمنع زوجته عن الخروج من البيت ولا يا ذن لهابالنحروج الا في مواضع محصوصة وهي ما قبل صاحب المخلاصة . نقلاً عن مجموع النوازل يجوز للزوج ان ياذن لها بالنحروج الى سبعة مواضع زيارة الا بو ين وعيادتهما وتعزيتهما واحلهما وزيارة المحارم . الى قوله وان خرجت من بيت زوجها بغير اذنه يلعنها كل ملك في السماء وكل شيى تمر الا الا نس والجن فخروجها من بيته بغير اذنه حرام عليها قال ابن الهمام وحيث ابيح لها الخروج فانما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئاة الى مالا يكون داعياً الى نظر الرجال واستمالتين

حضرت حسن بقری علیه الرحمهٔ فر مایا کرتے'' کیاتم اپنی عورتوں کوچھوڑ دیتے ہوکہ بازاروں میں کافروں ہے رگڑ کر (مل کر) چلیں،غدابرا کرے اس شخص کا جوغیرت ندر کھتا ہو۔ (میذاق المعاد فین توجمہ احیاء العلوم ص ۲ ہم جوم) وكان الحسن يقول أتدعون نساء كم ليزارحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار (احياء العلوم ص ٣٨ ج٢ الباب الثالث في آداب المباشرة الخ)

اییا بے غیرت آ دمی دیوث ہے، حدیث میں ہے کہ تبن تھی کے آگاکہ جنت میں داخل نہ ہوں گے ، نجملہ ان میں سے ایک دیوث ہے، سوال کیا گیا کہ دیوث کون ہے؟ ارشاد فر مایا کہ جس کواس بات کی پرواہ ہیں ہے کہاس کی ماں بہن کے یاس کون آتا جاتا ہے۔ (طبرانی)

فتنوں کے آن چوردروازوں ہی کوبند کرنے کے لئے شریعت نے نگاہ پر پابندی عاکد کی ہے اور حجاب کا تھم دیا ہے۔ نیز نامحم کو جھا نکنے تا کئے ہے۔ دل میں ناجا ترجنسی میلان اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی زناکاری کا پہلازید اور سبب ہے اور اسباب زنا بھکم زنا ہیں اس لئے قرآن پاک میں تاکیدی تھم ہے۔ لا تقویو النونی ، زناکی قریب بھی نہ جاؤ۔ (سورہ بنی اسرائیل بارہ نمبر ۱۵)

رغبت اور محبت سے نامحرم کود کھنا، جھا نکنا، با تیں کرنا، قریب بیٹھنا، ان کی با تیں سننا، مس کرنا بیسب زنا کے درجہ میں ہیں اور اس کے اولین سبب ہیں۔ اس لئے خدایا ک نے اس سے بچنے کا تھم فر مایا۔ حدیث میں ہے۔ آ تھے ذنا کرتی ہے اور اس کا زنا با تیں سننا ہے اس لئے جوان عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اجبنی کوسلام کرے، زبان زنا کرتی ہے اور اس کا زنا با تیں کرنا ہے۔ ہاتھ ذنا کرتا ہے اور اس کا زنا جی کو بکڑنا ، اور مس کرنا ہے۔ پاؤں زنا کرتا ہے اور اس کا زنا چلنا ہے۔ اور دل خواہش وتمنا کرتا ہے اور پھر شرم گاہ اس کی تھد بی کرتی ہے یا تکھذیب۔

العينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الأستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناه العينان زناه الكلام، واليدان زناه مما البطش، والرجل زناهما الخطئ، والقلب يهوى ويتنمى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه (مسلم شريف ص ٣٣٦ ج٢باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره)

سی کم مردوزن دونوں کے لئے ہے کہ جس طرح مردوں کی نگا ہیں احتبیہ عورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں۔
ای طرح احتبیہ کی نگا ہیں بھی اجنبی مردوں پر پڑ کر خیانت کی مرتکب ہوتی ہیں اور جس طرح مردوں کے لئے عورتوں میں کشش اور جاذبیت ہے۔ ای طرح عورتوں میں بھی مردوں کی طرف رغبت ومیلان اجذب وکشش جھیں ہوئی ہوئی ہے، اوراس رغبت ومیلان کو ابھار نے والی چیز نظر بازی وغیرہ ہے اس بنا پر مردوں کے ماتھ ساتھ عورتوں کے بارے میں بھی ارشاد خداوندی ہے، قبل لیلمو منین یغضو ا من ابصار ہم المنح. وقل للمؤ منات یغضضن من ابصار ہماں میں المنا المنح ، آپ (ھی) مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہدو ہے کہ کدوہ اپنی نگا ہیں نیچی رکھیں (سورة نورپ، ۱۸) حدیث میں ہے جو عورت عطروغیرہ خوشبولگا کرنگاتی ہو وہ زائیہ ہے (احت کام المقر آن، نصاب الاحتساب قلمی حدیث میں ہے جو عورت عطروغیرہ خوشبولگا کرنگاتی ہو وہ زائیہ ہے (احت کام المقر آن، نصاب الاحتساب قلمی صدیث میں ہے۔ جو عورت علی الرجال من النساء ، صدیث میں ہے۔ ایکوئی فتہ عورتوں کے فتہ ہے دیادہ معراور نقصان دہ نہیں ہے (مشکور قص صدید) کتاب النکاحی

ووسرى روايت من ارشاد ٢-واتفوا النساء قان اول فدنة بني اسرائيل كانت في النساء،

عورتوں سے ڈروکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہواتھا۔ (مشکوۃ شریف س ۲۱۷ کی المیٹیکاح
مین نتہ کا زمانہ ہے آ پ کی نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ یہود ونصار کی کی طرح اخیر میں بیامت بگڑ جائے
گی یہاں تک کہ یہود ونصار کی میں سے کی خبیث نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کے بدترین لوگوں
میں ایسے بے غیرت نکلیں گے جوالی فنٹ کاری اور بدفعلی میں مبتلا ہوں گے بیزمانہ بھی ایسے فتنوں اور بے غیرتی کا ہے
مدیث میں ہے کہ عورت کی مردے ساتھ خلوت میں ندر ہے اگر چہاس کا باپ ہوکہ شیطانی فتنہ سے امن نہیں ، روایت
میں ہے کہ حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہ ماام ہات المؤمنین (غیر حقیقی تانیاں) کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے (تفسیر
مواہب الم حمن اردو ص ۲۳۱ سورہ نود)

"معیارالسلوک" میں ہے" نامحرم عورت سے پردہ نہ ہوتا بہت ی خرابیاں پیدا کرتا ہے نفس وشیطان سے نہ کواظمینان ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے چنا نچہ حضرت عائشہ وامیرالموشین حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہا ایک مکان میں بہی دونوں باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے تھے اور بید دنوں ذات مبارکہ وہ ہیں جن کی پاکیزگی اور بزرگی میں قرآن میں کئی جگہ آیت نازل ہوئی ہیں تو حضرت نی کریم پھی نے ان دونوں (باپ بٹی) کوننہا بیٹھا ہواد کھے کریے فرمایا اے ابو بکر شیطان دورنہیں ہے۔ تنہا بٹی کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو بلکہ تیسرے آدی کوساتھ لیا کرو۔ (معیار السلوک سرا)

حَلَّ جَلَّ عِلَى مَانَ مِانَ ہے۔ یہ آ ایھا النبی قل لا زواجک وبنا تک و نسآء المومنین یدنین علیهن من جلا بیبهن ذلک ادنی ان یعرفت فلا یو ذین .

ترجمہ:۔ایں پیمبر(ﷺ)اپے بیبوں ہے اورا بی صاحبز ادبوں ہے اوردوسرے مسلمانوں کی بیبوں ہے کہدو بیجئے کہ (سر سے ) بینچ کرلیا کریں تھوڑی ہی اپنی چا دریں ،اس سے جلدی پہنچان ہوجایا کرے گی ( کہ بیآزاد عورت ہے ) تو آزار نبددی جایا کریں گی (ترجمہ حضرت اقدس تھا نوی رحمہ اللہ۔سورہ احزاب پ۲۲)

جلابیب-جلباب کی جمع ہے۔ حضرت این عبال فرماتے ہیں۔ جلباب ایس جا ورکو کہتے ہیں جس سے پورا جسم جھپ جائے۔ فال جالا بیب جمع جلباب وھو علی ماروی عن ابن عباس الذی یستومن فوق الی اسفل (تفسیر روح المعانی ص ۸۸ ج۲۲)

خمار( دوپٹہ،اوڑھنی)جوعام حالات اور دائمی استعمال کے لئے ہوتی ہے۔اور جب بغرض ضرورت گھرے باہر جانا۔ نہوتو جلباب(چا دریا جالیدارمعروف برقع) کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنها ندكوره آبت كي تفير مين فرماتي بين مديل وجهها من فوق رأسها بالجلباب و تبدى عيناً واحداً بيني خدا پاك نے مسلمان عورتول كوتكم ديا كدا پني سرول اور چرول كورها نك كر أكليل اور صرف أيك آكوكلى ركيل \_ (تفير روح المعانى ص ٨٩ ت ٢٢) اور حضرت ابوعبيده سلمانى رحمة الله عليه باك آبت كي تفير بوچي گئ تو (عملى طور پر) آب ني ايناسراور چره چاور سے چھپا كربا كيل آكوكلى ركوكر فرمايا بيب اس آبت كي تفير اور مراد \_ عن محمد بن مبيرين قال سالت عبيدة السلمانى عن هذا الآية فرفع ملحقة مكانت عله فتقنع بها و غطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين و غطى و جهه و خرج عينه اليسرى من شق و جهه الايسر (روح المعانى ص ٨٩ ج ٢٠) (تفسير مظهرى ص ٢٥٢ ج ١٠ اورو) (تفسير مظهرى ص ٢٥٦ ج ١٠ اورو) (تفسير

مواهب الرحس . ص ۱۴۳ جمه سورهٔ احزاب )

حسزت مولاناشبیراحمد عثانی قدس سرهٔ فرمات میں نه روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چبرہ چھیا کراس طرح آنگتی تھیں کہ صرف آیک آئکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی اس سے ثابت موائد فتنہ کے وقت آزاد عورت کو چبرہ بھی چھیا لیا تیا ہے ہے۔ (فو اللہ عشمانی ص ۵۹۸ سورۂ احزاب)

احيا ،العلوم بين ہے:۔ و المنسساء يسخسو جن هنتقبات ،ليعني عورتين حضورا كرم ﷺ ورسما به كن مانه بين چېروں پر نقاب ڈال كر بامركائي تعين العني بردونشين تميس \_ داحياء العلوم ص ۴۸ ج۲)

## مفتى اعظم حضرت موالا نامفتي كفايت الله صاحب نورالله مرقده كافتوي

(السحبولاب) عورت کاچپرہ نماز میں پردہ کا تعلم نہیں رکھتا ، تمرغیرمحرموں سے سامنے آئے جانے میں پردہ کا تعلم رکھتا ہے کیونکہ چبرہ ہی اصل شے ہے جوجاذ بانظراور پہنچ جذبات ہے۔ ( کفایت المفتی مس ۳۸۸ج ۵)

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كأبيان به كه ججة الودائ ميں مرد جمار بسما منے أبات تو بهم مند برجا وراؤ كا و بيتے اور جب سامنے سے بت جائے تو مند برسے میاور بٹاو بیتے ( اس لیئے كہ بحالت اثرام مند جسیانا منع به )

عن منجاهد عن عائشة قال كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله على و بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذوا بنا سدلت احد ننا جلبا بها من رأ سها على و جهها فاذا جاوزنا كشفناه وابد دود شريف ص ٢٢١ ج ١ كتاب المناسك باب المحرمة تغطى وجهها)

ا نداز ہ لگائیےان کے دل میں بروہ کی کتنی اہمیت تھی۔ام المؤمنین حصرت سودہ رصنی اللہ عنہا ہے بھائی جوان

کے باپ کی باندی سے بیدا ہوئے تھے جن کے متعلق دوسرے کا دعویٰ تھا کہ بیمیرے نطفہ سے ہے آپ بھی نے اس کا دعویٰ روکر دیا اور حضر سے بیدا ہوئے ایمانی قرار دیا۔ تاہم حضورا کرم بھی نے حضر سے سودہ گوا حتیا طاحم دیا۔ احتجبی مند، اس سے بردہ کرو۔ چنانچر دوایات میں آتا ہے فیما رأھا حتی لقی اللہ بیمیٰ حضر سے سودہ نے اوراس لڑکے نے اس استعاطی امر براس شدت ہے ممل کیا کہ اس لڑکے نے مرتے دم تک اپنی بہن حضر سے سودہ گوئیس دیکھا۔ (مشد کو نہ شریف ص ۲۸۷ باب اللعان)

صدیت میں ہے قبال رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ایا کم والد حول فقال رجل یا رسول الله ارأیت المحمد قال المحمو الموت. یعنی آنحضور الله ارأیت المحمد قال المحمو الموت. یعنی آنحضور الله از ایت المحمد عورتوں کے پاس جانے ہے بچو۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ (دیور، جیڑھ) کا بھی بہی تھم ہے فرمایا کہ دیورتوموت ہے۔ یعنی جس طرح موت ہے ڈرتے اور بھا گتے ہیں۔ ای طرح دیور جیڑھ وغیرہ شو ہر کے خویش واقارب سے بھی ڈرنایعنی پردہ کرنا جا ہے (مشکلوة شریف ضریف الله المنظر الی الحظوبة)

پیغیبر خدا ﷺ جے موت ہے تعبیر فرماتے ہیں آج امت کی اکثریت اے حیات مجھتی ہے۔ دیور، جیٹی،
بہنوئی ہندوئی۔خالہ ذاو، چپازاو، مامول زاد، بھائی بہن وغیرہ سے پردہ کرنے کوضر وری نہیں سمجھا جاتا بلکہ معیوب شارکیا
جاتا ہے، ان سے بے جاب ملنے اور بنسی نداق کرنے اور خلوت میں اٹھنے بیٹھنے، با تیں کرنے ، اور ایک ساتھ سفر کرنے کو فی اور خوش اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ گناہ کریں اور اسے کمال سمجھیں اس سے زیادہ دلیری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح تر خوبی اور خوش اخلاق سے فی الاعلان مخالفت کی جارہی ہے۔ اہل علم اور ویندار طبقہ بھی اس میں شامل ہے افسوس!

چوں کفر از کعبہ بر خبرد کیا ماند مسلمانی

بجائے اس کے کہاہیے جرم کا عتر اف کرتے اور اپنے معاشرہ غلطی کی اصلاح کی فکر کرتے ' چہدداہور است در دے کہ بکف چراغ دارد' کا مصداق بنتے ہوئے علا دلائل پیش کئے جاتے ہیں اور غلط دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دل کا پر دہ کا فی ہے معروف پر دہ کی ضرورت نہیں گویا اپنی ذات کو حضورا کرم بھٹے ، بنات طاہرات ، از واج مطہرات اور صحابہ کرام مضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ یا کہاز اصور کرتے ہیں ۔ اور یول سمجھتے ہیں کہ ہم ان حضرات کی بہنست اپنے قلوب برزیادہ قابور کھتے ہیں۔ نعو فر بائلہ من ہذہ المهفوات ،

حذیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہر سول مقبول ﷺ کی نگاہ کسی اہتبیہ پر پڑی اور دل متأثر ہوااس کودور کرنے کے لئے فوراً گھر تشریف لائے اور زوجہ مطہرہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے خلوت فر مائی اور مصاحبت کی اور فر مایا کہ جس کو بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو وہ اپنی گھروالی (زوجہ) کے پاس چلا جائے اس لئے کہ اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جواس کے پاس بھی وہی چیز ہے جواس کے پاس بھی

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال رأی رسول الله صلی الله علیه و سلم امرأة فاعجبنه فاتی سودة هی تصنع طیباً عندها نساء فاخلینه فقضی حاجته ثم قال ایمار جل رأی امرأة تعجبه فلیقم الی هله فان معها مثل الذی معها (مشکواة شریف ص ۲۲۹ باب انظوالی المهاوی،)

فلیقم الی هله فان معها مثل الذی معها (مشکواة شریف ص ۲۲۹ باب انظوالی المهاوی،)

یدواقعهٔ خاص امت کی تعلیم کے لئے ہے کہ جب کی کوالی بات پیش آ جائے تو بیمل کر کے طبیعت کو

تسكين دے ، عورت كود كي كرطبيعت كامتاثر ، مونا قدرتى اور فطرت انسانى ہاوراى لئے وہ نظر جو پہلى مرتبہ بلاقصد كے ، مومعاف ہے ، قابل مؤ اخذہ نيں ہے ، بي فطرى اور جنسى ميلان جوطبيعت انسان ميں ايك دوسرے كے لئے ہے بي خدا كى پيدا كردہ ہے اس نيائى ميں پيدا فرمايا ہے ، اس كا پيدا كردہ ہے اس نيائى ميں پيدا فرمايا ہے ، اس كا پيدا كردہ ہے اس نيائى ميں پيدا فرمايا ہے ، اس كا جائز استعال عذاب كا موجب ہے ، حاصل بيكہ جب آنخصرت على خائز استعال عذاب كا موجب ہے ، حاصل بيكہ جب آنخصرت على كا قلب مبارك متأثر ہواتو ہمارے دلوں كى كيا حيثيت ہے؟ لہذا جہاں جس قدر فتنه كا انديشہ ہوگا وہاں اس قدر پردے كا سخت على موجوب ہوگا۔

تحكيم الامت مجد وملت حصرت مولا نااشرف على تقانوى قدس سرة تحرير فرمات بين: \_

### عام غورتو ل كونصيحت:

جس سے شروع میں پردہ ہے جاہے وہ ہیر ہواور جاہے کیسا ہی نز دیک کا ناتہ دار جیسے دیور، جیٹھ، خالہ، پھوپھی یا چپا امون کا بیٹا یا بہنوئی یا نند دئی یامنہ بولا بھائی باپ،ان سب سے خوب پردہ کرو(قصدالسبیل ص ۲۵) دوسری جگہتر مرفر ماتے ہیں: مسئلہ: ۔ جوان عورت کو غیرمحرم کے سامنے مند کھولنا درست نہیں نہ اسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسراد مکھ سکے،اس سے معلوم ہوا کہ بی دہن کی مند دکھائی کا جودستور ہے کہ کنبہ کے سارے مردمنہ دیکھتے ہیں سے ہرگز جائز نہیں ۔ ( بہنتی زیورص ۵ سے حصر الباس اور پرد سے کا بیان)

## مفتى أعظم حضرت مولا نامفتى كفايت الله صاحب نورالله مرقدة كافتوى

(سسوال ) ایک فخف نے اپنی عورت کوا ہے بڑے بھائی ہے پردہ کرنے کا تھم دیا جس کی وجہ ہے والدہ بخت ناراض ہو گئیں اور کہتی جیں کہتو اپنے بھائی ہے بردہ نہ کردورنہ میں تم ہے جدا ہوجاؤں گی اب عرض یہ ہے کہ کیا اس وجہ ہے والدہ بحتر مہکانا راض ہوجانا قیامت میں اس کے تن میں مضر ہوگا؟ (مخص)

 ١ ٣٩ ج٥.فقط والله اعلم بالصواب وعلمه، اتم واحكم وهو الهادي، الي الصراط المستقيم.

## نواسكى بيوى سے پردہ بين اس لئے كدوہ محرم ہے:

(سوال ۱۲۸) نواسه کی بیوی ت پرده بیانبیس؟ مینوانو جروار

دالىجىواب، نواسەكى مەخولەت بردۇنىيى ب،ودىحرمات سے باس سے بميشە كے لئے نكاح حرام ب، قسولسە تىعمالىي و حلائل ابنائكىم يعنى بىئى بيوى سەنكاح حرام ب،اور بىئے كے عموم ميں پوتا،نواسەداخل بابنداان كى يىبيول سەنكاح جائزنى بوگا۔فقظ والله الله العاب۔

(۱) اسلام میں بردہ کی اہمیت (۲) بہنوئی شرعاً محرم نہیں والدین اگر اس ہے بردہ نہ

كرانے برمصر ہوں تو وہ كنبگار ہیں۔ (٣) ناشزہ نفقه كی حق دارہيں ہے۔:

(سوال ۱۲۹) زیدکاعقد نکاح بنده بیام موقع پرزید نے دیکھا کہ بنده کا بہنوئی بنده سے فش مذاق کر دبا ہے جوزید کے لئے بالکل نا قابل برداشت تھا، زید نے اشارہ سے بنده کو وہاں سے بنظے کو کہااس وقت وہ بہٹ کی ، بعد میں بنده کوزید نے برطرح سمجھایا مکر وہ ایک ستون کی طرح کھڑی بنستی رہی ، پھرزید نے بندہ سے بوجھا کہ بھی میر سے ساتھ گھر کرنا ہے یا نبیں اس طرح و ومرتب بو بھا مگر بندہ فاموش رہی ، تو زید نے بندہ سے کہا کہ اب تیس کہ دبار ہوتا ہوں اگر جواب دیا تو ٹھیک ہے ور نہ میں مجھوں گا کہ تھے گھر نہیں کرنا ہے، تیسری بار جب بندہ سے بو بھا تو بھا کہ اس کے گھر کرنا ہے، تیسری بار جب بندہ سے بو بھا تو بہندہ بوئی کہ گھر کرنا کہ کھر کرنا کہ بیسری بار جب بندہ سے بو بھا کہ اس کے گھر کرنا کہ تیسری بار جب بندہ سے بو بھا کہ اس کے گھر کرنا کہ کھر وایا اور وعدہ ایا کہ اب استی بہنوئی سے اس میں کا فداتی بیس کر سے گیا اور قرآن شریف پیر وایا اور وعدہ ایا کہ اب استی بہنوئی سے اس میں کا فداتی بیس کر سے گیا اور تنہائی میں نہیں سے گھر جائے گی۔

ان تمام باتوں کوال نے قبول تو کیا مگران میں سے کسی ایک پر بھی ممل نہیں کیا اور بہنوئی کے گئے۔ شوہ کی مرضی کے خلاف بوشیدہ طور پر جاتی رہی ، باوجوداس کے زیداس کو مجما تار با مگرایک روز وہ فوون ہاں کے یہاں چلی لی اور نیونہیں آئی اور اس کی مال نے رہے بہنوایا کہم کون ہوتے ہومیری بیٹی کو بہنوئی کے گھر جانے سے رو سے والے ؟ بہندہ اب مرتے دم تک تمہارے گھر نہیں آئے گی۔

اب سوال بدے کداس صورت میں زید کو کیا کرنا جا ہے؟

(۱)ا یے دالدین کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کا کیاتھم ہے جو اولا دکی ہے جاطر فیداری اور ندر دی کرتے ہوں؟

#### (۲) نیز ان حالات میں ہندہ کے نان نفقہ کا ذ مہدار کون ہے؟

(الجواب) عامداومصلیاً ومسلماً! (۱) حضور الله کاارشاد بن استوصوا بالنساء خیراً فانما هن عوان عند کم لیس تسملکون منهن شیناغیر ذلک الا ان یا تین بفا حشة مبینة فان فعلن فاهجر وهن فی المضاجع واضو بو هن ضوبا غیر مبرج فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا الا ان لکم علی نساء کم حقا و لنسانگم علی من تکرهون و لا یاذن فی

بيو تكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسو تهن وطعامهن (ترمذي شريف ج اص ١٣٩ باب ماحاء في حق الزوح على المرأ ة ، ابواب الرضاع)

لینی: عورتوں کے ساتھ ہوائی کے ساتھ پیٹی آنے کی میری وصیت اور ہدائیت قبول کر وہ تمہاری فیدی ہیں اس نے زیادہ ان پرتمہارا کوئی احتیار نیس ہے مگراس سورت میں کہوہ کھلے ہے۔ بیائی اور ہے شری کا کام کریں ، اگروہ ب حیائی کارتکا ہے کر ہے تو سز الور فیسے سے طور پران سے اپنا بستر الگ کرلواور تم ان کو بلکی مار بھتے ہو، پھراگروہ تمہاری فر مانبردار بن جا ئیس تو ان پرزیادتی کرنے کے لئے بہانے مت تلاش کرو خبردار! جس طرح تہاری ہو یوں پر تیمہاراحت ہے تو ان کا بھی تمہارے اور جس کھرائی ہو یوں پر تیمہاراحت ہے تو ان کا بھی تمہارے اور چت ہے تمہاراحت ہو یوں پر بیہ ہے کہ تمہارے فرش کوالیے خص سے نہ رندوائی بی خورت کو ایسے خص اور خبر دار! ہی خورت کو ایسے خص سے تم ناخوش ہوں ، اور خبر دار! ہی خورت کو ایسے خص اور اس کے بہنوئی کے درمیان فحش مذاتی اور ہے کہ ان کہ ان ان کھا اور اس کے بہنوئی کے درمیان فحش مذاتی اور ہے کہ ان کا بات ہوں ہوں ہیں ہوائی سے کا از روئے قرآن وحد بہنوئی ہے ماس ہورت کو جا ہے کہ ان حرکت ہوں اور بہنوئی سے نا قابل پر داشت ہے بقینا فاحشہ میں تو ہر کو تعبیہ کرنے اور بلکی سزاد سے کا از روئے قرآن وحد بہنوئی سے ماس ہورت کو جا ہے کہ ان حرکت ہوں اور بہنوئی سے نا قابل کرتے ہوں تو وہ اپنی لڑئی پرظلم کرتے ہیں اور شوت کو جا ہے کہ کہ ان جا کہ ماں باپ اگراس کی جمایت کرتے ہوں اور بہنوئی سے نا وار جن تی اور شوت کرتے ہوں تو وہ اپنی لڑئی پرظلم کرتے ہیں اور شوت گرامیں ۔ گرامی کی کرواہ نہ کرتے ہوں تو وہ اپنی لڑئی پرظلم کرتے ہیں اور شوت کی کرواہ نہ کرتے ہوں تو وہ اپنی لڑئی پرظلم کرتے ہیں اور شوت کرتے ہوں اور شوت کرتے ہوں تو وہ اپنی لڑئی پرظلم کرتے ہیں اور شوت گرامیں ۔ گرامیں کرتے ہوں اور گرامیں ۔ گرامیں کرتے ہوں تو کر کرتے ہیں اور شوت کرتے ہوں اور ہوں ہوں کرتے ہیں اور شوت کرتے ہوں اور ہو ہوں کرتے ہوں اور گرامی کرتے ہیں اور شوت کرتے ہوں ہوں کرتے ہوں ہوں کرتے ہوں اور گرامیں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں ہوں کرتے ہ

بہنوئی شرعاً نامحرم ہے،اس سے پردہ ضروری ہے،آ پلوگوں کی سہولت کے پیش نظر ایک اردو کی مشہور کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، چنانچے اصلاح الرسوم میں ہے۔

''جس سندنمر میں کہتی نکاح سیخ ہونے کا حقال ہووہ شرعاً محرم نہیں بلکہ نامحرم ہے اور جو حکمش ایعت میں مختل ہجنی اور خیر کا بیٹا یا موں کا یا خالہ کا مختل ہجنی اور خیر آ دمی کا ہے این کا ہے گوئی سے کارشتہ قرابت کارکھتا ہو، جیسے پتیا کا یا پھوپھی کا ہیٹا یا ماموں کا یا خالہ کا بیٹا ریعنی پتیازا یعنی پھوپھی زاو بھائی ، ماموں زاد بھائی ، خالہ زاہ بھائی یا و پور (شوہر کا بھائی ) یا بہنوئی یا تندوئی وغیر جم بیٹا ( یعنی پتیان سے وہی پر ہیز ہے جو نامحرم ہے ہوتا ہے بلکہ چونکہ ایسے موقعوں پر فقنہ کا واقع ہوتا ہمل ہے اس لیے اور زیادہ احتیاط کا تھم ہے ( اصلاح الرسوم ص ۲۷ )

صدیت میں ہے: ایسکے والد حول علی النساء فقال رجل یا رسول الله او ایت الحمو قال المحموا لموت یعنی آنخضرت الله فروں کو ہدایت فرمائی کہتم اجنی اورنامحرم ورتوں کے پاس جانے ہے بچو، المحموا لموت یعنی آنخضرت الله نے مردوں کو ہدایت فرمائی کہتم اجنی اورنامحرم کورتوں کے پاس جانے نے فرمایا ایک سحانی نے کہایارسول اللہ دیور (شو برک بھائی) کے متعلق کیا تھم ہے کا اس سے بھی بچنا جائے ہے، آپ الله نے فرمایا کد یورتو موت ہے، یعنی اس سے خلاما ارکھنا ہے جاملناموت ہے یعنی زیادہ خطرناک ہے۔ (مشمکوق شویف صدید کردیورتو موت ہے، لیعنی اللہ خطوبة)

حضرت شاه ولى الله محدث و بلوى قرماتے ميں: -جان لوكه جس طرح عورتوں كى طرف د يكھنے ہے مردوں و اں كا مشق اوران كے ساتھ محبت ہوجاتى ہے اى طرح عورتوں كو بھى مردوں كے د يكھنے ہے عشق ومحبت پيدا ہوتى ہے رحجة الله البالغة ج٢ ص ٣١٣ من ابواب تدبير المنزل ذكر العوردات، ادهم جو پرده نه ہوسکے گا<sub>.</sub> ادهم بھی تقویٰ نه ہوسکے گا

فرمان نبوی ہے المرأة عورة اذا حوجت استشرفها الشطان يعنى عورت ستركى چريعنى چھپانے كى چيز ہے ہے المرأة عورة اذا حوجت استشرفها الشطان يعنى عورت ستركى چيريعنى چھپانے كى چيز ہے ہيں جب گھرسے تكلق ہے تو شيطان (شيطانی گروہ) اس پرنظر ڈالتا ہے (اورلوگوں كے دلوں ميں غلط جذبات ابھارتا ہے (مشكونة شريف ص ٢٦٨ باب النظر الى المحظوبة)

زناصرف فعل برکابی نام نہیں ہے بلکہ آکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، دل و دماغ کا بھی زنا ہے، ال طرح حق تعالی نے فرمایا ہے والا تقویوا الزنا اند کان فاحشہ ۔ بعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ ، بعنی آکھوں کان ، ہاتھ ، پیر، دل و دماغ کے زنا ہے بھی بچو، صدیث میں ہے المعینان تزنیان و زنا هما النظر و الا ذنان تزنیان و زنا هما الا ستماع و اللسان یزنی و زناہ النطق و الید ان تزنیان و زنا هما البطش . مسلم باب قدر علی ابن آدم حطہ ، من الزنا و غیرہ ج ۔ ۲ ص ۳۳۳ یعن آکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زناد کھنا ہے اور کان زنا کرتی ہیں اور ان کا زناسمنا ہے اور این کا زنار کی ہیں اور ان کا زناسمنا ہے اور زبان زنا کرتی ہیں اور ان کا زناسمنا ہو تھیں اور ان کا زنا ہو تھیں اور ان کا زناسمنا ہے اور ان کا زناسمنا ہے اور زبان کا زنا کرتی ہیں اور ان کا زناسمنا ہے اور ان کا زنا ہو تا کی کرنا ہے۔

صدیت میں ہے کہ ایک نابینا صحافی حضور کھنے کے مکان پرتشریف لا رہے تھے، آنخضرت کھنے نے ام المونین حضرت اللہ المونین حضرت اللہ میں المونین حضرت اللہ میں اللہ وہ تو نابینا ہیں ہم کوئیں المونین حضرت اسلمہ اور حضرت میں نابینا ہو؟ تم تو ان کود کھے سکتے ہضور کھنے مضور کھنے ہے فر مایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو ان کود کھے سکتی ہو! (مشکوق شریف ص ۲۲۹ باب النظر الى المعطوبة ، فصل نمبر ۲۰)

صدیت میں ہے: آنخضرت بھی کی زوجہ مطہرہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے بھائی (جو باپ کی اونڈی سے پیدا ہوئے تھے ) کے بارے میں شبہ تھا کہ حضرت سودہ کے والد کے نطفہ ہے ہے یا دوسر ہے کے نطفہ ہے؟ آنخضرت بھی نے اسے شرعی قانون کے مطابق حضرت سودہ کے والد کالڑکا قرار دیالیکن شبہ کی بناء پر حضرت سودہ گواس مشتبہ بھائی سے احتیاطا پر دہ کا تکم دیا ہے ما رأ ہا حتی لقی اللہ تعالی ، متفق علیه ، پھروہ لڑکا تادم حیات اپنی بہن مضرت سودہ گود کی خبیں پایا، (مشکوہ شریف صن ۲۸۷ باب اللعان)

یہ ہے شرقی قانون!اور یہاں بہنوئی سے ملنے کی اجازت نہ دینے کارونارویا جارہا ہے۔

ازواج مطبرات رضی الله عنهن تمام امت کی مائیس تھیں۔ و ازواجے امھاتھ ، پھر بھی ان سے پردہ کا تھی ۔ اور اجسان مطبرات سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے باہر سے حکم تھا۔ قبولے تبعیل فیاسٹلو ھن من وراء حجاب (ازواج مطبرات سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے باہر سے مانگو) چنانچاس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات سے بھی بلا حجاب مانا بات چیت کرناممنوع ہوگیا۔ تو بہنوئی اس تھم سے کیسے مشنی ہوسکتا ہے؟

ایک صحافی نے) آنخضرت ﷺ ہے پوچھا: یارسول اللہ! نامحرم عورت پر دفعہ نظر پڑجائے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا: فوراً نظر پھیرے(دیکھتاندرہ)(مشکوۃ شریف ص ۲۱۸ باب النظر الی المخطوبۃ) نیز ارشاد نبوی ہے: اللہ کی لعنت ہے اس پرجوغیرمحرم کودیکھے اوراس عورت پربھی جودیکھنے کا موقع دے رمشكواة شريف ص ٢٥٠ باب النظر المحظوبة)

بہنوئی سے پردہ نہ ہونااور خلوت میں ملنا بہت ی خرابیاں پیدا کرتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد (نامحرم)عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھے گانؤ وہاں تیسراشیطان ضرورت ہوگا (مشسکو افقشسویف ص ۲۲۹ باب انتظر الی المخطوبہ۔

نفس وشیطان ہے نہ کسی کواظمینان ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے ،اس کئے شریعت نے اس معاملہ میں بہت احتیاط برتی ہے، چنانچے ام المؤمنین حضرت عائشہ وصدیقہ رضی اللہ عنہاا ہے پدر بر گوار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ک ساتھ ایک مکان میں بیٹھی ہو گئتھیں ،آنخضرت ﷺ نے ان باپ بیٹی کوتنہا دیکھے کر فرمانیا ،اسے ابو بکر! شیطان دورنہیں ہے ، تنہا بیٹی کے ساتھ بھی نہ بیٹھا کرو (معیار السلوک ص۱۹۲)

جب باپ بنی کے لئے جن کی پاک بازی پرقر آن ناطق ہے یہ ہدایت تھی ،تو بہنوئی کے لئے کیا تھم ہونا جا ہے ؟؟ذراغورتو سیجئے!

۔ (جسواب۲)صورت مسئولہ میں عورت ناشزہ ہے جب تک مکان پرندا کے وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## بالول کے احکام

### علاج كى ضرورت سے عورت سركے بال منڈالے:

' (سسوال ۱۳۰) عورت کے سر پر بیاری ہے۔ ڈاکٹر اور طعبیب کی رائے ہے کہ بال منڈا لیے تب علاج مفید ہوگا۔ آیا ایسی کسی صورت میں بال کے حلق کی شریفاا جازت ہے یانہیں؟

(السجسواب) جب بال منڈائے بغیر ملاح معالجہ مفید نہیں ہے تو مجبور آبال منڈانے کی اجازت ہے۔خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے۔

## عورت کے داڑھی مونچھ نکل آئے تو کیا حکم نے:

(سوال ۱۳۱)عورت کے داڑھی مونچھ کے بال کلیں تو کیا تھم ہے۔ منڈائے یانہیں؟

(الجواب) منڈاسکتی ہے۔ بلکہ عورت کوداڑھی کے بال صاف کرویٹامنتیب ہے۔ ﴿ ) فقط والله اعلم بالصواب.

### حلق عانه وغيره كي صفائي كي ميعاد:

(سوال ۱۳۲) مفائی کتنے ایام میں کی جائے ؟ مسنون اور بہتر کیا ہے؟

اورایک روایت میں بیجی ہے کہ آنخضرت ﷺ ہر جمعہ کو ناخن اور موچھیں درست فرماتے اور بیس دن ہونے پرموئے زیرناف اور جالیس دن پر بغل کے بال پاک صاف کر داتے تھے۔ قبولے اکشر میں اربعین لیلة ، والے معنی لا نتوک توکا یتجا وزار بعین لا انه وقت لہم التوک ا ربعین ، وفی شرح السنة عن ابی عبید الله الا غران رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقص شار به ویا خذ من اظفارہ کل جمعة

<sup>(</sup>١) (شامي ولا بأس بأخذ الجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث تاتار خانبه شامي كتاب الحظر والا باحة فصل في البيع ج۵ ص ٣٥٨)

النع وقبال ابن المسلك قبد جاء في بعض الروايات عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ اظفاره ويحفى شاربه كل جمعة ويحلق العانة في عشرين يوم وينتف الابط في كل اربعين يوماً (التعليق الصبيح ص ٥٠٣ ج اباب التوجل) فقط والله أعلم بالصواب .

## حالت جنابت ميں ريش وغير ه تراشنے كاحكم:

(سوال ۱۳۳۱) حالت جنابت میں سرمنذانا۔ داڑھی بنانا۔ اور ناخن تراشنے کا شرعاً کیاتکم ہے؟:

(البجواب) ال حالت بين مذكوره افعال ممنوع وكروه بي فقاوئ عالمكيرى "بين بيد "حسلق المشعو حالة المجدواب) الن حالت مكووه و كذا قص الا ظافيو. "ترجمه: حالت جنابت مين مرمند انا له ورناخن تراشنا مكروب (ص ١٠٥٠ - ٥ كتاب الحظر والا باحة فصل في البيع) فقط والله اعلم بالصواب.

## بالوں کو دفن کرنے کا حکم

(سوال ۱۳۴ )بالول کووٹن کرناضروری ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) ضروري تين بهتر بــ باك مِكمين وال ويتاجي درست بــ "واذا قسس اظفارة او حلق شعوه ينبغي ان يلدفنمه وان القماه فيلاباً س به . "(الا ختيبار شرح المختبار ص ١٠٠ و ج "كسست الكراهية)فقط والله اعلم بالصواب .

## داڑھی کتنی رکھنامسنون ہے:

(سوال ۱۳۵) دارهی ایک مشت ئے زیادہ رکھنامنع ہے یا اجازت ہے؟ بینواتو جروا۔

رال جواب) داره کی ایک مشت رکھنا ضروری برایک مشت سے بہت زیادہ رکھنا ظاف سنت ہے۔" واعد فدا اللحی قال محمد عن ابی حنیفة تو کھا حتی تکث و تکثو والتقصیر فیھا سنة و هو ان یقبض رجل لحیت فیما زاد علی قبضة قطعه لان اللحیة زینة و کثو تھا من کمال الزینة و طو لھا الفاحش خلا السنة (الا ختیاد شرح المختار ص ١٢٠ ج ایضاً) ترجمہ:۔ اعدفاء اللحی (لیمن وارشی برحان فیمانی الم محدی روایت ہے۔ کے حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔" وارشی کو چھوڑے رکھنا چا ہے۔ یہاں تک کھنی ہوجائے اور بڑھ جائے اور دارشی میں قر کرنا سنت ہا ورقصریہ کے دوارشی کو سے کے دوارشی کو سنت ہے دوارشی کو کھی میں لے جوشی سے بڑھ جائے اس کو کاٹ وے۔ ( کتروایے) حقیقت یہ ہے کہ دارشی سنت ہے دارشی کا بھر پور ہونا کمال زینت اور بڑھ جائے اس کو کاٹ وے۔ ( کتروایے) حقیقت یہ ہے کہ دارشی سنت ہے دارشی کا بھر پور ہونا کمال زینت اور شمال موسن ہے گردارشی کی غیر معمولی درازی بھی خلاف سنت ہے۔ (الا ختیار شمسر ح المسخت او ص

### دا رهی کاو جوب اور ملازمت کی وجه سے اس کا منڈوانا:

(مسوال ۱۳۶ ) بعض ملازمتوں کے لئے داڑھی منڈ انے کی شرط ہوتی ہے جس کی داڑھی ہوتی ہے اس کوملازمت

نہیں ملتی اگر کوشش کے بعد بھی مل جائے تو تنخواہ نسبتاً کم ہوتی ہے، ایسی صورت میں داڑھی منڈ انایا فرنج کٹ رکھوانا کیسا ٹ بالمل مفصل جواب کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری وضاحت آ جائے اور لوگ اس شنیع حرکت ہے باز آئیں اور داڑھی کی اہمیت ان کے دل میں بیدا ہو۔ بینوتو جروا۔ (از سورت)

(السجواب) حامداً ومصلیا و مسلما مردول کے لئے داڑھی رکھنا واجب ہے اوراس کی مقدار شری ایک قبضہ یعنی ایک مشت ہے ، داڑھی رکھنا تمام انبیا علیم الصلوٰ قا والسلام کی متفقہ سنت مستمرہ ہے ، اسلامی اورقو می شعار ہے ، شرافت ، بزری کی ملامت ہے ، چھوٹے اور بڑے میں انتیاز وفرق کرتی وائی ہے ، اس سے مردان شکل کی تکیل اورصورت نورانی ہوتی ہے ، آئی علامت ہے ، چھوٹے اور بڑے میں انتیاز وفرق کرتی وائی ہے ، اس معام کا دائی عمل کا دائی عمل ہے اور حضور محقظ نے اسے فطرت سے تعییر فرمایا ہے ، لہذا داڑھی رکھنا داجب اورضرورت ہے منڈ انا حرام اور گناہ کبیر ہے اس پرامت کا اجماع ہے ، حدیث میں حضرت عائش صدیقہ رضی داجب اورضرورت ہے منڈ انا حرام اور گناہ کبیر ہے اس پرامت کا اجماع ہے ، حدیث میں حضرت عائش صدیقہ رضی الند منہا حضورا کرم کی کا ارشاد قبل فرماتی میں بانی ڈال کر این فرم قبل سے جیں (۱) مونچھوں کا کتر وانا (۲) داڑھی بڑھانا (۳) مسواک کرنا (۳) ناک میں بانی ڈال کر صفائی کرنا (۵) ناخس تر اشنا (۲) بدن کے جوڑوں کو دھونا (۷) بغل کے بال اکھاڑ تا (۸) زیرناف کے بال صاف کرنا ورم سلم شریف صدیت کو دسویں جزیاد نہ رہی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ دوکلی کرنا ہو (مسلم شدیف صدیف کا باب حصال الفطرة کی کتاب الطہارة)

ال صديت بيل جو كنهايت توى بول بيزول وجن بيل سيدوارهى كابرها نااورمو تجول كاكروانا الموركوكها جاتا بيدوكه تمام البياء اورشل كالمعول بهاورشق عليه سند بهاوربم كوان برعمل كرخ كافكم بورساحب بحمع البحارال صديث كي شرح بيل فرمات بيل، عشد و مسن الفطرة "اى من السنة اى سنن الا نبياء عليهم السلام التي امونا بالا قتداء بهم فيها :اى من السنة المقديمة التي اختار ها الا نبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشوائع فكا نها امو جبلي فطر واعليه المقديمة التي اختار ها الا نبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشوائع فكا نها امو جبلي فطر واعليه التن دس چيزي فطرة العنى سنت بيل سي بيلي الميام أصلوة والسلام كي ان سنت قديم بيل سي جن كي اقتدا، كا بين السنت قديم بيل سي جن كي اقتدا، كا بين السنت قديم بيل سي جس كوانبيا بيليم السام كو بيدا كيا أبيا بيليم السام و بيدا كيا أبيا بيليم السلام كو بيدا كيا أبيا بيليم السلام كو بيدا كيا أبيا بيليم السلام كي بين المؤوى شرح مسلم عن قبل قالوا ومعناه انها من سنن الا بيساء صلوات الله وسلامه عليهم لي فاطرة كمن بي بيل كدوه انبيا عليم الصلوة والسلام كي منتول بيل ست بيل الدبياء صلوات الله و مسلم عليهم لي في فطرة كمن بي بيل كدوه انبياء ليم الصلوة والسلام كي منتول بيل ست بيل دوه انبياء ليم الصلوة والسلام كي منتول بيل ست بيل دوه انبياء ليم الصلوة والسلام كي منتول بيل ست بيل دوه انبياء ليم الميلود والسلام كي منتول بيل ست بيل دوه انبياء ليم الميلود والسلام كي منتول بيل ست بيل دوه انبياء ليم الميلود والسلام كي منتول بيل ست بيل دوه انبياء ليم الميلود والسلام كي منتول بيل ست بيل كي ودول شرح مسلم ج الس ١١٨٥)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ داڑھی بڑھانے کا تھم تمام شریعتوں میں تھااور بیتمام انبیاء ٹیہم السلام کی سنت رہی ہے۔

دوسرى صديت مي بعن ابن عمر رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم خالفوا الممشركين او فروا اللحى واحفوا الشوارب. وفي رواية انهكوا الشوارب واعفوا اللحى متفق عليه (مشكوة شريف ص ٣٨٠ باب التوجل) ليني مشركين كانخالفت كرومونچيس پست كرو( حِيمُوني كرو) اور

داڑھی کومعاف دکھو۔ (لیمنی اسے ندکائو) اور ایک صدیث بیں ہے۔ او حدوا السلحی داڑھی لؤکاؤ۔ ان احادیث بیں حضور بھٹے صیغہ امر کے ساتھ داڑھی دکھنے کا تھم فر مار ہے ہیں اور امر حقیقت میں وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ نیز داڑھی منڈ انے میں کفار اناٹ (عور تیں) اور مختوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے جس کا ناجائز اور حرام ہونا احادیث سے ناہت ہے۔ منتشبہ بفوم فہو منہم (ابو داؤ د مشویف ) ایک حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ایت فرماتے ہیں۔ اللہ لعنت کرتے ہیں ان مردوں پر (جوداڑھی منڈ اکر یاز نا ندلباس پہن کر) عور توں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور ان عور توں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور ان عور توں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں (مشکوۃ شریف سے ۱۳۸۰) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ النہ عبد اللہ کے دسول ہوئے نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جومخت بنے ہیں اور اس طرح ان عور توں پر (جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں) اور فرمایا نہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ عسن ابسن عبداس قبال لمعن المنہ عنہ اللہ علیہ و سلم المنہ نشین من الموجال و المتر جلات من النساء و قال اخر جو ھم من بیو تکم (مشکوۃ شریف ص ۱۳۸۰)

مالا بدمنہ میں ہے۔ مردراتھ بنہ برتان وزن را تھ بہ بہمردان وسلم راتھ بہ کفارونساق حرام است۔ لیمنی مردوکوعورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اورعورت کومردوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے (مالا بدمنہ ص اسما) لہذا کفارو فساق کی مشابہت اختیار کرنے ہے بچنا ضروری ہے صلحاء کی مشابہت اختیار کرنا باعث فلاح ہے۔ ایک عمر نی شاعر کہتا ہے۔

#### فتشبهوا ان لم تكونوا مشلهم ان التشبيه بالكرام فلاح

نیز داڑھی مرد کے لئے وقاراورزینت کی چیز ہے۔ کھملہ بحرالرائق میں ہے لان السلسحیة فسی او انھا جسمال (ج ۸ ص ۲۳۱ کتاب الدیات) آسان پر ملائکہ کی تبیح ہے سبسحان میں زیس السرحال باللحی والسنسساء بالدوائب یاک ہوہ ذات جس نے مردول کوداڑھی سے اور عورتوں کوچوٹیوں سے زینت بخش۔ رتکملہ بحر الرائق ج ۸ ص ۱۳۳ کتالیات (شمس الصحیٰ فی اعفاء للحیٰ ص ۱۳)

مفسرین نے ولا مر نهم فلیغیرن حلق الله کی تفییر میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈ انا بھی تغییر طنق اللہ ہے، لیعند الله الله کی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ تا ہے (بیان القرآن ص ۱۵۹ بارہ نمبر ۵ حاشیه) (تو جمه شیخ الله ند ص ۱۲۷) (تفسیر حقائی ج۳ ص ۲۲۹ بارہ نمبر ۵ سورہ نساء) اور بالا تفاق تغییر طنق اللہ حرام ہے۔ شیطان تعین نے یہ اتفا کہ میں خدا کے بندوں کو تھم دوگا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑی، معلوم ہوا کہ جولوگ داڑھی منڈ اکرا پی فطری صورت بگاڑتے ہیں وہ شیطان تعین کے تھم کی تعیل اور اس کی مرضی کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ شیطان مردود کے فرمال بردار ہیں وہ بڑے ہی خدار سے میں ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے و مسن یت خد الشیطان لوگ شیطان مون الله فقد خسر خسر انامبیناً اور جو خص الله تعالی کوچھوڑ کرشیطان کو اپنار فیق بناوے گا وہ صرت کے تقصان میں بڑے گا۔

تغيرروح البيان ميل بحسلق السلحية قبيح بل مثلة وحوام وكما ان حلق شعوالوأ س في

حس المرأة مثلة منهى عنه و تفويت للزينة كذلك حلق اللحية مثلة في حق الرجال وتشبه بالنساء منهى عنه و تفويت للزينة قال الفقهاء اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويت للزينة على الكمال ومن تسبيح الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب يعني: دارهي منذانا فتن ببكد مثلاه الرحرام به جم طرن مورت أرابي سرك بال منذاو يويي يمثله بوممنون باوراس مورت أرابي سرك بال منذاو يويي يمثله بوممنون باوراس مورت أروازهي منذاد يوييجي مثله باوراس مرداند ثان فتم بوجاتي بالموران بيان منذاد يناز وباتي بوجاتي بالموران فتم كرناب فقبهاء كرام رحمهم اللفر مات بين كدازهي الي وقت بين بمال باوراس ومنذاد يناز ونت كوشم كرناب اور ما لككي شيخ به بهنان سرياك بودة التربي واذا بعلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن والموران كالموات فاتمهن واذا بعلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن

بدارين به الان حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجال يعني عورت كيم أنا بال منذ انا مثل به مسلم ت مردكادا زهي منذ انا مثله به (هدايسه ج اص ٢٣٥ بساب الاحرام كتاب الحج) (هكذا في الجوهرة النيرة ج اص ٢٤ اكتاب الحج)

وارضى منذانا قوم لوط كى بالكت كاسباب من ساك سبب به ادر منثور من بيقوم وطائل برسه كامول كى وبدت بلاك كى كان من ساك وارضى منذانا بحل هذه واخرج استخق بن بشير والخطيب وابن عساكر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر خصال عملتها قوم لوط بها اهلكوا وتزيدها امتى نجلة اتيان الرجل بعضها بعضاً الى قوله وقص اللحية وطول الشارب النج (درمنشور جسم ص ٣٢٣ سورة انبياء پاره نمبر ١٤ تحت الآية ولوطا آتينا ٥ حكما وعلما ونجيناه من القرية النج )

جب سری کے دوقاصد داڑھی منذائے اور مونچیں بڑھائے ہوئے حضرت رسول مقبول ﷺ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ ان کی بیسورت دیکھ کرکبیدہ خاطر ہوئے پوچھا کہ ایسی صورت بنانے کاتم کوکس نے حکم دیا نے اکٹے گئے بھارے رب کسی گئے۔ آپ نے فر مایا لیکن امونی دیبی ان احقی بیشاد ہی و اعقی لحیتی۔ یکی کیان میرے رب نے تو مجھ دار حمی بڑھائے اور مونچیس بیت کرنے کا حکم دیائے (طبقات این محد جلد اول بحوالہ دار حمی کا وجوب مصنفہ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد ذکریا نوراللہ مرتدہ)

بڑی عبرت کا مقام ہے جسنور ﷺ نے جب کافرگوالی حالت میں دیکھا تو اس ہئیت وصورت کو ناپسند فریائے ہوئے نفرت کا اظہار کیا اور ہم حضور ﷺ کے نام لیوا ہو کر اور حضورصلی اللّٰدعایہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت ک وعوی دور بن کریشنیع حرکت کریں ،حضورا کرمسلی اللّه علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کواس ہے تننی آکلیف ہوتی ہوگی! اس ہ انداز ہ خود ناظرین لگالیں۔

ہند میں آیک فاری شاعر مرزا بیدل تھے،ان کے نعتیہ کلام سے متأثر ہو کرایوان سے ایک صاحب ان کی ماتات ہوئی تو اتفاق سے وہ داڑھی منڈ وانے میں ملاقات ہوئی تو اتفاق سے وہ داڑھی منڈ وانے میں مشغول تھے،ایرانی مسافر نے بڑے تجب اور دکھ سے کہا! آغار ایش می تراشی ؟ (آقا آپ داڑھی منڈ ات بیں )اس

نے کہا ہے ول کے نی تراشم ( کہاہاں! کیکن کسی کا دل نہیں وضاتا ہوں ، بڑا گناہ کسی کا دل و کھانا ہے ) ایرانی مسافر برجستہ کہا ، آرے دل رسول خدا می خراشی ہو تو رسول اللہ ﷺ کا دل دکھا تا ہے تب اس کے دل کی آئی کھیں کھلیں اور قالا یا حالا' کہا

جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی مرا با جان جال ہمراز کر دی

رویفع بن تابت رضی الله عند سے مروی بے کہ حضوراقدی کے ان سے فر مایا میر بے بعد قریب ب سے تیری زندگی دراز ہو، لوگوں کو فیروینا کہ جو شخص اپنی داڑھی میں گرہ لگا ہے یا داڑھی چڑ ھائے یا تا نت کا فلادہ ڈائے یا گو بر اور بڈی سے استیناء کر نے فیر ( بھٹی اس سے بری ہیں مقلل قاشریف میں ہے۔ عن رویفع بن قابت قال فال لیے رسول الله تصلی الله علیه و سلم یا رویفع لعل الحیوة ستطول بک بعدی فاخیر الناس ان من عقد لحیت او تقلد و تو او استجی بر جیع دابة او عظم فان محمد اً منه بری. رواہ ابو داؤد (مشکوة شریف ص ۳۳ باب آداب الخلاء)

جب داڑھی لڑکانے کے بجائے چڑھائے پر بیوعید ہے قومنڈ انے اورشری مقدار (قبضہ) ہے کم کرنے پر ایا وعید ہوگی؟ ناظرین اس کو غوداندازہ لگالیس؟ مندرجہ بالاحوالہ جات سے بیٹا بت ہوا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اسلامی شعار ہے اورمنڈ انا مزام ہے۔

كان يا 'خذ من لحيته طولاً وعرضاً وصاحب مفاتيح وغرائب در آخر ايل حديث لفظ اذا زاد على

قىدر المقبطة نيزنقل كروه اند بيعن" مفاتيح وغرائب "مين اس صديث كة خرمين بيلفظ بهي بيه كه حضور على اين وازهى مبارك يوفظ بهي اين وازهى مبارك يعرضاً وطولاً كترتة تصريب كه قبضه كي مقدار بيزائد به وجاتى \_(الطرائف والظر الف)

حضورا کرم ﷺ کے سحاب (جوآپ کے اقول وافعال کے مشاہدہ کرنے والے ہیں اورآپ کی ایک ایک سنت پھل کرنے والے ہیں) کے مل ہے ہیں بہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبراللہ بن عمر رضی اللہ عنہا جو کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بڑے فدائی ہیں اورآپ کی سنتوں کے بڑے شیدائی ہیں امام بخاری نے ان کے مل کو بطور معیار پیش کیا ہے و کان اب عصر اذا حب او اعتمر قبض علی لحیته فیما فصل احدہ . ترجمہ نے حضرت این میرضی اللہ عنہا جب جج یا عمرہ ہے قارغ ہوتے ہے تو اپنی واڑھی کو شی کیڑ لیتے ہے جو حصر زاکد ہوتا تھا اس کو کا فیم میں اللہ عنہ می مقدار قبضہ ہے زاکد کا فیم دیتے تھے (بخاری شریف ج ۲ س ۸۷۵ حاشیہ نمبر کے باب اعفاء اللحیی الغی ترقمی شریف ج ۲ ص ۸۷۵ حاشیہ نمبر کے باب اعفاء اللحیی الغی ترقمی شول عن کے حاشیہ یس ہے وقعدروی عن اب ہی ہویں قابیضیا انه کان یقبض علی لحیتی فیا خذ ما فضل عن کے حاشیہ یس ہے وقعدروی عن اب ہی ہویں قابیضیا انه کان یقبض علی لحیتی فیا خذ ما فضل عن القبضة اسندہ ابو شیبة (ج ۲ ص ۱۰۰ حاشیہ نمبر ۹ حوالہ بالا)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا عرض اور طول میں داڑھی کتر نا اسی مقداراور کیفیت ہے ہوتا تھا ،اور بیٹا بت ہوا کہ داڑھی کی مقدار مسنونہ ایک مشت ہے لہذا اس سے کم کرنا اور شخصی داڑھی رکھنا از روئے شرع جائر نبہیں ہے۔

ان احادیث کی روشنی میں اقوال فقهاء بھی ملاحظہ ہوں۔ امام محمد رحمہ اللّٰہ کتاب لآ ٹار میں فرماتے ہیں و السندة فیھا المقبضة و هو إن يقبض الموجل لحيته فيما. زاد منھا على قبضة قطعه. \_داڑھی کی مقدار مسنونہ ایک قبضہ ہےاوروہ این ظرح کے داڑھی مٹھی میں لے لے اور جوز اکد ہواسے کاٹ دے ( کتاب لآ ٹار )

ورقاريس من والبناس بأحذ اطراف اللحية والسنة فيها القبضة (قوله والسنة فيها القبضة) وهو ان يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذاذ كرمحمد في كتاب الآثار عن الا مام قال وبه نأ خذ هحيط اله يني وارش من مقدار منون أيك مشت برلهذا جوهما يك مشت برائد بواس وكرم والا باحة زائد بواس وكرم والا باحة تحميد فصل البيع ووس كه مي المحمل والا باحد تحميد فصل البيع ووس كه مي مناس المحمل والا باحد المعاربة ومحنثة الرجال فلم يبحد احد واحد كلهافعل هنود الهند ومجوس الا عاجم (درمختار مع الشامي ج من ص ١٥٥ كتاب الصوم مطلب في الأحد من الليمة)

ترجمہ: اور داڑھی میں ت لینااس حال میں کہ وہ مشت سے کم رہ جائے جیسا کہ بعض مغربی اور مخنث کرتے ہیں، پس اس کوکسی نے مباح نہیں کیااور کل کا منڈ انا ہند کے کفار کافعل ہے اور مجم کے مجوسیوں کا طریقہ ہے، کذائی فتح القدار غایة الا و طارح اس ۲۵۳ باب ما یفسد الصوم و ما لایفسدہ)

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس مرہ تحریفر ماتے ہیں۔ قبولہ: لم یبحہ احد نص فی الا جسماع (بو ادر النوادر ج ۲ ص ۳۳۳) یعنی صاحب درمخار (وفتح القدریکا قول لم یبحہ احد داڑھی

منڈانے اور کٹوانے کی حرمت پراجماع کی صریح دلیل ہے۔

تنقیح الفتاوی الحامیی برجوقال العلامی فی کتاب الصوم قبیل فصل العوارض ان من اللحیة وهی دون القبضة کما یفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم یبحه احد و اخذ کلها فعل یهود الهند و مجوس الاعاجم فحیت اد من علی فعل هذا المحرم یفسق و ان لم یکن ممن یست خفرنه و لا یعدونه قادحاً للعدالة و المروة (تنقیح الفتاوی الحامدیه ج اص ۱۳۵۱ کتاب الشهادة فی شهادة محلوق اللحیة) خلاصریب کرایک مشت کم دارهی رکھے کو کس نے مہاح قرار نیس دا۔

علام محمود خطاب لکھتے ہیں: فل ذلک کسان حملق السحیة محرما عند ائمة المسلمین المحته بنام محمود خطاب لکھتے ہیں: فل ذلک والشافعی وغیرهم (المنحل جاص ۸۲ بحوالدداڑھی اور انبیاء کی منتیں) یعنی: المحتهدین ابی حنیفة و ما لک والشافعی وغیرهم (المنحل جاص ۸۲ بحوالدداڑھی اور انبیاء کی منتیل المام وجہت تمام اند کے نزویک واڑھی مندانا حرام ہے۔ حرام ہے۔

فيض البارى شرح بخارى ش ب واما قطع مادون ذلك فحرام اجماعاً بين الائمة رحمهم الدوارهى اس طرح كاشاك قضد سه كم ره جائب الفاق المَدرُهم ب (ج م ص ٣٨٠ باب اعفاء اللحى) نصاب الافتساب مين برستان هل يجوز حلق اللحية كما يفعله الجو القيون؟

(الجواب) لا يجوز ذكره في كراهية التجنيس والمزيد و في جنايات الهدايه وقال عليه السلام احفوا الشوأب واعفو االحي اي قصوا الشوارب واتركوا اللحي ولا تحلقوها ولا تقطعوها ولا تنقصوها في القدر المسنون وهي القبضة.

ترجمه إ\_مسكله\_وارهى منذانا جائز ہے يائيس؟

(السجواب) الجنیس والمزیدی کتاب الکراهیة اور بدایدی باب البخایات میں نذکور ہے کہ (ڈارهی منڈاتا) جائز نہیں ہے، آنخضرت ﷺ نے فرمایا اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرواور داڑھیوں کو گھنی کرواور اسے اپنے حال پر چھوڑ دواور مقدار مسنون سے کم نہ کرواور وہ ایک قبضہ ہے (نصاب الاحتساب صسماے قالمی باب نمبر ۲)

مالا بدمنه میں ہے۔ تراشیدن ریش بیش از قبضہ حرام است کیعنی داڑھی منڈ انا اور ایک قبضہ ہے کم رکھنا حرام ہے (مالا بد منه ص ۱۳۰)

منت كهاجاتا ہے كہ يسنت ہے است وادراس كونے ہيں۔ "حلق كردن لحية حرام است وروش افرنج وہنوداست وكذاشتن آن بقدر قبضہ واجب است وادراست كويند بمعنی طريقة مسلوك دردين است يا بہ جہت آس كہ جُوت آس بسنت است چنا نكه نماز عيد راسنت گفته اند يعنى داڑھى منڈ انا حرام ہاور اہل مغرب اور ہندوؤں كا طريقه ہے داڑھى ايک مشت ركھنا واجب ہاوراس كوسنت اس اعتبار سے كہاجاتا ہے كہ يددين ميں طريقة مسلوك ہے ، يا اس لئے سنت كہاجاتا ہے كہ يہ سنت ہاجاتا ہے ( حالانك و د الانك و د الانك و د الد سنت كہاجاتا ہے ( حالانك و د الد سنت كہاجاتا ہے ( حالانك و د الد سنت كہاجاتا ہے ( حالانك و د الد ہے ) داشعة الله عات ج ا ص ۲۱۲ باب التوجل)

الاختيار شرح المختارج من على الكراهية والمحقاء السلحى. قال محمد عن ابي حفية توكها حتى تكت و تسكشوو التقصير فيها سنة وهو ان يقبض وجل لحيته فما زاد على قبضة قطعه الان اللحية زينة وكنو تها من كما ل الزينة وطولها الفاحش خلاف السنة . ترجمه اعفاء للحي، والأهي بإهانا المامج كي روايت بكرانا ما الإصاباء المراكن المناه على موايت المراكن أناه المراكن المناه على المائل المراكن أناه المناه على المائل المراكن المناه على المائل المراكن المناه على المراكن المناه على المراكن المناه على المراكن المناه المراكن المناه على المراكن المناه على المناه المناه

الم من الم المن الرحل على الحسل المنها فقيل ان يقبض الرجل على لحبت واخذ ما فضل عن القبض فلا بأس فقد فعله ابن عمرو جماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهم الحسن وقتاده وقالا تركها عافية احب لقوله صلى الله عليه وسلم اعفو االلحي احياء العلوم جالص ١٣٨ كتاب الكراهية

حدیث میں ہے حضرت عمر بن خطاب رہنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کوارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کوارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک خضرت عظامرے پر ندول کو دیا ہے۔ است اللہ منظم خدا بیکمل طور پر نوکل کرونو وہ متم کواس المرح رزق عطا کرے گا جس طرح پر ندول کو دیا ہے۔

(ولتن (ایخ گونسلوں سے) بھو کے نکلتے ہیں اور شام وسیر ہوکر وائیں لوٹنے ہیں عن عمر بن المحطاب رضی الله عند قال سلم عند وسلم یقول لو انکم تتو کلون علی الله حق تو کله عنده قال سلم عند کلون علی الله حق تو کله لرزق کے سامی الله علیه وسلم یقول لو انکم تتو کلون علی الله حق تو کله لرزق کے سامی الله کا الله کل الله کا وتروح بطانا (مشکواة شریف ص ۵۳ باب الله کل والبصر)

شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی مناجات میں فرماتے ہیں۔

اے کریے کہ از خزانۂ غیب گبر و ترسا وظیفہ خور واری دوستان را کیا کئی محروم تو کہ با وشمنال نظر واری

اے خدا! آپ جب کہ ایسے کریم ہیں کہ یہودونصاریٰ ، آتش پرستوں اور بت پرستوں وغیرہ کواپنے خزات غیب سے روزی پہنچاتے ہیں ، دشمنوں پر جب ایسی نظر کرم ہے تو اپنے دوستوں کو (جو تیرے عبادت گذار ہیں سسس طرح محروم رکھیں گے؟ (مقدمہ گلتان)

منقول ہے کہ کوے کا بچانڈ ہے ہے نکلتا ہے اس وقت اس کے بدن کے بال و پرسفید ہوتے ہیں ، نرو ماد ہ سبجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچنیں ہے اگر ہمارا ہوتا ہے تو ہم جیسا سیاہ بھی ہوتا اس لئے وہ کھلانے ہے گریز کرتے ہیں ، بال و پر سیاہ ہو ہونے گئے ہیں تب اے اپنا بچہ بچھتے ہیں اور پھر کھلانا پلانا شروع کرتے ہیں جب تک اس کی بال و پر سیاہ نہیں ہوتے اس کس مبری کی صائت میں خدا تعالیٰ اے اس طرح ہے روزی پہنچاتے ہیں کہ بچہ جب اپنی چونچ بار بار کھولتا ہے تو اس وقت حشرات الارض اور تراثیم ہوا کے ذریعیاس کی منہ میں پہنچاتے ہیں کہ بچہ جیں ( ابن کشر ۔ کھولتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کوئے ۔ کے بچہ کوروزی بہنچاتے ہیں تو کیا وہ ذات اپنے وفا شعار بندوں کوروزی نہیں مظاہر جی ) اس طرح اللہ تعالیٰ کوئے ۔ کے بچہ کوروزی بہنچاتے ہیں تو کیا وہ ذات اپنے وفا شعار بندوں کوروزی نہیں بہنچاتے ہیں تو کیا وہ ذات اپنے وفا شعار بندوں کوروزی نہیں بہنچاتے ہیں تو کیا دہ ذات اپنے وفا شعار بندوں کوروزی نہیں بہنچاتے ہیں تو کیا دہ ذات اپنے وفا شعار بندوں کوروزی نہیں ابتول شاعر

غم روزی مخور برہم مزن اوراق دفتر را کہ پیش از طفل ایزد بر کند بیشان مادر را

فکرمعاش میں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خداتوایی قدرت والے ہیں کہ بچہ کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے بہتان مادر میں دودھ مہیا کر دیتے ہیں اوراس طرح محیرالعقول طریقہ پرخوراک کا انتظام فرمادیت بہت کے سے پہلے بہتان مادر میں دودھ مہیا کر دیتے ہیں اوراس طرح محیرالعقول طریقہ پرخوراک کا انتظام فرمادیت بیست کے دوری شان اور قدرت والے ہیں انسما امرہ اذا اواد شیئا ان یفول له سکن فیکون خداکی شان تو سے کہ جب و دکسی چیز کو وجود میں لانا جا ہتا ہے تو وہ اس کو تھم ویتا ہے "کن" ہوجا۔ تو وہ اس وقت وجود میں آجاتی بیت کہ جب و دکسی چیز کو وجود میں لانا جا ہتا ہے تو وہ اس کو تھم ویتا ہے "کن" ہوجا۔ تو وہ اس وقت وجود میں آجاتی ہیں ہوجا۔ تو میں ا

فدانغالی بم سب کواپی مرضیات پر جلنے اور حضور پاک صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بذارنے کی توثیق عطافر مائے آمیس ثم آمین فقط و الله اعلم بالصواب و علمه اتم و احکم و هو الهادی الی الصواط المستقیم.

### انگریزی بال رکھنا:

(مسوال ۱۳۷)انگریزیبال کهجس میں پیچھے کے حصہ کے بال چھلنے جاتے ہیں اور آگے کے بال بہنسبت پیچھے کے حصہ کے بڑے ہوتے ہیں توالیے بال رکھنا کیسا ہے؟ ہینواتو جروا۔

(المعجواب) حضورا کرم ﷺ زلفی بال رکھتے تھے ہموئے مبارک بھی نصف کان تک بھی کان کی لوتک ہوتے اور جب بڑھ جاتے تو شانۂ مبارک سے چھو جاتے ،اور ایک مرتبہ آپ نے جج کے موقعہ پر اپنا سرمبارک منڈ ایا بھی ہاں دھنرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ بعض سحابہ ہے بھی سرمنڈ انا ثابت ہاں لئے سنت یہ ہے کہ پورے سرپر بال رکھے جائیں یاسب کے سب منڈ اویئے جائے یا مساوی طور پر کٹواوئے جائیں ، پھے حصہ منڈ انا اور پھے حصہ میں بال رکھنا ، یا جھوٹے بڑے اتار چڑھاؤ بال رکھنا جوآئے کل فیشن سے اور انگریزی بال سے موسوم ہے بی خلاف سنت ہے ، نصاری فسان اور فجار کی ہؤیت کے ساتھ مشابہت لازم آئی ہے۔جومنوع ہے۔

حضرت عبدالله ، بن عمرض الله عنها حدوا بت به كه حضورا كرم الله في فرما يا به اورقزع بيه كرس كيمض حصر كر بال موند و المن عمو قال نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع و القزع ان يحلق رأ س الصبى ليترك بعض شعره (ابو داؤد ج٢ ص ٢٢٢ مشكوة شريف ص ٣٨ باب التوجل) بخارى مين قزع كي نفيرا س طرح كي كي بن آك ي بال يجوز و ينا اورسركا يجهل احمد مندا و ينا و لكن القزع ان يتوك بنا صية شعو و ليس في داسه غيره (بخارى شريف ح٢ ص ٨٥٧ باب القزع ان يتوك بنا صية شعو و ليس في داسه غيره (بخارى شريف ح٢ ص ٨٥٧ باب القزع)

روسری ایک مدیث ہے ، حضرت ابن محرفر ماتے ) ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم بھٹانے ایک بچہ کو دیکھا کہ اس کے سرکے بعض جسے کے بال مونڈ ہے ہوئے اور بعض جسے میں بال چھوڑ دیے گئے ہیں تو آپ سٹٹ نے اس سے منع فر مایا۔ اور ارشا وفر مایا کہ اگر بال مونڈ نا ہوتو پورے سرکے بال مونڈ واور اگر بال رکھنا ہوتو پورے سر پر بال رکھو۔ عن نافع عن اب عدم رصی اللہ عنه ان النبی صلی اللہ علیه وسلم رأی صبیاً قد حلق بعض رأسه و ترک بعضه اهم عن ذلک فقال احلقوه کله اوا ترکوه کله (ابو داؤد شریف ج۲ ص و ترک بعضه فنه اهم عن ذلک فقال احلقوه کله اوا ترکوه کله (ابو داؤد شریف ج۲ ص) ( ۲۲۵ ) (مشکوة شریف ص ۳۸۰ باب التوجل)

شای میں ہے (قبولہ واصاحلق رأسه النج) وفی الروضة للزندوسی ان السنة فی شعرا لرأس اصا الفرق اوالحلق وذكر الطحاوی ان الحلق سنة ونسب ذلک الی العلماء الثلثة . الی قوله . ویسكره القزع وهو ان يحلق البعض ويترک البعض قطعاً مقدار ثلثة اصابع النع يعنى علامة ندوى كی روض میں ہے۔سرکے بال رکھنے كے سلسله میں سنت طريقة يا توفرق (سر پربال رکھنا) ہے ياحلق (سرمنڈانا) ہے علامة لحاوي نے فريايا ہے کھات سنت ہاور ملاء ثلثه ام ابوطیف آمام ابولیست آمام ابولیست آمام محد کی طرف اس کومنسوب كیا ہے ۔ الی تولد اور قزع مروہ ہاور قزع ہے كہ سرك بعض جے كے بال مونڈ ے جائيں اور بعض کے چھور دیتے جائيں درشامی جے ص ۹ ۳۵۹ کتاب الحضر والا باحة فصل فی البیع)

سنجہشی گوہر میں ہے۔مسئلہ نہ پورے سریر بال رکھنا نرمہ گوش تک یا کسی قدراس سے پنچے سنت ہے اورا گر سرمنڈ اے تو بورامنڈ اوینا سنت ہے اور کئر وانا درست ہے مگرسب کئر وانا اور آ گے کی جانب کسی قدر بڑے رکھنا جو کہ آئے کل کا فیشن ہے جائز نبیس اوراس طرح آیتھ حصہ منڈ وانا کچھر ہے وینا درست نہیں ( بہشتی گوہرس ۱۳۳۲)

مفتى أعظم حضرت مولا نامفتى محمر كفايت الله صاحب نورالله مرقده كافتوى

(سوال ) کیاانگریزی بال رکھناجائز نہیں ہے؟ (المجواب) انگریزی بال رکھنا کروہ ہے ( کفایت اُمفتی ج ص ۱۷۰)

لبذا انگریزی اور فیشن ایبل بال رکھنا مکروہ ہے اس میں فیر قوموں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے اور حدیث میں فیروں کی مشابہت ہے نع کیا گیا ہے مشہور حدیث ہے مین تشب ہے بقوم فھو منھم . جوجس قوم سے مشابہت اختیار کرے گاوہ انہیں میں شارہ وگا(مشکو اقشریف ص ۳۷۵ کتاب اللبانس)

مالا بدمندمیں ہے۔مروراتشبہ برزنان وزن راتشبہ بمردال،ومسلم راتشبہ برکفاروفساق حرام است۔مردول ویوراتوں کی مشابہت اورعورتوں کومرووں کی مشابہت اختیار کرنا اورای طرح مسلمان کو کفار اور فساق کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے (مالا بلد منه ص ۱۳۱)

احادیث بین ایس مشابهت پر سخت وعید آئی ہے، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها ہوروایت ہے العین النبی صلی الله علید و دلم المسختین من الرجال و المعتوجلات من النساء و قال الحرجو هم من بیوتکم لیعن حضور ﷺ نامرووں پر جو شخت بنت بین اعت فر بائی ہا وران تورتوں پر جمی جرم و وں کی مشابهت اختیار کرتی ہیں اور فر مایا ان کوایئے گھرول ہے تکال دو ۔ ایک دوسری صدیث میں ہے۔ و عنه قال قال النبی صلی الله علیه و سلم لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و حضور ﷺ للله علیه و سلم لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و حضور ﷺ کے فر مایا ۔ تخصور ﷺ کے مای اور ان عورتوں پر جوعورتوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو عورتوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو عورتوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو عورتوں کی مشابهت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو علیہ میں الم حساب الله حساب

لہذا کفار وفساق و فجار کی مشابہت ہے احتر از کیا جائے اور ایسی وضع اختیار کرنے ہے، اپنے آپ کو بچایا جائے ،علما جسلحاء کی مشابہت اختیار کی جائے ،عربی شاعر کہتا ہے۔

### فتشبهو ان لم تكونوا مشلهم فسان التشبك بسالكرام فلاح

صلحاء کی مشابہت اختیار کر واگر چیتم ان جیسے ہیں ہو کہ نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے میں فلات ہے۔ فقرا واللّٰداعلم بالصواب ۔

عورت اپنے گرے ہوئے بالوں کوجمع کر کے اپنی چوٹی میں ملاسکتی ہے یانہیں .

(مسوال ۱۳۸)عورت اگرائی آرے ہوئے بالوں کوجمع کر کے اپنی چوٹی میں ملائے تو کیا تھم ہے؟ اگر کا لے تا ک کی ربن جو بالوں کے مشابہ ہوتی ہے ، ملائے تو کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) عورت التي كرب و الما الوال مل تما الله على الما الله وصل الشعر بشعر الا دمى حرام سواء كان شعرها الشعر عيرها الخ (درمختار) (قوله سواء كان شعرها الشعر عيرها الخ (درمختار) (قوله سواء كان شعرها او شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمى او شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمى ايضاً لكن في التنار خانية واذا وصلت المرأة شعرها بشعرها فهو مكروه وانما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذ المرأة لتزيد في قرونها وهو مروى عن ابي يو سف وفي الخانية و لا بأس للمرأة ان تجعل في قرونها وذوا بها شيئا من الوبر (شامي ج۵ ص ٣٢٨ كتاب الحظر و الا باحة باب الاستبرآء وغيره) فقط و الله اعلم بالصواب.

## چېره بنوانا جائز ہے یانہیں:

(سوال ۱۳۹) دارهی ترشوا کرچیره بنوانا درست ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کتنا؟ بینواتو جروا۔

رالحواب) اس طرح چره بنوانا كه برطرف سايك مشت دارهی باقی رے درست باگرايك مشت سے كم رہة و السنة فيها القبضة و هو اس كي اجازت نہيں و لا بساس باخذ اطراف اللحية و السنة فيها القبضة (قوله و السنة فيها القبضة) و هو ان يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه محذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الا مام فال و به ناخذ محيط (در مختار و الشامي ج٥ ص ٣٥٩ فصل في البيع) دونوں رضار پر جرز سك مد ست آئے بال نكل آئے ہوں اور چره بحده معلوم ہوتا ہوتو ان بالوں كو بھي صاف كراسكتے ہيں عدم الآثام ميں بن الشرن كي جو بال رنسار كي طرف بن د جائے ہيں ان كو برابر كرد سے ميں يعنى خط بنوانے ميں كوئى حرق نهيں بن دارگاري ) (عدالة نام مرتب مولوئ تحد يا ورسين خفي كوياموى ) فقط والله اعلم بالسواب

داڑھی کے اس حصہ میں جہاں بالنہیں ہیں بال آنے کی نبیت سے استرا پھیرنا:

(سنسوال ۱۳۰) میری داڑھی نکل ہے گر درمیان میں بعض جگہ بالکل بال نہیں ہیں اس کئے بدنماا در برامعلوم: ۲۰۰ ہے بعض اور برامعلوم: ۲۰۰ ہے بعض اور کول کا تجربہ ہے کہ اگر خالی جگر درمیان میں بعض اور براسترا پھیرا جائے تو بال نکل آتے ہیں اس نیت ہے موضع ریش پراسترا پھیرا جائے تو بال نکل آتے ہیں اس نیت ہے موضع ریش پراسترا پھیرنا جائز ہے یا نہیں! بینواتو جروا۔

ر المنجسو اب) موضع ریش کابعض حصه بالول ہے خالی ہوتو بال نکل آئیں اور دلیش بھر جائے اس غرض سے خالی جَدیر 'جور ملاح استرا بھیرانے میں مضا کقہ نہیں لیکن آگر موضع رلیش پر چھوٹے اور متفرق بال ہوں تو بڑھانے اور ملائے ک غرنس ہے ان بالوں کومونڈ نا درست ندہوگا۔ فقط والنّداعلم بالصواب۔

### ساح خضاب لگانا:

(سوال ۱۳۱)سرکے بال جواتی میں سفید ہوجا نمیں توسیاہ خضاب لگانا کیساہے؟ بینواتو جروا۔ (السجو اب) سیاہ خضاب لگانا سخت گناہ ہے اصادیث میں اس پروعید آئی ہے ایک حدیث میں ہے عن اب سن عباس مضرب اللہ عندہ عند اللہ مصرف اللہ علم مصرف فرق قال محدد فرق فرق آخر الذوان مختصر من دو فرا المرماد

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحو اصل الحمام لا يجدون رانحة الجنة. حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما يدوايت بكه حضور ا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جوسیاہ خضاب لگا نمیں گے جیسے کبوتر کا سینة ان لوگوں کو : ننك خوشبونهمي نصيب ندبهوكي (ابسو داؤ د شسريف ج٢ ص ٢٢٧ بسياب مساجساء فسي خيصساب السواد)(مشكواة شويف ص ٣٨٣) دوسري صديث بعن جابر رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليمه وسملم بابي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بيا ضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عير و ۱ هذا بشني و اجتنبو ۱ السو ۱د. حضرت جابر رضي الله عنه ـــــــروايت بــــوه فرمات بي كه فتح مكه كــــــدن ابو تنا فدرضی اللہ عنہ کوحضور ﷺ کی خدمت اقدس میں لا یا گیاان کے سراور داڑھی کے بال ثغا مدکے ما نند بالکل سفید تھے تو حنور ﷺ نے فرمایا کہاں۔فیدی کونسی چیز ہے بدل دواور سیاہ خضاب سے احتر از کرو (اب و داؤ د شہریف ج۲ ص ٢٢٦ باب في الخضاب) (مشكواة شريف ص ٣٨٣) ال مديث مين سياه خضاب عن تيخ كاصراحة امر فر مایالہذ ااس ہے بالکل احتر از کیا جائے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔سیاہ خضاب کےعلاوہ دوسرے رنگ کا خضا ب مثلا سرخ خالص حناء بیعن مہندی کا یا کیجھ سیاہی مأئل جس میں کتم (ایک قشم کی گھاس ہے جو خضاب کے کام میں آتی بَ) شَاطُ لياجا تا ہے، جائز ہے،حديث ميں ہے ان احسن ماغيربه الشيب الحناء والكتم بہترين خضاب منااوراتم بـــرابو داؤد شريف ج٢ ص ٢٢٦ باب في الحضاب)(مشكوة شريف ص ٣٨٢) حضرت صديق أكبررضى الله عند مصحيحين ميس منقول ہے كه حناءاور تتم كا خضاب لگاتے تھے۔ وفعي الصحيحين عـن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عه اختضب بالحناء والكتم (بحواله زادالمعاد ج٢ ص

قادى عالمگيرى ميں ہے وعن الا مام ان الخضاب حسن لكن بالحناء و الكتم و الوسمة و اراد اللحية و شعر الوأس الحين الرحم اوروسمه ہے خضاب كرنا اچھا ہے الكين مهندى آتم اوروسمه ہے خضاب كيا جائے (فتاوی عالمگيری ج ٢ ص ٢٣٨ كتاب الكو اهية الباب العشوون في الزينة الخ) فقط و الله اعلم بالصواب .

### رمضان وغيررمضان ميں داڑھی منڈ انا:

(سے ال ۱۳۲) ایک شخص صرف ماہ رمنسان میں داڑھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کدر مضان میں اس لئے نہیں منذ اتا کہ رمضان میں اس گناہ سے بچوں ،اور رمضان ختم ہوتے ہی داڑھی منڈ اویتا ہے ،اس کا یفعل کیسا ہے؟ ندموم ہے یا نہیں؟ اینے ہاتھ سے مونڈے اس کا گناہ زیادہ ہے یا تجام (نائی ) کے یاس منڈ انے کا، بینواتو جروا۔

(السجو اب) داڑھی منڈ اناایک فعل حرام ہے جس سے شخص ماہ رمضان میں بچار ہااب آئر بعدر مضان ہے نیج حرکت کر ہے گا تو ایک فعل حرام کا مرتکب ہوگا ،اس کر ہے گا تو ایک فعل حرام کا مرتکب ہوگا ،اس کر ہے گا تو ایک فعل حرام کا مرتکب ہوگا ،اس طرح حجام (نائی ) سے منڈ وائے تب بھی فعل خرام کا مرتکب ہوگا اور مونڈ نے والا بھی گنہگا ہوگا۔فقط والٹداعلم بالصواب

# ناخن مونچه،زیرناف اوربغل کے بال وغیرہ کی صفائی کی کیامہت ہے:

(سوال ۱۳۳۳) یا کیزگی کتے دن میں لیوے ؟مسنون وبہتر کیا ہے؟

(الحواب) أفضل بيت كم بر بفته بالخصوس بمعد كون صفائي حاصل كرے ، يعنى ناخن مونج هدرست كرے اور زير ناف اور بغل كه بال كى يا كيز كى بر بفته نه كر سكة پنده بير ناف اور بغل كه بال كى يا كيز كى بر بفته نه كر سكة پنده بير دن ميں كرے انتہائى مت عالیہ ون بر حواليس وزگر رجا كيں اور صفائى حاصل نه كر سة كن بر بوگار بوگا - " شامى" ميں ب (و) يست جب (حليق عيانة و تنظيف بد نه بالا غتسال في كل اسبوع مرة) والا فضل يوم الحج معة جاز في كل خمسة عشو و كره توكه و واء الا ربعين (قوله و كوه توكه) اى تحريماً . كقوم المحتبى و لا عذر فيما و راء الاربعين و يستحق الو عيد (در مختار مع المشامى ج ۵ ص ٣٥٨ كتياب الحصر و الا بياحة في الاربعين و يستحق الو عيد (در مختار مع المشامى ج ۵ ص ٣٥٨ كتياب الحصر و الا بياحة في البيع) عن ابن عمو ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ اظ في اربعين يو ما . لينى الله عليه و سلم كان يأخذ الله عديث من بين بين اور بينوي روز زير ناف اور ايك حديث من بين بيل صاف كرتے بين و التعليق الصبيح ج ٣ ص ٥ ٠ ٣ باب التوجل) فقط . واليہ ي روز زير ناف اور عاليہ و يں روز بغل كيال صاف كرتے بينى و التعليق الصبيح ج ٣ ص ٥ ٠ ٣ باب التوجل) فقط .

# دارهی موند نااورخلاف شریعت بال کا نااورایسے خص کامدیدیادعوت قبول کرنا:

(سیسے وال سم ۱۳ مر) نائی (حجام) جوشر بعت کے خلاف انگریزی بال کا منتے ہیں یا داڑھی مونڈ تے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ؟اورا یسے خص کی دعوت باہدیہ قبول کرنا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

(المبحبوالله) حضورا کرم ﷺ نقی بال رکھتے تھے ،موئے مبارک بھی نصف کان تک بھی کان کی لوتک ہوتے اورگا ہے جب بڑھ جاتے ( جہاد وغیر ہ کسی ضروری امر میں مشغولیت کی وجہ ہے ) تو نثانۂ مبارک سے چھوجاتے ،اورا یک مرتبہ آپ نے جج کے موقعہ پر اپنا سرمبارک مونڈ ایا بھی ہے،اور حضرت علی کرم اللہ وجہداور دیگر بغض سحا ہے ہمی سرمنڈ انا ثابت ہے اس لئے بال کے متعلق سنت ہے ہے کہ پور ہے سر پر بال رکھے جا کمیں یا سب کے سب منڈ او یئے جا کمیں یا مساوی طور پر کٹواد ہے جا کمیں یا سب کے سب منڈ او یئے جا کمیں یا مساوی طور پر کٹواد ہے جا کمیں ، کچھ حصہ منڈ انا اور کچھ حصہ میں بال رکھنا یا جھوٹے بڑے اتار چڑھا ؤ بال کٹوانا جو آئ

کل فیشن ہے اور انگریزی بال ہے موسوم ہے، پی خلاف سنت ہے، اس سے نعماری، فساق اور فجار کی بئیت کے ساتھ مثابہت لازم آتی ہے جو ممنوع ہے، (مزید تفصیل اور حوالوں کے لئے فقاوی رجمیہ س ۲۶۴ ہے ۲۶۴ جلاشتم ملاحظہ فرمائیں) (جدید ترتیب کے مطابق اس باب میں ، انگریزی بال رکھنا ، کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہم مرتب فرمائیں) (جدید ترتیب کے مطابق اس باب میں ، انگریزی بال رکھنا ، کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہم اجازت جب اس قسم کے بال رکھنا ممنوع ہے تو و لا تعاونو اعلی الا ثم و العدو ان کے پیش نظرا یسے بال کا شنے کی اجازت نہ ہوگی ۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کی شرقی مقدار ایک مشت ہے اس سے کم کرنا مکر وہ تح کی ہے اور اس کی شرقی مقدار ایک مشت ہے اس سے کم کرنا مکر وہ تح کی ہے اور اس طرح منڈ ا بیا بھی بالکل جرام اور گنا ہ کہیرہ ہے ، تفصیل اور حوالہ جات کے لئے ملاحظہ فریا کیں فتاوی رحیمہ ازص ۲۳۳ س ۲۵۰ جنوان سے جا از جدید ترتیب کے مطابق اس باب میں ، داڑھی کا وجوب اور ملازمت کی وجہ سے اس کا منڈ وانا ، کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہو ہے۔ اس کا منڈ وانا ، کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہو ہے۔ گنا مرتب کی مطابق اس باب میں ، داڑھی کا وجوب اور ملازمت کی وجہ سے اس کا منڈ وانا ، کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہو ہو ہے۔ گنا مرتب کی خوال ہے۔ مطابق اس باب میں ، داڑھی منڈ انا حرام ہے تو دوسر سے کی داڑھی مونڈ نے کی حرمت بھی ظاہر ہے۔

اگریہ یقین ہو کہ ہدیہ یا دعوت ای مشتبہ کمائی سے ہے تو ہدیہ یا دعوت قبول نہ کی جائے ، ورندا گرا کثر کمائی ایسی ہی مشتبہ ہے تب بھی ہدیہ یا دعوت قبول کرنے ہے احتر از کیا جائے اورا گر دوسری حلال اورغیرمشتبر آیدنی زیادہ ہوتو بدیہ ودعوت قبول کرنے کی گنجائش ہے، یا اکثر آمدنی حرام اورمشتبہ ہے گر وہ مخص صراحت کردے کہ یہ بالکل حلال آمدنی کا مال ہے تواس صورت میں بھی ہدیہ اور دعوت قبول کرنے کی گنجائش ہے۔

فآوئ عالمكيرى يس بناهدى الى رجل شيئا اوا ضافه انه كان غالب مال من الحلال فلا بأس الا ان يعلم بانه حرام فان كان الغالب هو الحرام ينبغى ان لا يقبل الهدية ولا ياكل الطعام الا ان يعلم بانه حلال ورثته او استقرضة من رجل كذافى الينا بيع (فتاوى عالمكيرى ص ٢٢٨ جلاكتاب الا جاره جلاكتاب الكراهية باب ١٢ في الهدايا) (امداد الفتاوى ص ١١٣، ج٣ كتاب الا جاره مطبوعه كراچى) فقط والله اعلم بالصواب.

### عورت كابال كاثنا:

(سوال ۵ % ۱) اگرنسی عورت کے چوٹی کے بال بڑے چھوٹے ہوں توان کو برابر کرنے کے لئے بال کا ٹنا کیسا ہے؟

بعض عور تمیں اپنی لڑکیوں کے بال بطور فیشن کا ٹتی رہتی ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الحواب) بال قدرة مجھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کا نے ہے چوٹی مجھوٹی ہوگی لہذا

بال نہ کا نے جا کیں ، جھوٹی بچسیں کے بال بھی بطور فیشن کا شاممنوع ہے۔ (حوالہ آنے والے جوابات میں ملاحظہ کیا
جائے۔ مرتب) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## عورت کے زیادہ لیے بال کاٹ کر کم کرنا:

(سوال ۱۳۲۱) میری بارہ سالہ بچی کے بال بہت لمبےاور گھنے ہیں جوسرین تک بینجتے ہیں، بالوں کودھونا اورصاف رکھنا اس کے لئے مشکل ہے، جوئیں پڑنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں بالوں کی لمبائی قدرے کم کردی جائے تو لڑکی بآسانی اپنے بالوں کوسنجال سکے گی ہوقدرے بال کٹوادینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔ (السجواب) گھنے اور لمبے بال عورتوں اور بچیوں کے لئے باعث زینت ہیں آسانوں پرفرشتوں کی تبیج ہے سبعدان من زیس الوجال باللحی و وزین النساء بالذوائب ، پاک ہوہ ذات جس نے مردوں کوداڑھی ہے نہ ہمنا ہے۔ بخشی اور عورتوں کولئوں اور چوٹیوں ہے (روح البیان س۲۲۲ ج ابحوالہ فقاد کی رحیمیہ ۲/۴۴/ جدید ترتیب کے مطابق اس بالی باب میں اداڑھی کا وجوب اور ملازمت کی وجہ ہے اس کا منڈ واٹا ، کے عنوان کے تحت ملاحظہ کیا جائے المرتب ) لہذا بالوں کو چھوٹا ند کیا جائے البتہ اتن بڑے ہول کہ سرین ہے بھی بنچے ہوجا کیں اور عیب دار معلوم ہونے تیزں تا ہے بھی بنچے ہوجا کیں اور عیب دار معلوم ہونے تیس تو سرین ہے بھی بنچے ہوجا کیں اور عیب دار معلوم ہونے تیس تو سرین ہے۔ بنچے والے حصہ کے بالوں کو کا ٹاجا سکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

عورت كافيش كے طور پرشو ہر كے حكم سے يا خود بال كيوانا:

(سوال ۲۳۷) عورت کواگرشو ہرفیشن کے طرز پر ہال کا شنے کے لئے کیے یاعورت خود بطرز فیشن ہال کا لیے توجائز ے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(المبعبواب) اگرشو ہرعورت کوفیشن کے طرز پر بال کا نئے کے لئے کہے یاعورت ازخو دفیشن کے انداز پر بال کا نے تو بہ ''خت گناہ کا کام ہے،اورحرام ہےادر گناہ کے ہم میں شو ہر کی اطاعت جائز نہیں۔حدیث میں ہے۔

عن عملى رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسه رواه النسائي (مشكونة شريف ص ٣٨٣ باب الترجل)

ورمخارش به قطعت شعر رأسها اثمت ولعنت زاد في البزازيةوان يا ذن الزوج لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (درمختار مع رد المختار ص ٣٥٩ ج٥ كتاب الحضر و «باحة ، فصل في البيع)

عالگیری میں ہے: ولو حلقت المرأة رأسها فان فعلت لو جع اصابها لاباس به وان فعلت ذلک تشبهاً بالرجل فهو مکروه کذا فی الکبری (عالمگیری ص ۲۳۸ ج۲، کتاب الکراهیا باب نمبر ۱۹)

یبشتی زیورمیں ہے:۔مسئلہ:عورت کوسرمنڈ انابال کتر اناحرام ہے،حدیث میں نعنت آئی ہے( بہشتی زیو، ص ۱۳۳۷ حصہ نمبر ۱۱، تتمہ محصہ پنجم بہشتی زیور، بال کے متعلق احکام ) (امداد الفتاوی ص ۲۱۲ ص ۲۱۵ ص چہارم ۔ بالوں کے حلق وقصر اور خضاب وغیرہ کے احکام ) فقط داللّٰداعلم بالصواب۔

### بال بڑھانے کے لئے عورت کا بالوں کے سروں کو کا شا:

(سوال ۱۳۸) عورت اپنال بڑھانے کی نیت ہے بالوں کے کنارے میں تھوڑے ہے بال کائے تو کیسا ہے؟ بعض ورتوں نے بتایا کہ گاہے بال کے کناروں پر بال بھٹ کراس میں ہے دوبال ہوجائے ہیں بھر بالوں کا بڑھنا بند ہوجا تا ہے ،اگر سرے سے کاٹ ویئے جائیں تو بڑھنا شروع ہوجاتے ہیں تو ایسی صورت میں کا ٹما کیسا ہے؟ بینوا ترجہ وا۔

(الحواب) اگرمعتد به مقدارتک بال بزه چکے میں تو مزید بزهانے کے لئے بال کا شنے کی اجازت نه ہوگی۔ فقط والا. اللم بالصواب ت

# باب السلام والمصافحه

مسافحه کے وقت ہاتھ جومنا:

(سوال ۱۳۹) بعض لوگ مصافحهٔ مرک این باتھ کی تقبیل کرتے ہیں، یہ جائزے ؟۔

(الجواب)وكذا ما يصعله الجهال من تقبيل يد نفسه اذا لقى غيره فهو مكروه فلا رخصة فيه (درمختار قوله فهو مكروه) اى تحريما ويبدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه . ليخي اس كَ وفي اصل بيس به جهالت كا نتيجه اورتكروه برشامي ج ١٨ ص ٣٢٠ كتاب الحظر

والاباحة باب الاستبراء وغيره

### مصافحه كامسنون طريقه كياہے؟:

(سوال ۵۰ )زید کہتاہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنابد عت ہے، کیابیدرست ہے؟

(السجواب) حدیث شریف میں ہے کہ صحابی فرماتے میں کہ میراہاتھ آئخضرت ﷺ کے دونوں ہاتھ مبارک میں تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنامسنون ہے۔ بدعت نہیں۔جوبات حدیث سے ثابت ہواس کو بدعت کہنا غلط ہے۔ '' فقط واللہ اعلم.

سلام کرتے وقت کب اور کس طرح ہاتھا تھائے؟:

(بسو الْ ۱۵۱) کیک دوسرے وسلام کرتے وقت 'السلام پیم' کے لفظ کے ساتھ ہاتھا تھا نے پنہیں؟ بینواتو جروا۔ رالہ جو اب، نہیں! ہاتھ نہ آٹھائے۔اگر سامع دور ہویااونچا سنتا ہوتو اس کوسلام کی آ واز پہنچائے اور سننے میں شک ہوتو سلام کے لفظ کے ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ کرے۔ '''

## مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا

(سوال) متجدین آئے جائے سلام کرنا کیسا سے آدمی نماز پڑھتے ہوں تو کیا تھم ہے ؟ بعض بیٹے ہوں تواس وقت سلام کرے بہت ؟ (السجواب) مسجد میں لوگ نماز اور اور اور وغیرہ مین مشغول نہ ہوں تو سلام کرے اور اگر مشغول ہوں یا مسجد میں کوئی نہ ہوتو واض ہوتے وقت یہ کیے السسلام علینا من ربنا و علی معباد الله الصالحین ( نق بن ، لئی بن نا ۵ ) اگر بعض نماز پڑھ رہے ہوں اور بعض فارغ ہوکر بیٹے ہوں تو اگر فارغین استے دور ہول کدان کوسلام کرنے ہے یا ان کے سلام کے جواب سے ان مشغولین وحری نہیں ۔ فقط والتداملم بالصواب۔

صبح کے وقت صبحک الله بالغیر اور شام کے وقت مساک الله بالخیر کہنو کیا تھم ہے؟: (سوال ۱۵۲) بعض جگدروائ ہے کہنچ کی ملاقات میں صبحک الله بالنخیر کہا جاتا ہے اور شام کی ملاقات

را، والسنة في المصافحة بكلتا يديه وتمامه فيما علقته على الملتقى قال في الشامية تحت قوله وتمامه الح والسنة إلى بكرر بكنتا بديه وبغير حائل من نوب او غيره وعند اللقاء بعد السلام وال يا خد الا بهام قال فيه عرفا بست السحيد كذا حآء في الحديث ، درمحتار مع الشامي باب الاستبرآء وغيره ح د ص ٢-٣

، ٢ ، عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جُده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه نغير بالا تشبهوا باليهبود و لابنالشصارى فنان تسليم اليهود بالا صابع وتسليم النصارى الا شارة بالا كف مشكوة باب السلام ص ٩ ٩ عنائرا أن الالتفاء با لا شارة اليه في السلام من صنيع اليهود والنصارى نعم أن كان الرجل بعيدا تجوز الا شارة و لا بد من التكلم باللسان أيضا، عرف الشذى أبواب الاستيذان باب كراهية أشارة البدر في السلام ج ٢ ص ٩٩) میں مساک اللہ بالخیر کہا جاتا ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ مینواتو جروا۔

(السجواب) سلام کے بعد کہا جاوے تو جائز ہے۔اوراگر بجائے سلام کے کہا جاوے تو جائز نہیں بدعت ہے۔فقط واللہ اعلم بانصواب۔

### عید کے بعدمصافحہ اور معانقہ کرنا کیسا ہے:

(سوال ۱۵۳۱) عید کے خطبہ اور دعا ، کے بعد مصافی کرتے ہیں باہمی نگراؤ ہوتا ہے۔ بعض معانقہ کرتے ہیں۔ اس و بیاصل اور غیر ضروری ہمجھنے والے کو عن طعن وشنیع کرتے ہیں اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو نماز عید کے بعد مصافی اور معانقہ کا شرع کا نگاہ سے دیکھتے ہیں تو نماز عید کے بعد مصافی اور معانقہ کرتے ہیں۔ اور معانقہ کرتے ہیں۔ بیوا تقہ کرتے ہیں۔ بیوا تو جروا ؟۔

(السبجسواب) مصافحہ اور معافقہ این طریقہ پر مسنون ہے۔ سلام ، مصافحہ اور معافقہ داخل عبادت ہیں۔ عبادت کو صاحب شریعت کے تھم کے مطابق ادا کی جائے تب ہی عبادت میں شار ہوگی اور تواب کے حق دار ہول کے ورنہ بدعت ہوجائے گی اور بجائے تواب نے عذاب ہوگا۔ مجمع البحرین کی مصنف نے اپنی شرح میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت علی نے اس کومنع کیا۔ اس محض نے کہا کہ اس کے میں این کہا ہوگی ہوئے گی اور بہا کہ میں دےگا۔ حضرت علی نے فر مایا کہ میں کہ اے امیر المؤسنین میں خوب جانتا ہول۔ کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پر عندا بہیں دےگا۔ حضرت علی نے فر مایا کہ میں بھی خوب ب نتا ہوں کہ اللہ تعالی کام پر تو اب نہیں دیتا۔ تا وقت کیدرسول اللہ دیلیے نے اس کونہ کیا ہو یا اس کے کرنے کی ترخیب نہ دی ہو۔ اس کے تیزی نماز عبث ہے۔ اور فعل عبث حرام ہے۔ اس اندیشہ ہے کہ خدا یاک جھے واس نے میڈواس نے بھی ہر ( گھی ) کے خلاف کیا۔

وقال صاحب مجمع البحرين في شوحه ان رجلا يوم العبد في الجبانة ارادان يصلى قبل صلوق العيد فنهاه على رضى الله عنه فقال الرجل يا امير المومنين اني اعلم ان الله تعالى لا يعدب على فعل حتى يفعله يعدب على الصلواة فقال على رضى الله عنه واني اعلم ان الله تعالى لا يثيب على فعل حتى يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحث عليه فيكون صلاتك عبثا والعبث حراه فلعله تعالى يعذبك به بمخالفتك نبيه صلى الله عليه وسلم م ١٨ ص ٢٩ ا.

و کیھے! افران عہاوت ہو ین کا شعار اور اسلامی علامت ہے۔ جعدے لئے ووافران اور ایک اقامت النزلہ ہوتی ہے۔ گرنم ازعید کے لئے نداؤران ہواور ندا قامت کہ بیٹا بت نہیں۔ اگر میدگاہ میں افران یا تحبیر پڑھی بیٹ ہو شخص جانتا ہو و بدعت ہوگ ۔ اس طرح مصافی اور معافقہ کا تھم ہیں عیدوغیہ و نمازوں کے بعداس کا النزام بدعت ہے۔ "مجانس الا برابر" میں ہے۔ واحا فی غیر حالة المملاقاة مثل کو نه عقیب صلوة الجمعة و العیدین کے حاھو العادة فی زما ننا فالحدیث ساکت عنه فیبقی بلا دلیل وقد تقرر فی موضعه ان ملا دلیل عملیت فیصو صودود ، ترجمہ الیکن ملاقات کے علاوہ کی اور وقت جسے جمعہ یا عیدین کے بعد جسیا کراس زمانہ میں اور ان کی عادت ہوگئی ہو دیش میں اس کا فرنمیں ہے۔ لبذا بیا یک سافت کے اور بیا ہے مقام پر تا بت اور بیا ہے مقام پر تا بت اور نیا نہ دوہ مردود ہے۔ قام کی نیس ۔ (م م مص ۱۹۸۸)

''شامی''میں منقول ہے( کسی بھی )نماز کے بعد مصافحہ کارواج مکروہ ہے۔جس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ ً کرام مُناز کے بعدمصافحہ نہ کرتے تھے اور کراہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیروافض کا طریقہ ہے۔ابن حجر شافعی ّ فر ماتے ہیں۔ کہلوگ و بنجگانہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں وہ بدعت محروبہہ ہے شریعت محمہ بید (ﷺ) میں اس کی کوئی اسلیت نہیں۔ابن الحاج کی کتاب'' المدخل' میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں نے نماز فجر اور جمعہ اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کا جو نیاطریقہ ایجاد کیا ہے۔ بلکہ بعض نے پنجگا نہ نمازوں کے بعد مصافحہ کا طریقہ ا یجاد کیا ہے۔اس سےاس کوغ کرے کہ یہ بدعت ہے۔شریعت میں مصافحہ سی ملا قات کرتے وقت ہے نہ نماز وں کے بعد ۔لہذا شریعت نے جو کل مقرر کیا ہے۔اس جگہاس کو بجالائے اور سنت کے خلاف کرنے والے کو انها من البيدع وموضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لا خيه لا في ادبار

البصلوات فيحيث وضعها الشرع يضعها . فينهى عن ذالك ويزجرناعله الما الى به من خلاف السنة اه (شامي ص ٣٣٦ ج ٥ كتاب الحظر والا باحة فصل في البيع)

واما في غير حال الملاقاة مثل كو نها عقيب صلواة الجمعة والعيدين كما هو العادة في زماننا فالحديث ساكت عنه فيبقى بلا دليل وقد تقرر في موضعه ان مالا دليل عليه فهو مر دودو لا يجوز التقليد فيه بل يرده (مجالس الا برار م٥٠ ص ٢٩٨)

شارح مشکوٰ ۃ محدث ملاعلی قاری کمی حنفی حجر بر فرماتے ہیں ۔ بے شک شرعی مصافحہ کا وفت شروع ملا قات کا ونت ہے۔لوگ بلامصافحہ ملتے ہیں علمی باتنس کرتے ہیں۔پھر جب نماز پڑھتے ہیں۔اس وفت مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ اس لئے بعض فقہا ۔ نے وضاحت کی ہے کہ بیطریقہ مکروہ اور بدعت سیرے ہے۔ (موق اہ شوح مشكونة ص 6 - 6 ج. m باب المصافحة)

ان تصریحات کی بناء برضروری ہے کہ رسمی مصافحہ ہے اجتناب کرے مگر ایسا طریقتہ اختیار نہ کرے ۔حس ے لوگوں میں غصبہ اورنفرت حصلے۔ایسے موقعہ برملاعلی قاریؒ کی ہدایت کا خیال رکھا جائے۔آپ فرماتے ہیں۔جب کوئی مسلمان بےموقع مصافحہ کے لئے ہاتھ دراز کر ہےتو ہاتھ تھینچ کراس کا دل نہ دکھائے اور بدگمانی کا سبب نہ ہے اور آ بهتكي سے سمجھائے اور مسئلہ كي حقيقت ہے آگاہ كرے فقط واللہ اعلم بالصواب ، (موقاۃ شوح مشكواۃ ص ۵۵۵ ج۳)

### تالی سلام کاجواب دے:

(سوال ۱۵۴) قرآن شریف تلاوت کرنے والے کوسلام کیا میا ہووہ بواب دے یا ہیں؟ بینواتو جروا۔ (السجواب) تلاوت كرنے والے كوسلام بيس كرناچا ہے ۔ " موعىلى من يىقىر، الىقىر آن او يؤذن او يقيم، اويخطب في الجمعة او العيدين (او النكاح) او على جماعة يشتغلون بالصلوة لا يسلم الا اذاكان فيهم من لا يصلى و كذآ في الدرس المخ ."كيك الركس في سلام كياتومخاريب كرجواب وياجاء."وان ا لمو في حال السلاوة فالمختار الديجب الرد لخلاف حال الحطبه والا ذال ولكرار الفتد المصارات برازيه جلد نمبر ٣ مع هنديه ص ٣٥٥ كتاب الكراهية نوع في السلام) فقط والداعلم بالصلواب

### مصافحه کب مسنون ہے اور کب بدعت:

السوال ۱۵۵ ) مسافی سورت بین سنون به اور کسورت بین برعت به الفصیل تجریف است می السوال ۱۵۵ ) مسافی حدیث سنده اور این کن بری فضیات وارد به تخضرت بین کارش به سب می مسلمین بلاتها فحان الا غفر لهما قبل آن یتفوقا به جب دوسلمان کرد بهم مسافی مرین قران به مسلمین بلاتهیان فیتش و باقی به ایران به مسلمین به ایران کی بخشش و باقی به در تسر مسلمی شسریف ج۲ ص ۹۷ ابواب الا ستیذان به اب ماحاء فی المصافحه)

اس سے ٹابت ہوا کے مصافحہ ۔ مسلمانوں کی باہم ملاقات کے وقت بعد سلام کے مسنون اور شروی ہے ۔ چونلد مصافحہ تکملۂ سلام ہے تو بعد سلام کے ہونا جا ہے ۔ \* مسافحہ تکملۂ سلام ہے تو بعد سلام کے ہونا جا ہے ۔

شارح مشکوٰ ۃ ملاعلی قارئ تحریم فرماتے ہیں ۔۔

فان محل المصافحة المشروعة اول الملاقات وقد يكون جماعة يتلاقون من عر مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكر ة العلم وغيره مدة مديدة ثم اذا صلوا يتصافحون عابل ه من السنة المشروعة ولهذا صرح بعض علمائنا بانها مكروهة حينئذ وانها من البدع المذمومة. (مرقاة شرح مشكوة ج٣ ص ٥٤٥ باب المصافحة)

ب تند شروع مصافحہ کا کا شروع ملاقات کا موقع ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ملتے ہیں ہوئے۔ باہنے ۔ فرد کے اور دیر تاک ادھرادھر کی اور ملم وغیرہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں۔ تو مصافحہ کی سنت ہے جاتی گئے ہیں ہوئے کہ بیطر یقد مکر وہ اور ہوءے مذہ و مہ نہ اسلامی مشکوات باسلامیا ہے۔ مرقعہ سنے مشکوات باسلامیا ہے۔

مجانس الا برارمیں ہے۔ و امها المسصافحة فسینة عند التلاقی النج اورمصافحہ ملاقات کے وقت میں النج اورمصافحہ ملاقات کے وقت مینون ہے کیوفارٹ میں کا درمسلمان جب ملیس اور میں تو دونوں ہے جدا ہونے ہے جارہ بن ماز ب سے روایت ہے کہ آنخصرت کی نظر میں میں تو دونوں کے جدا ہونے ہے جبل بی ان کی بخشش ہوجاتی ہے (مہم اس کی میں اور کے جدا ہونے ہے جبل بی ان کی بخشش ہوجاتی ہے (مہم اس کی میں اور کے جدا ہونے ہے جبل بی ان کی بخشش ہوجاتی ہے (مہم اس کی میں اور کے جدا ہونے ہے جبل بی ان کی بخشش ہوجاتی ہے (مہم اس کی میں اور کے جدا ہونے ہے جبل بی ان کی بخشش ہوجاتی ہے (مہم اس کی بند اور کی بند کی بند

ملاقات کے شروع میں لیمنی جیسے ہی ملاقات اور سلام وجواب ہواس وقت کے علاوہ دوسرے وقت جو مسافحہ کئے جاتے ہیں مثلاً نماز فجر ونماز عصر ونماز جمعہ یا نماز عمیرین وغیرہ کے بعد جومصافحہ کیاجا تا ہے اوراس کوسنت مہما جاتا ہے بینلط ہے۔آنخضرت ﷺ اور سحا ہرام کے مل سے ثابت نہیں ہے۔

شاى شريت: ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد اداء الصدوة للكل حال لا ن الصدحابة رضي الله تعالى عنهم ما صافحو ابعداد اء الصلوة ولا نها من سن المروافض اه. ثم نقل عن ابن حجر من الشافعية انها بدعة مكروهة لا اصل لها في الشرع والد

حنبه فاعله اولا ويعرر تنيانم قال وقال ابن الحاجب من المالكية في المدحل ابها من الدخ وصوطح المستصافحة في الشرع انما هو عندلقاء المسلم لا خيه لا في ادبار الصلوت فحيث وضعها الشرع يضعها فينهي عن ذالك ويزجر فاعله لما اتى به من خلاف السنة اه.

(ترجمہ) نمازے بعد مصافح کرنا مکروہ ہے کوتکہ سحابہ بعد تماز مصافح نہیں کیا کرتے ہے اوراس لئے بھی مگروہ ہے کہ بیدوافض کاطریقہ ہے اور علامہ ابن جر فرماتے ہیں بیقا بل کراہیت بدعت ہے شریعت محملی ہیں اس کی کرنے والے اور بین مداہت جر فرماتے ہیں بیقا بل کراہیت بدعت ہے شریعت محملی کو مزادی جائے کوئی اصلیت نہیں اس کے کرنے والے اور بین داعہ تنہیں اس کو مزادی جائے اور این الحانج مالکی 'بیقل' میں تجریفر ماتے ہیں ۔ بیتھی ایک بدعت ہے شریعت ہیں مصافحہ کرنے ووقت، وہنایا گیا ہے جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی ہے ملاقات کرے نمازوں کے بعد نہیں ۔ بیل جباں شریعت نے مصافحہ رکھا ہے وہیں مصافحہ کرنے ہے مالک کیا جائے اور ایس کے ملاوہ دوسر ہے اوقات میں مثلاً نمازوں کے بعد ) مصافحہ کرنے ہے مثل کیا جائے اور ایس کے مطافحہ کرتے ہے گا کیا جائے اور ایس کے طاف میں ہوتا کے اور ایس کے طاف میں ہوتا کیا ہائے اور ایس کے اور ایس کے دوسرت کے خلاف میں ہوتا ہے اور اور ایس کے معامل کر دیا ہے تی ہوتا کیا جائے ۔ (شامی ج 20 سے سے موسرت کے خلاف میں ہوتا ہے اور ایس کے کا جائے ۔ (شامی ج 20 سے سے موسرت کے خلاف میں ہوتا ہے اور ایس کے کہا جائے ۔ (شامی ج 20 سے سے موسرت کے خلاف میں ہوتا ہے اور ایس کے دوسرت کے خلاف میں اور ایس کے معامل کر رہا ہے تو تی ہوتا کیا جائے ۔ (شامی ج 20 سے سے موسرت کے خلاف میں اس اور ایس کے کی جائے ۔ (شامی ج 20 سے سے موسرت کے خلاف میں اس اور ایس کے کا جائے ۔ (شامی ج 20 سے سے موسرت کی اور ایس کی معامل کر دیا ہے تو کی ہوتا ہے کہاں اس کی معامل کر دیا ہے تو کی سے موسرت کے سے موسرت کے خلاف میں کی میں میں کو کی معامل کر دیا ہے تھا کہ کر بات کو کر دیا ہے تو کی معامل کیا ہے کہ کر بات کے تو کر بات کر بات کی کر بات کو کر بات کی کر بات کر بات کو کر بات کی کر بات کو کر بات کر

برحال اسل مسلم به به جرال اسل مسلم به به جرالت الوكون كحالات بهت نازك بو چكه بين مزاج بكر چكه بين به بات بات براز اليال اوقى مسلم به به به بال البيلي بين البدار فع فقنه كے طور پرعلماء نے به بھی فرمایا ہے كه اگر تو فی مصافی کے بات براز اليال الله به بات براز اليال الله به بيدا كرنى جائے كه اس كو بداكمانى الثركايت اور رفح موقاة (شرح لئے باتھ برا مسلم بالصواب ، مسلم بالصواب ،

# عید کے دن مصافحہ ومعانقہ کا بدعت ہونا عیدگاہ تک محدوو ہے یانہیں:

(سوال ۱۵۶) فقاوی رهیمیه جلد دیم ش ۱۳۹ پر بی جمعه اورعید کی نماز کے بعد مصافحه کرنے کاظم ن (السجواب) مصافحه فی نفسه سنت ہے مگر نیاجا ندو کی کرمبار کبادی کے وقت کی خصوصیت اور نماز جمعہ و میدین کے خطبہ کے بعد کی تخصیص ہے اسل اور بے دلیل ہے، لہذا فقہائے کرام ندکور رسم کو مکر وہ اور بدعت تحریر فرماتے ہیں۔''

یفتوگی آپ کا ہے، اب دریافت بیکرنا ہے کہ مذکورہ مصافحہ ومعانقہ کابدعت ہونا عیدگاہ یا مسجد کی حد تک ہے۔

یا عام ہے؟ عام رواج کے مطابق لوگ تین دن تک مصافحہ ومعانقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیعند الملا قات کا ہے۔

عالا نکہ نیت عید کے مصافحہ کی ہوتی ہے اور مزید ہے ہیں کہ مصافحہ ومعانقہ کا بدعت ہونا عیدگاہ کی حد تک ہے۔

ہینوا تو جروا۔

رائے جو اب مسنون مصافحہ اور معانقہ عیدگاہ وغیرہ ہرجگہ جائز ہے ممنوع نہیں ہے اور جومصافحہ اور معانقہ بدعت کی صد میں آتا ہے وہ ہر جگہ ممنوع ہے عیدگاہ اور متحد کی قید نہیں ہے ، مصافحہ بروقت ملاقات مسنوں ہے ، عید کی مبار آبادی زبان ہے دینا مستحب ہے (تعقب لی اللہ عنا و عنکم ، ان الفاظ ہے مبار کیا وے دی جُھے ہے ) اس کے لئے مصافحہ شرق نہیں ہے ، اور سالم نہیں ہے ، اور سالم نہیں ہے ، اور سالم سنتے ہیں اور سالم کے بعد ساتھ ساتھ جاتے ہیں ، ساتھ کھڑے ، و کر نماز پڑھتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں اور جب کھڑے ہوئے ہیں آ مصافحہ ومعانقہ کرتے ہیں، یہ کون ساموقع ہے؟ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفتاوی رحیمیہ اردو نے سوس اے تانس ۲۷ باب العیدین (جدیدتر تیب کے مطابق ای باب میں ،عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا کیسا ہے کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے۔مرتب) فقط واللہ اعلم بالصواب کا ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ۔

# جمعهاور نماز عيد كے بعد مصافحه كرنے كا حكم:

(سے وال ۱۵۷) عیداور رمضان وغیرہ مبارک مبینوں کا جاند دیکھ کرایک دوسرے کومبارک باددیے ہوئے مصافیہ کرتے ہیں نیز جمعہاور بالحضوص خطبہ عید کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟

(السجواب) مصافحه فی نفسه سنت ہے، گرنیا جا ندہ کھے کرمبارک بادی سے وقت کی خصوصیت اور نماز جمعہ وسیدین کے خطبہ کے بعد کی تخصیص ہے اسل اور بے دلیل ہے۔ لہذا فقہاء کرام م ذکورہ رسم کو مکروہ اور برعت تح برفر ماتے ہیں۔ (منسامہی ج۵ ص ۱۳۳۱ کتساب السحنظر والا باحة باب الاستیوآء وغیرہ مشرح سفو السعادة ص ۲۰۲ معجالس الا بواد م۵۰ ص ۲۹۸)

### مندووَل كونمست*ت* كهنا:

(سوال ۱۵۸) ہندوؤں کونمشکاریا نمستے کہنا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔ (النجو اب) اس کی اجازت نہیں۔(۱) فقط والقداعلم بالصواب۔

# نامحرم عورت كوسلام كرنااوراس كيسلام كاجواب دينا:

(سوال ۱۵۹) نامحرم عورتول كوسلام كرناياان كے سلام كاجواب ويناورست بيانيس؟ بينوا يتو جروا۔ (السجو اب) نامحرم عورتول كوسلام كرنا بهترنيس بيءاوراً كرنامحرم عورت سلام كريتو ول بى ول ميں جواب دے د زبان سے جواب ندو ساورا كر بورشي عورت به وتو زبان سے بھى جواب دے سكتے ہيں و لا يسكسلسم الا جسنبية الا عدجوزاً عسطست او سسلست فيشمتها ويرد السلام عليها والآلا (قوله والالا) اى وان لا تكن عدجوزاً بسل شابة "لا يشمتها و لا يرد السلام بلسانه (در مختار والشامى ج۵ ص ٣٢٣ ايضافصل فى البيع) فقط والله اعلم بالصواب ١١ شوال المكرم وسماله.

### مصافحہ دو ہاتھ ہے مسنون ہے:

(سبوال ۱۲۰) مصافحه دوماتھ ہے مسنون ہے یا ایک ہاتھ ہے؟ غیرمقلدین ایک ہاتھ ہے مصافحہ کرتے ہیں اور اسبوال ۱۲۰) مصافحہ دوماتھ ہے مسنون ہے یا ایک ہاتھ سے؟ غیرمقلدین ایک ہاتھ سے مصلی الله علیه الله علیه وسلی الله الله الله وسلی الله الله وسلی الل

<sup>،</sup> ۱۰ یونلد پیخسوس نده بی الفاظ میں و من تبشیع بقوم فهو منهم «البنة جوالفاظ ندیجی میں بلکه معاشر تی میں جیسے آ واب ایا آ واب عراب ۱۰۰ ان کی گنجائش ہے الے سعیداحمہ

مصافحه کرنابیان کرتے ہیں۔ بینواتو جروا۔

ملاحظة وامام بخاری رحمداللدفر ماتے ہیں ۔ باب المصافحة ۔ قبال ابن مسعود رضی الله عنه علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم التشهدو کفی بین کفیه . حفرت عبراللدا بن مسعود رضی الله عند فرمان تا ہیں کہ محصر صور الله صلی الله علیه وسلم التشهدو کفی بین کفیه . حضرت عبرالله این مبارک ہاتھوں کے درمیان تقا (خیال رہے کہ بیعلیم کاموقعہ ہے جس طرح بیعت کے وقت ہوتا ہے) اس کے بعدام بخاری نے باب با ندھا ہاب الا خذ بالیدین (دوہاتھ ہے مصافح کرنا) اور اس کے بوت میں این مسعود رضی الله عند کا بی اثر اور حضرت مادکا ممال بیش کیا ہے فرماتے ہیں بیاب الا خد بالیدین . وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیه حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف بن سلیمان قال سمعت مجاهداً یقول حدثنی عبدالله بن مخبرة ابو معمر قال سمعت ابن مسعود یقول علمنی النبی صلی الله علیه وسلم و کفی بین کفیه التشهد کما یعلمنی السورة (بخاری شریف ج۲ ص ۹۲۷)

امام بخاری کے اس طرز سے بین طور پر تابت ہواکہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہو۔ شامی بیں ہے و السنة ان تکون بکلتنا یدید (در مسختار و الشامی ج۵ ص ۳۳۲ کتاب الحظر و الا بناخة بناب الا ستبر آء وغیرہ)

مجانس الابراريس ب: \_ والسينة فيها ان تكون بكلتا البدين . مصافحه كامسنون طمريقه بهب كه دونول باتقول به الابراد ص ٢٩٨ مجلس نمبر ٥٠)

ابوالحسنات علامه عبدالحي لكهنوى رحمه الله تحرير مات بيل-

الجواب موالمصوب: جهنورفقها ،مصافحه رابد و كف دست مسنون ؟ ، نويشنذ درمجالس الا برار مي نويشد

و السينة أن تسكون بسكيلتايدييه انتهى وجم چنين است وردر مختاره جامع الرموز وغيره وحديث ابوامامه قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصافح المسلمان لم تفرق اكفهما حتى يغفر لهما كروريجمطراني مرد بست ولالت برآل دراد چدا گرمصافحه بیک نف از هر سمی شد دری حدیث بجائے اکفهما که جمع کف است اذظ کفاهمابصیغهٔ تثنیه دار دمی شد و شاید آن تعلیق صحیح بخاری است که در آن در باب الاخذ بالبیدین مسطوراست و صب اف ح حسماديس زيد ابن المهارك بيديه انتهى ازين تعلق معلوم ي شود كه مصافحه بهر دووست دعهد تابعي متوارث بوديه وآنچیک در صحیح بخاری درباب مذکور از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مرویست علمنی رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يطمني السورة من القرآن التحيات لله و المصلوبة والبطيبات المحديث لين ظاهرآ نست كهمصافحه متوارثة كه بوقت تلاقي مسنون است نبوده بلكه طريقة تعليميه بوده كها كابر بوقت اهتمام تعليم چيز ئاز هردودست يا يك دست اصاغر گرفته تعليم مي ساُند براقند ميشنيم اينكه اي مصافحه متوارثه بود وثبوت آل بهر دودست از ال حضرت سلى الله عليه وسلم ظاهراست واز جانب ابن مسعود ابودن مهر ف کیک کف مابین ہردو کف نبوی قطعی نیست چه گاہے کف جمعنی جنس مستعمل شدہ ہردو کف از ان مراد گرفته میشوند و جم چنیں ‹ راستعال عرب دآیات قرآنیه دا حادیث نبویه استعال ید درجنس بدآید ه است که بریک ید و دوید مصمن است و دراکش مقامات بمقام دویداستعال یک اغظ آیده است بنا معلیه دراجادیثے که درآن اخذ بالید وار داست نِص بر بودن مصافحه بيب دست نيست بلكه بردوام تحتمل است بالحمله دري باب أكر شنى صريح سحيح برآل يافتة شود كه مصافحه صرف بيك لف مسنون است اقوال فقهاء كذاشتن لا زم خوامد بود وتاوفت عدم وجودتصريح صريح براقوال فقهاعمل بايدسا خت والله اعلم \_حره الراجي عفور بدائقوي ابوالحسنات محمد مبدالتي تجاوز القدعن فرنبه الحبلي والخفي (مجموعه فيآويٰ قريم ج٢ص٣٥١ كتاب العلم مطبع يوسفى لكھنو) (محمة عبدالتي ابوالحسنات) (مطبع يو في جديدج اص ٧٤ ـ ١٨ كتاب العلم)

کاایک یا دونوں ہاتھ پکڑ کرتعلیم دیا کرتے ہیں ،اوراگراس مصافحہ کو طاقات کاتشلیم کرلیا جائے اورائی اثبوت آنخضرت بھیلئے کے دونوں مبارک ہاتھوں ہے ہور ہا ہے اورا بن مسعود کی جانب سے فقط ایک ہاتھ کا ہونا ۔ بقینی اور قطعی نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھوں ہے ہونے کا امکان ہے کیونکہ لفظ کف واحد کے لئے نہیں بلکہ جنس کے معنی میں ہے اورائی طرح لفظ بدکا استعمال محاورات عرب آیات قرآنے واحادیث نبویہ میں بمعنی جنس ثابت ہے تواس صورت میں لفظ بدایک اور دوہا تھ کو مشتمین اور شامل ہوگا اوراکشر مقامات میں دوید کے موقع پر لفظ بدآیا ہے اس اعتبار سے جس حدیث میں اخذ بالید وارد ہاتا ہے اس کی مرادایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا نہیں بلکہ وہاں دونوں صورتوں کا احتمال ہے کہ ایک ہاتھ سے ہویا دوہا تھ سے البتہ اگر کی جگہ حدیث صحیحہ اور صریح سے بو بات معلوم ہو کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ مسنون ہے تو فقہاء کے اقوال کو چھوڑ ناپڑ ہے گا اور اس تصریح صریح کے بغیر فقہاء کے اقوال پھل کرنا چاہئے ۔ والنداعلم (مجموعہ قاوئی مولا تا عبدالحی اور دوہوں میں کا امطبوعہ یا کتان)

۔ اس حدیث کے متعلق محدث جلیل حضرت مولا ناخلیل احمدمہا جرید نی رحمہاللّٰہ کا ایک واقعہ'' تذکرۃ اُٹلیل'' ں ہے۔

"ایکبارآ ب تو تک تشریف لے گئے اور بندہ ہمراہ تھا چندائل صدیث ملنے آئے اوراکی ہاتھ ہے مصافحہ کا حضرت نے حسب عادت دونوں ہاتھ بڑھائے اور مسکرا کرفر مایا کہ مصافحہ اس طرح ہونا چاہئے وہ بولے صدیث میں ہے۔ سے ابی کہتے ہیں۔ و کان یدی فی یدید صلی اللہ علیہ و سلم میراہاتھ حضور ﷺ کے دونوں ہاتھوں میں تھا، آپ نے بساختہ فر مایا پھر تنبع سنت (نبوی) ہم ہوئے یاتم ؟ (تذکرة الخلیل ص ۲۰۴) لہذا مصافحہ دو ہاتھ سے ہی مسنون ہے نہ کہ ایک ہاتھ سے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# دین تعلیم کے وقت سلام کرنا:

(سسوال ۱۲۱)مسجد میں تعلیم ہور ہی ہے یا مدرسه میں درس ہور ہاہے توالیسے وقت سلام کرنا کیساہے؟ الرکونی سلام کرے تو جواب دینا جاہتے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئوله مين سلام نذرنا عائم وه بادرا گرک في خص سلام كري توضيح قول بيه كه جواب نه و سه افرائ عالم كري الله عند مذاكرة العلم و عند الا ذان والا قامة والمصحبح الله لا بود في هذه المواضع ايضا كذا في الغياثية . لين كوك خص جرأ قرآن كى تلاوت كرما بوتواس وقت سلام كرنا كروه بادراى طرح على غداكره كوفت اوراذان واقامت كوفت، اور يح قول بيه كدان مواقع مين جواب بحى ندد \_ (فتاوی عالم گيری ص ٣٦٩، كتاب الكواهية باب نمبر ك) فقط والله اعلم بالصواب.

بھائی بہن کا ایک دوسرے کے ہاتھ پیرد بانا اور ملاقات کے وقت مصافحہ اور معانقہ کرنا: (سوال ۱۹۲۱) بھائی بہن جو بالغ ہیں بیاری کی حالت میں ایک دوسرے کے ہاتھ پیرد باسکتے ہیں یانہیں؟ای طرح ما؛ قات کے وقت مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا (گلے ملنا) کیسا ہے بینوا توجروا۔ (المعجبواب) مسئلة نازك ب، فقهار مهم الله في اس يربحث كي بهاس لنة ان چيزوں سے بجنابی بهتر بها أنه يار أن حالت بواور خدمت كر خت ضرورت بوتو الدى سورت ميں باتھ بير (سمنے سے بيئا ہوں سے بيئا ہوں ہوں ہے ہيں اور اگر تينا ہوں ہوتو الدى سورت ميں باتھ بير (سمنے سے بيئے ہيں اور اگر شہوت كا بينے ) كوئى اليا موٹا كپڑاؤال كرجس سے ايك دوسر ہے ہے جسم كى گرمی محسوس شاہو ہاتھ بير د ہا سكتے ہيں اور اگر شہوت كا انديشہ ہوتو بھراس ہے بچنا ضرورى ہے۔

ورئة ارش به رومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها ابداً بنسب او سبب ولو بزنا (الى الرأس والوجه والصدرو الساق والعضد ان امن شهوته) وشهوتها ايضاً ذكره في الدراية. الى قوله. (وما حل نظره) مما مر من ذكراو انثى (حل لمسه) اذا امن الشهوة على نفسه وعليها لانه عليه الصلوة والسلام من قبل رجل امه فكانما عليه الصلوة والسلام من قبل رجل امه فكانما قبل عتبة البحنة وان لم يأ من ذلك او شك فلا يحل له النظر واللمس (درمحتار مع ردا لمحتار ص ٣٢٣ ص ٣٢٣ ج ٥، فصل في النظر واللمس ،كتاب الحظر والا باحة) فقط والله تعالى اعلم بالصواب.

### وضوكرنے والے كوسلام كرنا

(سوال ١٦٣) الوك وضويين مشغول بون، اس وقت سلام كياجائ يانهين؟

(البحواب) وضویس مشغول آدمیوں کوسلام نہ کیا جائے ، وضویھی ایک عبادت اور تواب کا کام ہے اوراس میں مصروفیت ہے اور خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں بعض اعضا ایسے بھی ہیں کہ اگر خاص توجہ نہ دی جائے تو خشک رہ جائیں اور وضونہ ہو،اس میں بعض فرائض بعض سنس اور بعض ستحبات ہیں اور آداب وضومیں یہ بھی ہے کہ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم الند اور کلمہ شبادت وردز بان ہواور دوسر اور ادبھی کتابول میں منقول ہیں ، وضومیں بعض مکر وہات ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے ، لہذ ااس موقعہ برسلام نہ کیا جائے اگر کوئی سلام کر ہے تو جواب دے دینا اولی ہے۔ فقط والتہ اسم یا اصواب۔

# سلام كاطر يقه اوراس كم تعلق مسائل:

(مسوال ۱۲۴ ) کوئی شخص اسپینے مسلمان بھائی ہے یاغیر مسلم سے مطیقو سلام کا کیا طریقہ ہے؟ جوطریقہ مسنون اور مستجب ہو، نیز سلام کے آ داب دمسائل بیان فر مائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں بینواتو جروا۔

(المبجواب) آب کے سوال کے متعلق میں کچھ عرض کروں اس سے بہتریہ معلوم ہوتا ہے کہ' خلاصۃ التفاسیر''میں سا!م کے متعلق ایک جامع اور تفصیلی مضمون ہے ائے تل کردوں ،ملاحظ فرما کمیں۔

خلاصة التفاسير ميں ہے:۔ و اذا حييت مبتحية فحيوا باحسن منها اور دوها، ان الله كان علىٰ كل شنى حسيباً . اور جب دعاد يَے جاؤتم كى دعا ہے ہى دعادوا چى اس سے يا پھر دواى كو بے شك الله تعالى بر شئ پر حساب كرنے والا ہے۔ يعنى جبتم كوكوئى سلام كرنے قواہ اى قدر جواب دواور بہتر يہ ہے كه اس سے بہتر جواب دواور بہتر يہ ہے كه اس سے بہتر جواب دواور بہتر يہ ہے كه اس سے بہتر جواب دواور بہتر يہ ہے كه اس سے بہتر جواب دواور بہتر يہ كہ اس سے بہتر جواب دواور بہتر الله كارائد كروائله برشئى كا حساب كرے كا، واضح رہ كه سلام كاذكر قرآن من الله على جَا

ہے اور یہال صرف مسئلہ جواب سلام مذکور ہوا مگر ہم یہیں پوری تفصیل کئے دیتے ہیں کدا حکام دوسری جگلہ ہے جمع کرنا ندیز یں۔

اول تجید (مینی دعا) یا لفظ مجمل بتفصیل اس کی آیات واحادیث مین موجود بفر مایا فسسلسوا علی انفسسکم تحیه من عند اللهٔ آپس مین سلام کرو، یه دعاالته کی مقرر کی بوئی بتحیه میوم بلقونه سلام دعاان کی جس دن ملیس سلام بر بخاری) جب الله نے آدم کو بنایا فر مایا فرشتوں پرسلام کروجوجواب دیں کے تمہارے اور تمہارے اولاد کی تحیه لیعنی جواب سلام ہے حضرت آدم علیه السلام نے کہاالسلام بنیکم فرشتے ہو لے السلام بنیکم بمعلوم بوگیا کہتے تا ہو گاہیں۔

(دوم) (الفاظ سلام) (۱) (مسنون) سلام یا السلام کا لفظ علیک یاعلیم کے ساتھ کے۔(۲) (جائز) صرف سلام یاسلیم اس لئے کہ پر لفظ قرآن میں فرکور عرآ تخضرت کی ہے ماثور پس صرف سلام یاسلیم پر اکتفاء کرنے والاثواب سنت سے محروم رہے گا(۳) (حرام) وہ لفظ جس میں تغظیم ممنوعہ نکلے جے بندگی، (۳) (برعت یا مشابہت بکفار) پس جولفظ بنفسہ گناہ کے معنوں میں شامل نہیں بدعت ضالہ ہیں جیسے کورنش، مجراء آداب صبحک الله، احسب اک الله، جیسیا کہ ابوداؤد نے مران بن صبحت نے روایت کی، اور جولفظ کفار کی پیردی سے اختیار کے جا نہیں تو یہ گناہ ہے برعت سید ومشابہت دنیتر فدی میں فرمایالیسس صب میں تشب ہ بغیر نا الاسلام و یہ اللہ بود و لا النہ صاری فیان تسلیم الیہود الا شارة بالا صابع و تسلیم النصاری الا شارة تشبہ بود کی دورہ کے جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے، یہود کی مشابہت نظرہ کے جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے، یہود کی مشابہت نظرہ کے جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے، یہود کی مشابہت نظرہ کے جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے، یہود کی مشابہت نظرہ کے جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے، یہود کی مشابہت نظرہ کو جائل یہ دکا سلام ہاتھ کے اشارہ سے ہود کا سلام ہاتھ کے اشارہ سے ہود کی سلام ہاتھ کے اشارہ سے ہود کی سلام ہاتھ کے اشارہ سے جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کے۔

#### مسئله:

صرف ہاتھ کے اشارے پر کفایت کرنا یا اسے جز وسلام یا موجب ثواب مجھنامشا بہت کفاراور بدعت ضالہ ہے۔ مسئلہ:

لفظ اوراشارے کا آن کرایا تا جیسا کہ ہمادے باؤد میں معمول ہے اگر چداو کی ند ہوگر جائز ہے خصوصاً جب کریدا شار وعلامت تعظیم وتو قیرع فاقرار پاچکا ہے۔

#### مسكله:

کرجب بعدیاً سی اوروج سے آ وازسلام مجھ میں نہ آ سکے توباتھ سے اعلام واعلان مہاں ہے۔ سومدی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم مر فی المسجد يوماً وعقبه من النساء فاهوی بيده باب ماجآء فی التسيلم علی النسآء ج. ۲ ص ۹ ۹ آپ ﷺ مجد گئے اور آپ کے پیچھے عورتیں تھیں تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مسکلہ:

اس قدرجھکنا کەقرىب بركوع ہوجائز نہيں۔

مسكل

بعض جہال سلام چھوڑ کر اللہ اللہ کہتے ہیں تو فی نفسہ بیالفاظ محبور ہمیں کیان ترک سنت سے عاسی واختر اع جدید سے بعق اور استعال بے کل سے بیاوب ہوگا دیکھوکا فرصرف اللہ کہنے سے مؤمن اور تحدرسول اللہ کہنے سے مؤمن اور تحدرسول اللہ کہنے سے مؤمن اور تحدرسول اللہ کہنے سے جانور حلال نہیں ہوتا ، افضل السلام کیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھانا جواب میں و برکانہ کا زیادہ کرنا جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آ ب نے فرمایا السلام علیکم پردس ، اور ورحمہ اللہ پہیں اور وبرکانہ پڑئیس نیکیاں ہوتی ہیں۔

(سوم وقت سلام):

(۱) جب ملاقات ہو(۲) جب جانے لگے ایسائی صدیث میں ہے۔

(چهارم):

کون سلام میلے کرے! ہر چند سلام میں سبقت کرتا ہر شخص کواچھاہے(مشکوۃ) فرمایا جوسلام میں چیش و ت کرتا ہے وہ کبرے پاک ہے، اور فرمایا اولی الناس من بلت بالسلام . جو پہلے سلام کرے وہ بہترین آ دمیوں میں سے ہے، لیکن بخاری میں ہے کہ سوار پیدل کو، اور چلنے والا، بیضنے والے کواور چھوٹی جماعت بڑی کوسلام کرے۔ مسئلہ:

اگرچھوٹا پہلی ہوااور بڑاسوارتو دونوں مختار ہیں جو چاہے سبقت کرے اور آپ ﷺ ہے چھوٹوں پرسلام کرنا اور سبقت (بعنی سلام میں پہل کرنا) ثابت ہے، قیاس قلیل اور صغیر کوسبقت کا تھم بوجہ تعظیم ہے ہیں شاگروا ستاد پراور مرید پیر پراور بیٹا باپ پراور ملازم آقا پر پہلے سلام کرے۔

مسئله:

جن پر پہلے سلام کرنا ہوا گروہ سہوآیا عمراً پیش دی (پہل)نہ کرے تو دوسرے کوترک جائز نہ ہوگا۔

ينجم

کے بڑام کرے۔ ہرمؤمن پرسلام کرنا چاہئے۔ (مسلم) تبقری المسلام عبلی مین عوفت او لم تعرف سلام کر پہنچائے یانہ پہنچائے کو۔ مالک۔

طفیل کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مرضی اللہ عنہا کے ساتھ میں کو بازار جایا کرتے تھے تو آپ ہر خص کو سلام کرتے سکین ہویا تا جر،اجنبی ہویا آشا، ایک دن میں آپ کے ساتھ تھا میں نے کہا آپ بازار میں کیا کرتے ہیں نہ کچھٹر یدوفروخت ہے نہ کہیں بیٹھتے ہیں، آئے یہیں بیٹھ کر با تیس کریں۔ابن محر نے فر مایا میں سلام کرنے کے لئے آیا کرتا ہوں گرکھاراس عموم ہے ستی ہیں جیسا کے فر مایا مسلم یہودونصاری سے سلام میں پہل نہ کرواور جب ان میں ہے۔
کرتا ہوں گرکھاراس عموم سے مستی ہیں جیسا کے فر مایا مسلم یہودونصاری سے سلام میں پہل نہ کرواور جب ان میں ہے۔
کرتا ہوں گرکھاراس عموم سے مستی ہیں جیسا کے فر مایا مسلم یہودونصاری سے سلام میں پہل نہ کرواور جب ان میں انبیع المہدی ۔
اس مسئلہ میں گو بہت اختلاف ہے بعضوں نے ممنوع اور بعضوں نے بھٹر ورت جائز لکھا ہے،اور بعضوں نے کہالفظ علیک کے ۔اور محمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آثار میں نقل کیا کہ ڈمی کو جواب سلام دیا جائے گرا دکام مجبوری ہے۔
ملیک کے ۔اور محمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آثار میں نقل کیا کہ ڈمی کو جواب سلام دیا جائے گرا دکام مجبوری ہے۔

بدل جایا کرتے ہیں، مغلوبی اور حاجت اور مجبوری کے زمانہ میں اس کا ترک ابتداءً یا جواباً موجب فتنہ ہے ہیں ستحسن یہ ہوگا اس کے سلام کے لئے اور (کوئی) لفظ ، آواب وغیرہ اختیار کر ہے۔

ششم:

( تھم سلام ) فقہاءفر ماتے ہیں کہ ابتداء سلام کرناسنت مؤکدہ ہے اور جواب دینا واجب، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب آپ ﷺ مدینہ منورہ میں گئے تھے تو پہلاتھم افتٹاء سلام کا دیا ، تکریہ وجوب وسنیت کفاریہ ہے ، یعنی ایک نے بھی سلام کرلیا یا جواب دے لیاسب برگ الذمہ ہوئے ورندذ مددار ہیں۔

مسئله:

جولفظ سلام کرنے والا کیے وہی جواب میں کہنا جائز ہے جیسا کے فر مایا (اور دوھ۔۔ )اور اِس پرزیادتی کرنا افضل ہے جیسا کے فرمایا ہا حسن منھا.

مسكله:

سلام کرنے والا انسلام علیکم ورحمة الله کیجاور جواب دینے والا و برکاتۂ زیادہ کرے ،اوراس کے سوادوسرے افظ احادیث سے ثابت نہیں ہوئے مگر ابوداؤد میں ومغفرتہ کا لفظ آیا ہے۔

لطيفه:

رحمة الله وبركاته كالفظ قريب قريب اس مقام كقرآن مجيد من بقى مذكور ب،سورة بهود،ركوع.

لطيفه

اشارہ آیت ہے مغہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو دعا دیتو ہم بھی اے وہی دعا دیں یااس ہے اچھی اور اگر ہمار ہے حق میں کوئی کلمیۃ الخیر کہے تو ہم بھی اس کا معاوضہ دیں۔ ۔ فہ دو

ہف**ت**م:

فضائل سلام) مسلم - الاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا، والا تؤمنوا حتى تحابوا الا اد لكم على الشنى اذا فعلتموه، تحابيتم افشوا السلام بينكم ، جنت من نه جاسكو كرجب تك ايمان ندلا وادرموكن نه موسيع اذا فعلتموه، تحب ندكرو، كياتم كوالي شئ بتادول كه جب است كروآ پس من محبت بوجائي ، آپس من سلام كاطريقه شائع كرواور آنخضرت على كادوام اعلى درجه كي فضيلت ب-

#### مسئله:

# باب الختان وقلم الاظفار وغيره

## کامل سیاری نہ تھلے تو ایسی ختنہ جائز ہے:

(سوال ۱۲۲) میں نے اپناڑ کے کی ختنہ کرائی اچھا ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ سپاری کا نصف حصہ ہی کھلا ہوا ہے پورانہیں توالی ختنہ سے سنت ادا ہوجائے گی یا پوری کرانا ہوگی۔؟

(السجواب) ختنه بين جمين كننا جائي كناح اسك نصف حدسة الدكث كلى باتو ختنه بوكن اورا كرنصف حديا است بحري ختنه بين جمين كننا جائي اسك نصف حديا است بحري كم كال كن بوتو ختنده و باره كرائي جائد علام ختن فلم تقطع الجلدة كلها فان قطع اكثر من النصف يمكون ختانا او دونه فلا (فتاوى عالم كيرى ج٥ ص ١٣٥٧ الباب التاسع عشر في الختان والخصاء النع)

# نومسلم کی ختنه کے متعلق:

(سے وال کے ۱۶) بڑی عمر کے نومسلم کی ختنہ کرنا ضروری ہے یانہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے ستر برعمدا انظر کرنا حرام ہے ،اور ختنہ کرتے وقت ختنہ کرنے والے کی نظر خود شرمگاہ پر برٹی ہے اور چھونا بھی پڑے گا تو اس میں شرایت کا کیا تھم ہے؟ ختنہ سنت ہے اور سنت کی ادائیگی میں ارتکاب حرام لازم آتا ہے تو اس کے متعلق برائے کرم بذریعہ کتب فقد دہنمائی فرماکرمنون فرمائیں۔ ؟

(العبواب) جوابتداء ہی ہے مسلمان ہاں کے لئے فتندی اتفاہ بھے نہیں جتنی ہو مسلم کے لئے ہوتی ہے ہو مسلم کے سے مقابلہ بیں اس کی ختند یادہ اہمیت رکھتی ہے۔ فتند شعائر اسلام ادراس کے خصائص میں ہے اور ضاصر اسلامی علامت ہے جس کا نومسلم میں ہونا ضروری ہاں میں اس کی صدافت اوراستقامت کی دلیل بھی ہو اور فتند دین اسلام پر ثابت قدم رہنے میں معین ہاں گئے فتند کرانی ضروری ہے، فتند کا خصوص مقام جس کا اور فتند دین اسلام پر ثابت قدم رہنے میں معین ہاں گئے نومسلم کی فتند کر انی ضروری ہے، فتند کا خصوص مقام جس کا کھولنا ضروری ہے، اس کے علاوہ دو مری مگر چھپائے رکھے اور فتند کر نے والا جہاں تک ممکن ہونظر اور ہاتھ بچا کر کام اب جموع نواوی "میں ہے" وکا فرید مسلمان شدہ فتند اُس باید کردور فرزائیۃ الروایات می آرد فسی اللہ حیہ و ان المسلم یہ خون میں اسلام و ھو بالمغ ج ۳ ص المسلم یہ خون المسلم و ھو بالمغ ج ۳ ص المسلم یہ ہوتو اس کی فتند کی جائے اس لئے کہ بالغ کا مرح ورق قائد نہ کہ جائو اللہ جائے اس لئے کہ بالغ کا مرح ورق قائد نہ کہ جائو اللہ تاہی ہوجائے تو فتند نہ کی جائے اس لئے کہ بالغ کا مرح ورق فی خوا ہری علامت بھی اس میں باتی ندر ہے کی خوا ہری علامت بھی اس میں باتی ندر ہے کی خوا ہری علامت بھی اس میں باتی ندر ہے کے بیا ہو جود دین اسلام کوئی ظاہری علامت بھی اس میں باتی ندر ہے کے بیا ہو ہوئی کا دامن بھی چھوڑ تانہیں چا ہے تھے۔ بیا ہو سے تھے بیا ہو سے تھوں یہ دی کی دامن بھی چھوڑ تانہیں چا ہے تھے۔ بیا ہو تھوڑ یا نہیں چا ہو تھی کی تو اس میں باتی شریعت موسوئی کا دامن بھی چھوڑ تانہیں چا ہے تھے۔ بیا ہو تھوڑ یا نہیں چا ہوئے کا دامن بھی چھوڑ تانہیں چا ہے تھے۔ بیا ہوئی کی تعظام کے اس کے تعظام کی تعظام

نازل ہوئی یا بھا الذین امنو اد خلوا فی السلم کافۂ (بینی)اے ایمان والو!اسلام میں کامل طریقہ۔۔(ظاہر ہ باطن دونوں طریقوں سے) داخل ہو جاؤ (بینی خلاف اسلام کوئی بات تم میں موجود نہ ہونی چاہئے) (قرآن تھیم سورۃ بقرۃ)۔

بال الرزوسلم بصضيف اور كمزور بوك فتندى تاب ندلا كو في مندلا زم بين ب و كسدلك المحبوسي اذا اسلم وهو شيخ ضعيف اخبرا هل البصرانه لا يطيق الختان يترك (فتاوى قاضى خان ج. ٣ ص ٥٨٣ كتاب الحضر والا باحة فصل في الختان و كذلك شيخ من المجوس او الهند لو اسلم وقال اهل البصر أنه لا يطيق الختان يترك (فتاوى سرا جيه ص ٥٥ كشيخ اسلم وقال اهل البصر أنه لا يطيق الختان يترك (فتاوى سرا جيه ص ٥٥ كشيخ اسلم وقال اهل البحرة الختان (درمختارمع شامى ج.٥ ص ٢٥ ٢ مسائل شتى قييل كتاب الفرائض) فقط والله اعلم.

### عورتوں کی ختنہ کرنا کیسا ہے :

(سے وال ۱۲۸) کیافر ماتے ہیں علماء ین مسئلہ ذیل میں کیڑ کیوں کی ختنہ کرانااسلام میں ہے یانہیں؟ بحوالہ تحریر فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

(السجواب) قوى بيه كورتول فتنسنت بمل بهائز بال مل مردول كامفاد بكرالذ به بماع مل وختان السهوانة ليس بسنة بل مكرمة للوجال وقيل سنة (درمختار) (قوله بل مكرمة للوجل) لانه النفى السجماع زيلعى (قوله وقيل سنة ) جزم به البزازى معللاً انه نص على ان الخنشي تختن (الى قوله) و لا يفيد ذلك سنية للمرأة تامل الخ (شامى ج٥ ص ٢٥٧ مسائل شتى قبيل كتاب الفرانض) فقط والله اعلم بالصواب ٢٢٠ وجب المرجب ١٩٩٩ه.

### نازک بچه کوختنه کے وقت بھنگ کھلانا:

(سوال ۱۹۹) میرافزند نتیق الرحمٰن سلمهٔ نهایت نازک اورغضب ناک بچه ہے عمرتین چارسال کے درمیان ہے، آبھی معمولی سزاد بے بلکہ غصہ کرنے پر ایبارو تا ہے کہ دیر تک آ واز نہیں نکلتی ،سارا گھر بے چین ہوجا تا ہے ،مند پر پانی جیز کا جاتا ہے تب جا کر کہیں آ واز نکلتی ہے ،ایس حالت میں ختنہ کرانے میں ڈرلگتا ہے،ایسے بچول کوختنہ کرنے والا شیر بنی کے ساتھ کچھ بھنگ کھلا کرغنو دگی کی حالت ہونے پرختنہ کرتا ہے تا کہ تکلیف کا احساس نہ ہویا کم ہوشر عااس کی اجازت ہو سکتی ہے یانہیں ؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) يعذر شرى ب،اس ميل بقدر ضرورت تقورى بهنگ جم ميل شراب وغيره نجس چيزى آميزش نه بو بلاديخ كا تعيزش نه بو بلاديخ كا تعيز كا تعيز شائه بلا بأس بلاديخ كا تخوا تشائ ميل ميل بالعقل لقطع نحوا كلة اقول ينبغى تقييده بغير المحمروظ اهره انه لا يتقيد بنحو بنج من غير المانع وقيده به الشافعية والله تعالى اعلم (شامى ج٥ ص ٥٥٪ آخر كتاب الا شربة ) فقط والله اعلم بالصواب .

اتواراورمنگل کے دن عسل کرنااور ناخن تراشنا کیسا ہے:

(سوال ۱۷۰) ولائل الخيرات كے حاشيه ميں لكھا ہــ

(۱) منگل کے دن جوناخن ترشوا تا ہے صحت اس سے نکل بھاگتی ہے اور بیاری اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور جوکوئی منگل کے دن عنسل کرتا ہے عمراس کی کم ہو جاتی ہے (عقول عشرہ)

(۲)اصحاب تاریخ سکتے ہیں کہروز یکشنبہ کو جو کوئی ٹاخن تر اشتےاس سے غناءنکل جاتی ہے اور فقیری داخل ہوجاتی ہے اور جوکوئی یکشنبہ کونسل کرے کوئی بیاری اس کو لاحق ہو (عقو ل عشرہ)

برائے مہر بانی ان دونوں عبارتوں کے متعلق وضاحت فرمائیں ،اورمنگل واتو ارکے دن ناخن تر اشناا درعشل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یانہیں؟ بیان فرمائیں بینواتو جروا۔

(المجواب) (۱-۲) جنہوں نے پیکھا ہےان کے تجربہ کی بناپرلکھا ہوگااس کا اعتقادر کھنااور شرعی تھے سمجھنا سیجے نہیں ہےاور نہاس پڑمل کرنا ضروری ہے۔امدادالفتاوی میں ای طرح کا ایک سوال وجواب ہے وہ ملاحظہ ہو۔

(سوال ) بندنامه میں جو شخ رحمة الله علیه نے مصرعة تحر رفر مایا ہے۔

شب درآ نینه نظر کردن خطا است

یمانعت شری ہے یا کسی مصلحت ہے، اور اگر مصلحت ہے تو کیا مصلحت ہے ای طرح رات کو جھاڑو دینا خواری کا باعث ہے، اور د بداروں کو کپڑے ہے صاف کرنا خواری لاتا ہے، یہ س طرح ہے ہاور کس وجہ ہے ہے (المہ جو اب ) ان امور کی شرع میں پچھاصل نہیں ، جو تفنی عوام میں مشہور ہیں ان کی اصل ڈھونڈ نے کی کوئی ضرور تنہیں ، البتہ جو ہزرگوں کے کلام میں پایا جاتا ہے تو از قبیل حکمت وطب ہے ورنہ یہ کہا جاوے گا کہ بعض بزر گوں پر حسن ظن منالب تھااس لئے بعض روایات کوئ کرتنقیدراوی نہ کی اس کو بچھ سمجھ کر کھے دیا۔ پس وہ معذور ہیں اور قابل عمل نہیں۔ منالب تھااس لئے بعض روایات کوئ کرتنقیدراوی نہ کی اس کو بچھ سمجھ کر کھے دیا۔ پس وہ معذور ہیں اور قابل عمل نہیں۔ تتمہاولی ہے اس کے بعض روایات کوئ کرتنقیدراوی نہ کی اس کو بچھ سمجھ کر کھے دیا۔ پس وہ معذور ہیں اور قابل عمل نہیں۔ تتمہاولی ہے۔ اس کو بی کوئی کا سے اس کے بعض روایات کوئی ہے ہوں کہ ساتھ کی انتظ والند اعلم یا لصواب۔

# باب مايجوز اكله ومالايجوز

### گرم کھانا پینا:

(سوال ۱۷۱) گرم کھانا پینا مکروہ ہے؟

(السجسواب) کچھگرم ہوتو مکروہ نہیں، ہاں زیادہ گرم ہوتو مکروہ ہے، تمر جو چیز الیی ہوکہ سرد ہوجانے ہےاس کا فائدہیا ذا نقة ختم ہوجائے تو مکروہ نہیں ہے۔ جیسے جائے ، کافی دغیرہ (۱) فقط و اللہ اعلیم بالصواب .

بائیں ہاتھ سے چائے بینا کیسا ہے:

(سوال ۱۷۲) اکثر لوگ جائے نوش کے وقت دائیں ہاتھ میں پیالداور بائیں ہاتھ میں بلیث (رکابی) پکڑتے ہیں اور جائے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔کیار پکروہ نہیں؟

(السبحب اب) جی ہاں مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا پیتا ہے۔ داہنے ہاتھ سے کھاتا پیتامسنون ہے۔ (")
بعض وجوب کے قائل ہیں۔ بائیں ہاتھ سے ایک کھانے پینے والے شخص پر آنخصرت ﷺ نے لعنت فرمائی تھی جس
سے اس کا ہاتھ بریکار ہوگیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک عورت کو آنخضرت ﷺ نے بائیں ہاتھ ہے کھاتے
د کچے کر بددعا فرمائی تو وہ طاعون (پلیک) میں مرگئی۔ فقط والتُداعلم۔

بیائی بھینس کے دودھ کا استعال کیسا ہے:

(مسسوال ساء ا) يبال اوكول مين مشبور ب كرجينس دس ماه بل بيائي بور (بچه جني بو) تواس كاوود هنيس پينة، بچينك دية بين يوكي كيادس ماه پېلے بيائي بوئي بھينس كے دود ھكا استعال جائز ہے يائيس؟ بينواتو جروا۔

بیت یہ سے ایک استانی ہے۔ استانی

كهان ييني مين احتياط كرنا خلاف توكل ب:

(سوال سلا ) کھانے پینے میں احتیاط کرنا کہ کسی چیز کو کھائے کسی چیز کونہ کھائے کسی کونفع بخش اور کسی کوخر ررسال سمجھے آیا پی خلاف تو کل ہے؟

(الحواب) نفع دنقصان من جانب الله ہے۔ چیز وں میں نفع دنقصان ،مرض وشفاء کی تا ثیراللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہ نفع پہنچاسکتی ہے نہ نقصان میاع تقاور کھتے ہوئے کوئی چیز نہ کھائے اور پر ہیز برتے تو یہ خلاف تو کل نہیں۔

<sup>(</sup>١) ولا يا كل طعام حارولا يشم الخ فتاوي عالمگيري كتاب الكراهية الباب الحادي عشر الخ. (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن احدكم بشتى له ولا يشربن بها فان الشيطان يأكل بشي له ويشرب بها مشكولة كتاب الاطعمة ص ٣١٣.

ام منذرسما بيكابيان بـ دخيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على ولنا دوال معلقة قالت مجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل ومعه على يا كل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل ومعه على يا كل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل الله عليه وسلم يا على فانك ناقه قال فجلس على والنبي صلى الله عليه وسلم يا كل قالت فجعلت لهم سلقاً وشعيراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا على من هذا فاصب فانه او فق لك (ترمذي شريف ابواب الطب ج٢ ص ٢٣)

ام منذررضی الله عنها فرماتی ہیں ہمارے بیہاں آقائے دو جہان رسول الله ﷺ تشریف فرماہوئ آپ کے ہمراہ حضرت علی ہمی تھے۔ ہمارے بیہاں کھجور کے خوشے ( کھیجے ) لیکے ہوئے تھے۔ فرماتی ہیں کو آنحضرت ﷺ ان میں سے تناول فرمانے گئے ساتھ میں حضرت علی رضی الله عنہ بھی کھانے گئے تو آنخضرت کی نے ساتھ میں حضرت علی رضی الله عنہ بھی کھانے گئے تو آنخضرت کی مایک ساتھ میں کرم اللہ وجہددو (مت کھاؤ) تم ابھی بیماری سے ایکھاؤ، یہ ہماری طبیعت برداشت نہیں کرے گی حضرت علی کرم اللہ وجہدرت کی موافق نے تعدراور جو کے آئے گی کا نجی کر کے دی تو آنخضرت کی ایمان علی ، یہ کھاؤ، یہ ہماری طبیعت کے موافق ہے۔

پس تو کل کامداراس پرنبیس ہے کہ چیز وں میں تا ثیرنہ مانے ہتو کل بیہ ہے کہ نظرتا ثیر پر ندر کھے نظراللہ تعالی پر رکھے کہ نفع ونقصان خدا کے قد رہت اوراس کے تھم ہے ہے اگراس کا تھم ندہوتو ہر چیز بریکار ہے۔

## غير مذبوحه جانور كا گوشت خريد كربلي كوكهلانا:

(سسوال ۵۷ ا) ہمارے یہاں ڈیے میں بیل کا گوشت ملتا ہے جو کہ حرام ہے یعنی غیر مذبوح ہوتا ہے مسلمان اس گوشت کوخرید کریلی کو کھلا سکتے ہیں یائبیں؟ (ریونین)

(المنجواب) مردارادرحرام جانورکا ًلوشت ناپاک اورحرام ہےنے تو کھانا درست اورنے کسی طرح اس سے فائد ہا اٹھانا جائز ہناں کی خرید دفروننت بھی درست نہیں اہذااس کوخرید کریلی کو کھلانا جائز نہیں ۔فقط داللہ اعلم بالصواب ۔ سما جمادی النَّ فی ۱۳۹۹ ہے۔

# مکھی کے سی جز سے شربت کو سرخ بنایا گیا تو اس کا استعمال کیسا ہے:

(سبوال ۱۷۶) ببال دکانوں میں اال شربت ملتا ہاں کی اندر جوسرخی اور لالی ہوتی ہو وہ ایک شم کی کھی ہے۔ شید کی جاتی ہے، اس کھمی کو چیس کریائسی اور طریقہ ہے سرخی کشید کرتے ہیں اور اس کوشر بت میں ملاتے ہیں تو اس شربت کا چینا کیسا ہے؟ (ازریونین)

(الحدواب) مكسى اورچيوني مين دم سأئل بين بهاس لئے پاک بي گركها ناطال نبين، فارجی استعال درست به والحی استعال درست به والحی استعال درست نبین لبذااس كاكوئی جزشر بت مين پژتا بوتواس كا استعال جائز نه بوگا، در مختار مين به والا الحشرات) هي صغار دواب الارض و احدها حشر قرقوله و الدين و النبور و السند و النبور و السند و النبور و البعوض و القرادالن (در منتسار و النسامي ج ۵ ص ۲۲۵ كتاب

الذبائح) فقط والله اعلم بالصواب. ١٠ جمادي الثاني ١٣٩٩ه.

# کھانے سے بل ہاتھ دھوکررو مال سے بونچھنا:

(سوال ۱۷۷) کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکررومال سے یاکس کیڑے سے بو تخصی بغیر کھانا سنت ہے یا ہے کہ ہاتھ یو تخصے ؟ بینواتو جروا۔

(السبحسواب) کھانے سے بل باتھ دھوئے کین رو مال یا تولیہ سے نہ ہو تخچے دو مال سے ہو تخچے بغیر کھانامستخب ہے ۔
کھانے سے فارغ ہوکر جب ہاتھ دھوئے اس وقت ہو نچھ لے شامی جس ہے (قبول ہ وغسسل الید بین قبله) لنفی
الفقر ولا یسمسسے یدہ بسالسمندلیل لیبقی اثر الغسل (شامی ج۵ ص ۲۹۷ کتاب الحظر و الاباحة) (فتاوی رحیمیه ج۲ ص ۲۳۳) ہور پرترتیب کے مطابق من الراحة) (فتاوی رحیمیه ج۲ ص ۲۳۳) ہور پرترتیب کے مطابق من الراحة) (فات کا علم بالعدواب ۔

# کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے یا ایک ہاتھ:

(سوال ۱۷۸) کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا چاہئے یا ایک ہاتھ دھونا کائی ہے؟ بیزوا تو جروا۔ رالہ جو اب سنت یہ کہ دونوں ہاتھ دھو نے ، ایک ہاتھ دھونے سے کامل سنت ادانہ ہوگی ، قادی عالمگیری میں ہے قال نہم البخاری وغیرہ غسل البد الواحدة او اصابع البدین لا یخفی لسنة غسل البدین قبل الطعام آئی الرصغ ، کذافی القنیة (عالمگیری ج۵ ص قبل الطعام آئی الرصغ ، کذافی القنیة (عالمگیری ج۵ ص ۲۳۷ کتاب الکو اهیة باب نمبر ۱۱) فقط واللہ اعلم بالصواب ،

### ہاتھ پہنچوں تک دھونا جا ہے:

(سوال ۱۷۹) باتھ کہاں تک دھونا جا ہے صرف انگلیاں دھونے سے سنت اداہوگی؟ بینواتو جروا۔ (الجواب) دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونے جا بئیں ،صرف انگلیاں دھونا کافی نہیں ہے (فت اوی عالم تگیری ج۵ ص ۳۳۷)(۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

ڈ الڈ اکھی میں نجس شکی ملائے جانے کا شبہ ہوتو کیا تھم ہے؟:

(مسوال ۱۸۰) آج کل عوام میں بیرجر جا ہور ہا ہے کہ ڈالٹرانگی میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے تواس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟

حفرت مفتی صاحب مظلم ابعد سلام مسنون ، بحمرالله تعالی یہاں خبریت سے ہے خدا کرے مزاج عالی بعافیت ہو، بناسپتی تھی کے متعلق بہت ہے سوالات آرہے ہیں ، اب تک تو بھی لکھا ہے کہ بلا دلیل شرعی حرمت کا تھم نہیں لگایا جا سکتا ، جورائے عالی ہوتح رفر مائیں۔(ایک مفتی صاحب مظلم ) دالہ جو اب کری ومحتری زیدمجد کم السامی۔ بعد سلام مسنون ، عافیت طرفین مطلوب ہے ، جب کہ دنیا بھر میں اس کا

ا) قال نجم الاتمة البخارى وغيره غسل اليد الواحدة او اصابع اليدين لا يكفى لسنة غسل اليدين قبل الطعام لأن
 ا لمملكور غسل اليدين وذلك الى الرسخ كذا في القنية الباب الحادى عشر.

استعال بلاتائل ہور ہاہے تو جب تک نجس شکی ملائے جانے کا شرعی ثبوت نہ ہوحرام قرار دینا سیحے نہیں ، جناب والا کی رائے بالکل سیح ہے۔فقط واللہ اعلم بالسواب۔

## كهاف كورميان الكليال جائنا:

(سوال ۱۸۱) کھانے ہے فارغ ہونے کے بعدانگلیاں جا ٹامستحب ہے،ایک شخص کھانے کے درمیان بھی انگلیان ۔ جا ٹنار ہتاہے،کیاریجی مستحب ہے؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) كھانے نے فراغت بإكرانگلياں جا ثنامتخب ہا ثناءطعام ميں مستحب بيس ہے بلكه كروہ ہے، مدار ن النو ة ميں ہے ولعق اصابع درا ثنائے اكل كروہ است (ج اص ٢٦٣ مباب ياز دہم درعبادات طعام وشراب وغيره) فقط والله اعلم بالصواب۔

### كهان يسي بهل باته دهون كاثبوت حديث سے:

(سوال ۱۸۲) کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا حدیث شریف سے ثابت ہے؛ یافقہی روایت ہی ہے؟
(الحواب) کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا حدیث سے ثابت ہے۔فقہی روایت حدیث کے مطابق ہے۔ ترندی شریف میں ہے:۔فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلم ہو کہ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ ہر جمہ نہ حضوراکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور بعد میں وضوء یعنی ہاتھ دھونا اورکلی کرلینا ہے۔
(صکح ۲ ابواب الا طعمة باب الوضوء قبل الطعام وبعدہ) فقط واللہ اعلم بالمصواب.

# کھانے کے بعد ہاتھ دھونامسنون ہے:

(سوال ۸۳ ) بعدخوردن داول خوردن مرد دوست بایدشت یا یک ـ

(الجواب) سنت آنست كهم دووست بشويد، بهشستن يك دست سنت كالمدادا نمى شود. (فتساوى عسالمگيرى الجواب) سنت آنست كهم دووست بشويد، بهشستن يك دست سنت كالمدادا نمي عسار في الكراهة في الا كل المخ )فقط والله اعلم.

### ہاتھ چہنچوں تک دھونا ج<u>ا</u>ہئے:

(سو ال ۱۸۴) دست تا کبابایدشت؟ به هستن انگشتان فقط وسنت اداء شود یاند؟ (الهجو اب) هردودست تابر سنح بایدشت فقط وانگشتان هستن کافی نیست \_

## ہاتھ دھوکررو مال سے بوچھنا:

(سوال ١٨٥) هل يمسح يده قبل الطعام بالمنديل اذا غسلها قبل الطعام؟

(الجواب)ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل ليكون اثر الغسل باقيا وقت الاكل ويمسحها بعد ليزول اثر الطعام بالكلية كذا في خزانة المفتين (الفتاوي العالمگيريه ج۵ ص ٣٣٧ ايضا)

### کھانے پینے میں عیب لگانا کیساہے:

(سوال ۱۸۶ ) کھانے پینے کی چیز لیندندآئے اس کئے اس کو برا کہاتو کچھ حن ہے؟ باور چی کو تنویب کر سکتے ہیں؟ بینواتو جروا۔

۱الجواب) كھانا خداكى بڑى نمت ہے۔اس ميں عيب نہ لكا لے۔ پند به نآؤ كھائے ورنہ تجھوڑ و ہے۔حديث شريف ميں ہے۔عن ابى هريرة قال ماعاب النبى صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتها ه اكله وان كوه تركه (مشكونة كتاب الا طعمة)

لیعنی حضور ﷺ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے تھے۔جس کی خواہش ہوتی کھالیتے اور جو کھانا مرغوب نہ ہوتا جیموڑ دیتے تھے۔البتہ کھانا پکانے میں کوئی کوتا ہی یا کسی چیز کی کمی ہوتو اس کو درست کرنے یا آئندہ خیال رکھنے کے لئے باور چی دغیرہ کوتنبیہہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اس طور پر کہے کہ کھانے کی تحقیروتنقیص لازم نہ آتی ہو۔فقط

### خواه مخواه شبه كرنا:

(سسوال ۱۸۷) امام وموذن کا کھانا نامحلّہ میں سے متعدد جگہوں ہے آتا ہوار جہال سے کھانا آتا ہے ان کے متعلق معلوم نہیں کہ بیسود، رشوت لیتے ہیں یانہیں؟ توبیکھانا جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجسواب) محلّه سے جو کھانا آتا ہے وہ حلال ہے شک نہ کیا جائے تا وفٹنیکہ بیمعلوم نہ ہو کہ قلاں کا ذریعہ معاش کا غالب حصہ سودیار شوت کا ہے فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# مىبل كرى براورا لگ الگ پلىيٹوں ميں كھانا:

(مسوال ۱۸۸) نیبل کرسی پراورا لگ الگ پلینوں میں کھانے کارواج عام ہوتا جار ہا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہالگ الگ پلینوں میں کھانے الگ پلینوں میں کھانے الگ پلینوں میں کھانے ہے کھانا ضائع اور بر ہاذبیں ہوتا، اور آیک ساتھ بڑے فضاحت فرما کمیں، بینواتو جروا۔ ہے جو کھانا بچتا ہے و صفاحت فرما کمیں، بینواتو جروا۔ (المجواب) زمین پر دستر خوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا سنت ہے جمیل کرسی پر کھانے کا طریقہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے ، بیطریقہ متنا برون پر ستوں کا ہے لہذا قابل ترک ہے، مالا بدمند میں ہے، مسلم راتشبہ بر کھاروفساق جرام است۔ مسلمان کو کھاراورفساق کی مشابہت اختیار کرنا جرام ہے (مالا بدمند میں ہے، مسلم راتشبہ بر کھاروفساق جرام است۔ مسلمان کو کھاراورفساق کی مشابہت اختیار کرنا جرام ہے (مالا بدمند میں اسلا)

ای طرح ایک ساتھ للی کرایک برتن میں کھانا بھی مسنون اور باعث برکت ہالگ الگ پلیٹوں میں کھانا اسلای طریقہ نہیں ہے۔ یہ غیرتو م کاطریقہ ہے کہ وہ دعوتوں اور گھروں میں ایک ساتھ بیٹے کر کھاتے ہیں مگرسب کی پلیٹی الگ ہوتی ہیں اگر سلمان بھی بہی طریقہ اختیار کریں تو پھر مسلمانوں اور غیر مسلموں میں انتیاز کی کیا صورت ہوگ ؟ نیزیہ تو ہم پرستوں کا طریقہ ہے جوامراض کے متعدی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حدیث میں ہے عین عسم ربن السح مطاب قال وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو اجمیعا و لا تفرقوا فان البو کہ مع المجماعة مضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا سب ساتھ ال کرکھاؤ الگ الگ

مت مُعادَ ، ما تحول كركهان من بركت ب (مفكلوة شريف ص ١٧٠٠ باب الضيافة)

دوسری صدیت میں ہے: سحابہ رضی اللہ عین نے رسول اللہ کے کہ خدمت اقد سیس عرض کیا ''انا کل و لا نشبع ''ہم کھاتے ہیں لیکن کم سیری نہیں ہوتی ، حضور کے ناکل و لا نشبع ''ہم کھاتے ہیں لیکن کم سیری نہیں ہوتی ، حضور کے ناگر مایا '' فیلعلکم تفتر قون '' شاید تم او کو و الگ الگ کھاتے ہو، قبالوا نعم سحابہ نے کہا تی ہاں ، آ ب نے ارشاد فر مایا فیاجت معوا علی طعامکم اذکر و ا اسم اللہ یبارک لکم فیه، رواه ابو داؤد سب ایک ساتھ لی کراور نہم اللہ پڑھ کر کھاؤتہ ہارے کھانے میں برکت ہوگی (ابو داؤد شریف ج ۲ ص ۱۷ اباب فی الا جتماع علی الطعام ) (مشکور قشریف ص ۱۹۳ باب الفیافة) (حصن حصین ص ۱۰۹ منول نمبر ۳)

تیز حدیث میں ہے۔ رسول اللہ ﷺکے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا جس میں سب ایک ساتھ اللہ کھائے۔
تھے، عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنه قال کان للبی صلی اللہ علیه وسلم قصعتی حملها اربعة
رجال یقال لها الغراء فلما اصحوا وسجدوا الضحی اتی بتلک وقد ثرد فیها فالتقوا علیها (ای
اجتمعوا حولها) النح (مشکواة شریف ص ۲۲۹ باب الضیافة) (جمع الفوائد)

نیز حدیث میں ہے،خدا کا پسندیدہ کھاناوہ ہے جس میں بہت ہے ہاتھ ہوں (جمع الفوائد جلداول) یہ ہے اسلامی تعلیم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت اور مبارک طریقنہ اس مبارک طریقہ کوچھوڑ کرمتنکبروں اور غیر قو موں کے طریقہ کواختیار کرناکس طرح درست ہوسکتا ہے؟

رہا بیسوال کہ ساتھ کھانے میں کھانا ہر ہا دہوتا ہے تو یہ در حقیقت ایک شیطانی وسوسہ ہے، اگر کھانے والوں کی تعداد کے مطابق کھانا نکالا جانے اور ضرورت پڑنے پر دوسرا کھانا نیا جائے تو کھانا کسی طرح ضائع نہ ہوگا ، اور اگراس کے باوجود بھی کھانا نچ جائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدائہیں ہوتی ،مومن کے جھوٹے میں شفاہے، لہذااس کھانے کو خان کے جائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدائہیں ہوتی ،مومن کے جھوٹے میں شفاہے، لہذااس کھانے کو خنا کئے نہ کیا جائے۔

درد في الحديث (سورة نور پاره نمبر ۱۸ ركوع نمبر ۱۳)

معارف القرآن ادر ایی میں ہے نیز بعض انصار پر جودوکرم کااس قدرغلب تھا کہ وہ لوگ ہے مہمان کے نہا گوارہ نہیں کرتے تھے اور اپنی جان پر مشقت گوارہ کرتے تھے اور مہمان کا انظار کرتے تھے ،ان کے بارے میں آئندہ آ بیت اتری ،تم پر بچھ گناہ نہیں کہ ایک جگہ جمع ہوکر اور ٹل کر کھانا کھاؤ یا لگ الگ ،اور اسکیا کیلے کھاؤ ،اور ول میں برکت زیادہ میں برخیال نہ کروکہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ ، اسکیا کیلے کھانا بھی جائز ہے گر ٹل کر کھانے میں برکت زیادہ ہو رہ عارف القرآن ادریسی ج مس مسلم کا مربع تعقیل کے لئے ملاحظہ و (تفسیس دو ح السمعانی ہم اس ۲۴۱ میں ۱۲۴ مطبوعہ مصطفائیہ دیو بند . اور تفسیر مواہب الوحمن ص ۲۴۲ ، ج ۱۸ ص ۲۴۲ ہارہ نمبر ۱۸ و تفسیر دو ح السیان ج ۱۸ ص ۱۸ میں ۱۸۲ ، ۱۸ اس

تنہا کھانے کارواج آج کل عام ہوتا جار ہاہے،غیراقوام اورفیشن پرستوں نے اسے اپنایا ہے لہذامسلمانوں کواس سے اجتناب کرنا جا ہے ،خصوصا اہل علم حضرات کو۔امام غزالی رحمہالٹدفر ماتے ہیں۔

مهماصارت السنة شعار الاهل البدعة قلنا بتركها حوفاً من التشبه بهم. يعنى جبكوئى سنت مبتدعين كالتيازى شعار بن جائة بم ال مين النكم شابه بن جائة كخوف ساس كومى ترك كافتوى وي سي الناست كالمتيان كال

### عالت جنابت میں کھانا پینا کیساہے؟:

(سوال ۱۸۹) صحبت کے بعد یا احتلام کے بعد حسل سے پہلے جنبی کے لئے کھانا یا پینا کیسا ہے؟ حلال ہے یا حرام؟

بعض لوگ بالکل حرام کہتے ہیں، مردو ورت دونوں کا ایک حکم ہے یا پچے فرق ہے؟ بینوا تو جروا۔
(المحبواب) صحبت یا احتلام کے بعد شسل کرنے سے پہلے کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے تو وضو کر لینا چاہئے ، اگر وضو کا بھی موقع نہ ہوتو کم از کم ہاتھ مندوھو کے سے پہلے جنبی کا کھانا پینا مکروہ ہ ،
مردو تورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے، حائضہ اس سے مشتی ہے اس کے لئے مکروہ نہیں ، قاوی عالمگیری میں ہے :
ویکوہ للحنب رجلا کان او امر أة ان یا کل طعاماً او یشرب قبل غسل الیدین والفم و لایکرہ ویکرہ نہیں کہ المواضع ، کذا فی فتاوی قاضی خاں (فتاوی عالمگیری کا مالہ گیری کے المواضع ، کذا فی فتاوی قاضی خاں (فتاوی عالمگیری کے المگیری کے المواضع ، کذا فی فتاوی قاضی خاں (فتاوی عالمگیری کے المگیری کے المواضع ، کذا فی فتاوی قاضی خاں (فتاوی عالمگیری کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کو کو کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کو کو کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کی کہ کا کہ کو کہ کو کو کہ کا کہ کا کہ کو کیس کی کو کہ کر کی کو کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کو کا کہ کو کو کو کر کو کر کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر کے کا کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کے کا کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر

### حامله كامٹى كھانا:

(سوال ۱۹۰) حاملة ورت كوش كهان كى رغبت بيدا موتى بين مثى كهانا جائز بيانيس؟ بينواتو بروار (السجواب) اتى مقدار كهان كى اجازت ب كرصحت كه ليخ معزنه مو، فقاوئ عالمكيرى بين ب: اكسل السطيس مكروه ذكر فى فتداوى ابى الليث ذكر شهس الائمة المحلوائى فى شوح صومه اذا كان يحاف على نفسه انه لو اكله اور ثه ذلك علة او آفة لا يباح له التناؤل و كذلك هذا فى كل شىء سوى الطين ، وان كان يتنا ول منه قليلا او كان يفعل ذلك احياناً لا بأس به كذآ في المحيط، الطين الذي يحمل من مكة ويسمى طين احمر هل الكراهية فيه كالكراهة في اكل الطين على ما جاء في الحديث قال الكراهية في الجميع متحدة كذا في جواهر الفتاوي وسئل عن بعض الفقهاء عن اكل الطين البخاري و نحوه قال لا بأس بذلك مالم يضرو كراهية اكله لا للحرمة بل لتهيج الداء (فتاوي عالم عشر في الكراهية في الا كل وما يتصل بها) ققط والله اعلم بالصواب.

# روٹی کے حیار ٹکڑ ہے کر کے کھانا:

(مسوال ۱۹۱)روٹی کے جارٹکڑ ہے کرکے کھانا کیسا ہے؟ جارٹکڑ ہے کر کے کھانا جا ہے یا پوری ہونے کی حالت میں ؟ ہنواتو چروا۔

(السجواب) روٹی کے چارٹکڑے کرناضروری نہیں ہے، جیسی سہولت ہواس پڑمل کیا جاسکتا ہے، چارٹکڑے کرنے کا استوران علاقوں میں ہے جن میں شیعوں کا زور ہے اور اس سے اشارہ خلفاء اربعہ کی طرف ہے کہ ہم چاروں کو مانے ہیں، شیعوں کی طرح دویا تین کے منکر نہیں ہیں۔ فقاوی کے محدود بیس سے ماج ۵) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### باب التصاوير

### مکان میں براق کی تصویر رکھنا کیسا ہے:

(سوال ۱۹۲) بعض م کانوں میں 'براق' کی تسویہ وقی ہے بیتیر کارکھی جاتی ہے اوراس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اس کا کیا تھم ہے ؟

(المجواب) ظاہر بات ب کے نہ کوراق میاسلی' براق' کنہیں منگھوت اور بناوٹی ہاں کواسلی براق کی تصویر مجھنا غلط ہے۔ بناوٹی چیز کواصل کا نام و بنے سے اس لواصل کے احکام الحق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خانہ کعبداور روضۂ اطہر نای بہتر بن قمار سے تعمیر کر لیق کیاوہ مسنوٹی جگہ مقدس اور متبرک بن جائے گی اور وہ اسل چیز کے قائم مقام ہوجائے گی ؟ اور مسلمانوں براس جگہ کو کرم ومعزز سمجھنا ضرور نی ہوجائے گا ؟ نہیں ہر گر نہیں ۔ جوکوئی باپ کو و کھے بغیر اپنے و بہن سے باپ کی تصویر بنا کر گولوں سے کے کہ کہ یہ میر اب ب نے اواس کا نام و بنا اس کو کیا جس کے کہ کہ یہ میر اب ب نے اواس کا نام و بنا اور برست کے لئے مکان میں رہنا وغیرہ جابلانہ علی ہے۔

قد وۃ العارفین حضرت شاہ ابوالھن کسیرۃ باوی فرمائے ہیں۔اوراگرمقصد بیبو کہ بیجگہیں لیعنی مبارک مقام کی تصویر سازی تو اب کا کام ہے یا ان بناولی تصویروں کے ساتھ اصل کے احکام نافذ کریں تو بے شک بدعت سید ہے، بلکہ بہت ی بانوں میں شاید کفر تک پہنچ جانا ہے، جیسا کہ تعزیہ کے ساتھ عوام اور بعض خواص اوگوں کانمل اور دستور ہے ( خالہ نافعص ۱۲) فقد کی مشہور کتاب 'نساب الاحتساب' ہے ایک فتوئی یہائی پرنقل کرتا ہوں۔

مسئلہ: بعض السوال يسجلسون على القوارع ويعوضون ثيابا مصورة بصورقبور بعض السمنير كين وبدلاد هم ويضربون المعزمار عندذلك ويجتمع عليه بعض الجهلة والسفهاء فما يصنع بهم كي فقيرراسة بريم في لربزرگان وين كي قبرول كي تصويروائي في لرب لوگول كرمائية بركان وين كي قبرول كي تصويروائي لي سارت في المستركا بيش كرت بيل اور باجه بجائة بي به به المستركا ومقاء وبال جمع بوئ بي لبذا ان ساكيما برتاؤكيا جائے ؟

(الجواب) ينهون عن ذالك وان رئ المصلحة في تمزيق ذلك الثوب فمزقه فلا ضمان عليه لانه مجتهد فيه فصار ككسر المعازف.

(العجو اب) ایسے کاموں ہے ان کورو کنانسروری ہے اورامام صلحت جانے ان کیٹروں کے بھاڑنے میں تو بھاڑ ڈانے اس پران کی قیمت کا تاوان نہیں ہوگا۔ (نصاب الاحتساب الباب السادس س ۱۲)

ای کتاب میں ہے۔ روی فی الا خبار ان قوماً خوجوا علمے هینة الحجاج الی زیارة بیت المقدس فرد هم عمر رضی الله عنه وضوبهم بالدرة وقال لهم تریدون ان تجعلوا بیت المقدس كالمسجد المحوام ۔ ایک قوم حاجیول کُشکل میں بیت المقدس کی زیارت کے لئے جاتی تھی۔ حضرت مرّ نے ان وک دیارورکوڑے دگائے اورفر مایا کہ کیا تم بیت المقدل کو کعبہ بنانا چاہتے ہو؟ (باب ۲۳س ۲۰) نصاب الاحتساب۔ جب بیت المقدل جیسی پاک جگہ کے ساتھ مجدحرام جیسیا برتاؤ جائز نہیں تو مصنوی تصویر کے ساتھ براق

جیما برتاؤ کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ بلکہ اس کونیست ونا بود کرنا ضروری ہے۔

قاويًا بن تيميه مي به فان كل ماعظم بالباطل مكان او زمان او حجر او شجر او بية دحب قصد اها نته كما تهان الاوثان المعبودة (ج٢ ص ٢٦)

الیی ہرایک چیز جس کی باطل طریقہ ہے تعظیم کی جاتی ہے۔وہ جگہ ہویاوفت یا پیھریا درخت یا کوئی ممارت تو جس طرح ہوجا کی مورتیوں کاتو ژویناضروری ہےان چیزوں کاختم کرنا بھی ضروری ہے۔ج ۴س ۲۷)

یے فقاوی اور دائل ہے جان کے لئے ہیں۔اور براق تو جاندار ہےاس کی تصویر کسی حالہ ہے میں سبھی ( مَدَ ُور خرابی ہو یا نہ ہو ) رکھانیں سکتے کہ جاندار کی تصویر شرعا حرام ہے۔ پھر چاہےوہ براق کی ہو۔ یا کسی پیر پینمبر کی ہو۔ ( معاذ اللہ )

فانه کعبہ میں حضرت ابر اہم اور احضرت اساعیل علیماالسلام کی تصویریت تھیں۔ان کوآ نخضرت ﷺ کے حکم تے نتم کیا گیا۔ رہا تبرک کا تصور تو حرام میں برکت کہاں۔آ تخضرت ﷺ اور صحابۂ کرام رضوان الڈعلیم اجمعین نیز ملائکہ تصویر والے مکانول نے نفرت فرمائے تھے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہے فر ماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کومیں نے مدعوکیا تو آپﷺ تشریف لائے مگر مکان میں تصویر د کیچے کرواپس تشریف لے گئے ( کنز العمال ج ۲ص۲۱)

اور حضرت عمر رضی الله عند نے ملک شام میں تصویر کی دجہ سے دعوت روفر مائی۔ ( سکننو البعمال ج۲ ص ۱۹) فقط والله اعلم بالصواب .

# تصویرینانی سیکھناسکھانا کیساہے:

(سوال ۱۹۳) بطور بیشه و ہنرتصوریسازی سیکھنااور سکھانا جائز ہے یانہیں؟

(البحواب) فی روح اور غیر فی روح اشیاء میں وہ چیز جس کی پرستش کی جاتی ہو (جیسا کے صلیب) اس کی تصویر بنانی جائز نبیں ۔ حدیث شریف میں فن تصویر اور مصور کی سخت مذمت وارد ہے۔ مصرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ فعلیک بھی ذا الشجو و بحل مشئی لیس ہیہ روح ( لیعن تہہیں تصویر بنانا ہوتو درخت اور ہرایسی چیز کی تصویر بنا سکتے ہوجس میں جان نہ ہو! ( مشکلو ق شریف ج ۲س ۳۸۲ باب اتصاویر )

# یادگار کے لئے یاوطن بھیجنے کے لئے یاشادی کے لئے فوٹو تھیجوانا:

(مسوال ۱۹۳) کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہایک شخص نے فو نو تھجوایا اور جب اس کومعلوم ہوا کہ اس کا بہت گناہ ہے تو اس کو بہت افسوس ہوا اور ندامت ہوئی اب اس گناہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوئی صورت ہے؟ اور یادگار کے لئے یادطن جیجنے کے لئے یا شادی کی غرض ہے لڑ کے اورلڑ کی کو بتلانے کے لئے تصویر کھنچوا تا جائز ہے یا آئیں ؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) ضرورت اورقانونی شرعی مجبوری کے بغیرتصویر بنانااور بنوانا جائز نہیں گناہ کا کام ہے بنوالی ہوتو ضائع کردی جائے اور تو ہاستغفار کرے اللہ ہے معافی مائے ، یادگار کے لئے یاوطن جیجنے کے لئے یالڑکی لڑکے کو بتانے کے لئے تعبور بنوانے کی شرعااجازت نہیں ،جس کود کیلھنے کی ضرورت ہووہ جا کرد مکیر لےاورائ**ں میں تصو**ریش کے گناہ کے علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں۔فقط واللہ املم بالصواب۔

### د یوی، د بوتا وُل کی تصویروں کوفریم کرنا کیساہے:

(سے وال ۱۹۵) زیرنقشوں اورتصور ول کوشٹ میں لگانے اور طغریٰ بنانے کا کام کرتا ہے جس میں کفار کی دیوی، دیوتاؤں کی نضویریں بھی آتی ہیں ، اب سوال یہ ہے کہ زیدالیسی تصویروں کی فریم بنا کراجرت لے سکتا ہے یانہیں؟ بینوا توجروا۔

(السجسواب) عمل اورمحنت کی اجرت تو فی نفسه جائز ہے لیکن میمل اعانت علی المعصیت کی وجہ ہے مکروہ اور قابل ترک ہے۔فقظ واللّٰہ اعلم بالصواب ۔

### گھر میں ٹیلو بڑن اوو بٹر بور کھنا اور اس کود کھنا:

مزائ شریعت بہ کہ بااضر ورت نہ مرد کورتوں کو دیکھیں اور نہ کورتیں مردوں کو، اس میں ان کے قلوب
پاکیزہ اور غلط و شہوانی خیالات ہے پاک اور صاف رہ سکتے ہیں، قرآن میں ہے قبل لملہ مومنین یعضو امن ابصارهم
ویحفظو افروجهم ذلک از کی لہم ان الله خبیر بما یصنعون . آپ (ﷺ) کو منین ہے کہ و بجے کہ
ابنی نگاہیں نیکی رکھیں اور ابنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ، یہ ان کے لئے دل کی صفائی اور پاکیز گی کا ذریعہ ہے، ب
شک خداتعالی اپنے بندوں کے کام ہے واقف اور باخبر ہے، اسی طرح ورتوں کے متعلق ارشاد خداوندی و قسل سلک خداتعالی اپنے بندوں کے کام ہے واقف اور باخبر ہے، اسی طرح ورتوں کے متعلق ارشاد خداوندی و قسل لیک منات یعضضن من ابصار ہن و یحفظن فروجھن آپ مؤمن کورتوں ہے بھی کہ د بجئے کہ اپنی نگاہیں نیکی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں (سورہ نور پارہ نمبر ۱۸)

صرية سل عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قال لعن الله الناظر والمنظور اليه

رسول الله على الله على الله كرالله كى لعنت ب اجنبى عورت كود كيه والے پر راود اس عورت برجس كود يكى الله على المخطوبة ) فيز عديث يلى به يوز جويو بن عبدالله الله النظر الى المخطوبة ) فيز عديث يلى به يوز جويو بن عبدالله قال سألت دسول الله صلى الله عليه رسلم عن نظر الفجاءة فامرنى ان اصرف نظرى حضرت جرير رضى الله عند أرسول الله عليه معن نظر الفجاءة فامرنى ان اصرف نظرى حضرت جرير رضى الله عند فرمات براج الله عند الله عليه الله عند الله عند المحرم عودت براج كل نظر برائد كم معلق بوجها تو آب نے فرمايا كه ين كه ين كه ين فرمانون (مشكل قشريف س ٢٦٨ ياب النظوالي المح الموجه

نیز حدیث میں ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم النظر سهم مسهوم من سهام ابلیس فسمن ترکها خوفاً من الله اعطاء الله ایماناً یجد حلاوته فی قلبه . رسول الله ایمانا که برنظری ابلیس کے تیروں میں ہے۔ ایک زہر آلود تیر ہے جواس کواللہ کے خوف سے چھوڑ دے اللہ تعالی اس کوایسا ایمان عطافر مائے گا جس کی حاوت وہ این قلب میں یائے گارمشکواہ مشریف ص ۲۸۸ ماب النظرای المخطوب)

ام المنو بین حضرت ام سمدرضی الد عنها کا بیان ہے کہ میں اور حضرت میموندرضی الله عنها حضور الله خدمت اقد س میں حاضر حیس است میں الد عنها کا بیان ہے بداللہ این ام مکتوم رضی الله عنه الله عنها الله الله علیہ الله عنها بین ایک سی الی تا بینا حضرت عبدالله این ام مکتوم رضی الله عنه الله عنها بین ہم گؤییں و کیور ہیں؟ عن ام سلمة انها کا انست عند سے حضور الله حسلمی الله علیه و سلم و میمونة اذا قبل ابن ام مکتوم فد خل علیه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم احتجامنه فقلت یا رسول الله! الیس هو اعمی لا یبصو نا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم احتجامنه فقلت یا رسول الله! الیس هو اعمی لا یبصو نا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم افعمیا و ان انتما الستما تبصوا نه (مشکوة شریف ص ۲۲۹ باب النظرالي المخطوب علیه محال الله علیه و سلم المحسود قوله و ضمها الیه و قال ذریة بعضها من بعض و کان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم الستحسن قوله و ضمها الیه و قال ذریة بعضها من بعض و کان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و استحسن قوله و ضمها الیه و قال ذریة بعضها من بعض و کان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و استحسن قوله و ضمها الیه و قال ذریة بعضها من بعض و کان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و استحسن قوله و ضمها الیه و قال ذریة بعضها من بعض و کان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و استحسن قوله و ضمها الیه و قال ذریة بعضها من بعض و کان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و استحسن قوله و ضمها الیه و قال ذریة بعضها من بعض و کان اصحاب النبی عالم الاز الله علیه و سلم و دریافت فر مایا کورت جب تک بردول ت دریافت فر مایا کور دریافت فر مایا کور دریافت فر مایا کور دریافت فر مایا کور دریافت فر مایا کورت برداری آنانی به دریافت فر مایا کورت برداری به دریافت فر مایا کورت برداری به دریافت فر مایا کورت برداری به دریافت کورت به دریافت کورت برداری به دریافت کورت برداری به دریافت کورت برداری به دریافت کورت برداری به د

( نبائس الا برارم ۵۸ ش۵۳ ۳ ) فی ، وی کے پردہ پر جواتصویریں نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کریقیناً دل میں غلط اور شہوانی خیالات ہوں گے اس لئے ان تصویروں کو دیکھنا جائز نہ ہوگا، اور پرمختاج بیان نہیں ہے کہ آج کل فی ،وی میں خبرنشر کرنے والی اور ای طرح دوسر نے پروگرام پیش کرنے والی عمو ماعورتیں ہوتی ہیں اور وہ ایسا پر کشش اور باریک لباس زیب تن کئے ،وئے ہوتی ہیں کے ان کے بدن کا بڑا حصہ بر ہنہ ہوتا ہے، اور شرعاً یہاں تک تھم ہے کہ اجنبی عورت نے ایسابار یک لباس پر بنا ہوجس

۔ )اور سابہ رضوان التعلیم اجمعین دیواروں کے سوراخ اور جھرو کے بند کر دیا کرتے تھے کہ عورتیں مردوں کو نہ جھاتگیں

ے اس کا بدن ظاہر ہور ہا ہو یا ایسا تک اور چست لباس پہنا ہوجس ہاں کے بدن کی کیفیت اور نشیب وقراز معلوم : وتا ہوتو اس کا لباس بھی و کھنا جا ترخیس ہے حدیث میں اس پر بہت خت وعید آئی ہے کہ جو تحض عورت نے لباس و وقسی و تکھے یہاں تک کداس کے بدن کا جم ظاہر ہوئے گئو اس کو جنت کی نوشبوط سل نہ ہو سکے گی شامی میں ہوفسی التبیین قالوا و لاباس بالتا مل فی جسدها و علیها ثباب مالم یکن ثوب یبین حجمها فلا ینظر الیه حینند لقوله علیه الصلوة و السلام من تأمل خلف امر أة و رأى ثبابها حتى یتبین له حجم عظامها لم یس حراحة الدینة . الی قوله . اقول مفاده ان رویة التوب بحیث یصف حجم العضو ممنوعة و لو کثیفاً لا ترى البشر قمنه (شامى ج۵ ص ۲۲۱ کتاب الحظر و الا باحة فصل فى النظر و اللمس)

اگریہ کہاجائے کہ ٹی وی کی پردہ پر جوصور تیں نظرآتی ہیں وہ تھن مکس ہیں لیکن اس صورت میں بھی شرعااس کی قباحت وممانعت باقی رہے گی اس لئے کہ تھم شریعت سہ ہے کہ جس طرح احتبیہ کا چبرہ دیکھنا ناجائز ہے اسی طرت شیشہ بایانی میں اس کانکس پڑر ہاہوتو وہ تکس دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

شاى شربه الشانى لم ار مالو انظر الى الا جنبية من المرأة او الماء وقد صرحوا فى حرمة المصاهرة بانها لا تثبت برؤية فرج من مرأة او ماء لان المرئى مثاله لا عينه بخلاف مالو نظر من زجاج او ماء هى فيه لان البصر ينفذ الزجاج والماء فيرى ما فيه ومفاد هذاانه لا يحرم نظر الاجنبية من المر أة اوالماء الا ان يفرق بان حرمة المصاهرة بالنظرو نحوه مشدد فى شروطها لان الاصل فيها الحل بخلاف المنظر لانه انما منع منه خشية الفتنة والشهرة وذلك مو جود هنا ورأيت فى فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافاً بينهم رجح الحرمة بنحو ما قلنا ه والله تما الدا

لعنی: اگراجنی عورت کا مکس شیشد یا پانی پرو کیھے تو اس کا کیا تھم ہے؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کا تعلم سراحة کسی جگہنیں دیکھا، البتہ فقہا، فے حرمة مصابرت کی بحث میں بیتصری کی ہے کہ اگر عورت کی شرمگاہ کا تعلم شیشہ یا پانی پر پر رہا ہواورا ہے دیکھے تو اس ہے حرمت مصابرت تابت نہ ہوگی اس لئے کہ اس صورت میں شیشہ اور پینی میں نظر نافذ ہوجاتی ہو اور جو چیز نظر آتی ہو واسل ہوتی ہے، اس بحث کا مفاد بیہ ہے کہ اگر ارجنبی عورت کا تعلم شیشہ (آئینہ) یا پانی پر پر رہا ہوتو اس کا دیکھنا حرام نہیں ہے مگر ان دونوں میں فرق ہے وہ بیہ کہ حرمت مصابرت شیشہ یا چھونے وغیرہ سے اس وقت ثابت ہوگی جب اس کی تمام شرطیں پانی جا کیں اس لئے کہ اس عورت میں حل بی جب بر خلاف نظر کے اس لئے کہ بر نظری کے منوع ہونے کی وجہ فتنداور شہوت کا خوف ہے اور بیفتہ یہاں ( نکس ہے بر خلاف نظر کے اس لئے کہ بر نظری کے منوع ہونے کی وجہ فتنداور شہوت کا خوف ہے اور بیفتہ یہاں ( نکس ہے بین کہ میں نے شوافع کی کتاب فتالی این جر دیکھی اس میں انہوں نے دکینے میں ) موجود ہے ، علامہ شامی فرمات ہیں کہ میں نے شوافع کی کتاب فتالی ایم اس میں انہوں نے اختیار فی النظر و اللمیس)

اگر بیکہا جائے کہ گاہے گاہے اس پر ایسا پر وگرام پیش کیا جا تاہے جس ہے معلومات حاصل ہوتی ہیں تو بیکہا

جائے گا كەنفع ئەزيادەنقصان سەادراتىمھىما اكبر من نفعهما كامصداق سے محبوب سىنانى ينتخ عبدالقادر جىلانى رحمه الله فرماتے ہیں۔ 'اگر کوئی کے کہ بھے ناجائز گانا بجانا سنے سے یادالہی میں کشش اور رغبت براهتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اس کئے کہ شارع علیہ الصلوٰ ق والساام نے گانا بجانے کی نبی کے لئے فرق نہیں کیا ہے، اگر ایسے اعذار اور بہانے قابل قبول ہوتے تو طوا اُف کا گانا سنتااس کے لئے جائز ہوتا جودعویٰ کرتا ہے کہ مجھے وہ خوشی پر برا پیختہ نہیں کرتا اورنشہ **آ وری چیزوں کا بینا اس کے لئے جائز ہوتا جودعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کے بینے ہے نشہ میں نہیں آتا اور** بہت سے حرام کاموں ہے محفوظ رہتا ہوں اگر کوئی کہے کہ جب میں حسین اور خوبصورت لڑ کے اور پر ائی عور تو ں کو دیکھتا ہوں اور ان کے ہمراہ تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو خدا کی قدرت کا نظارہ اورخوبصور تی ہے عبرت حاصل کرتا ہوں تو اس کے کئے یہ ہڑمز جائز نبیں ہے بلکہ اس کا ترک کرنا واجب ہےاور حرام چیزوں کے لئے استعمال ہے تصبحت اور موعظت حاصل کرنا حرام کاری ہے بدتر ہے اور وہ تخص خدا کی راہ میں بدکاری اور حرام کاری کرنا جا ہتا ہے اس کے سوااور یہ چینجیس ہے ایسے لوگ اپنی خواہش اور ، وی کے مطابق جلتے ہیں ، یہ قابل قبول اور قابل توجہ نہیں ہے و ان قبال قبائسل السمعها على معان اسلم فيها عند الله تعالى كذبناه لان الشرع لم يفرق بين ذلك ولو جاز لاحد جاز للانبياء عليهم السلام ولوكان ذاللاعذار لاجزنا سماع القيان لمن يدعي انه لا يطربه وشر ب السمسكر لمن ادعى انه لا يسكره فأو قال عادتي اني متى شربت الخمر كففت عن الحرام لم يبح له ولو قال عادتي اذا شهدت الا مردو الا جنبيات وخلوت بهم اعتبرت في حسنهم لم يجزله ذلك واجيب ان الاعتبار بغير المحرمات اكثر من ذلك وانما هذه طريقة من اراد بطريق الله عزوجل فيركب هواه فلا نسلم لا صحابها ولا نلتفت اليهم . (غنية الطالبين ص ٢٥)

جب بيثابت بوگيا كه نيلى ويژان آله بواله به بتو نيلى ويژان اورويد يوكيست گهريم ركه نابحى مكروه اور گناه كاكام باگر چهاسته ال ندكيا جائ چنانچ فقد كي شهوركتاب نااصة الفتاوي مي به ولو امسك في بيته شيئ من المعازف والملاهي كره ويا ثم وان كان لا يستعملها لان امساك هذه الاشياء يكون لليه وعادة (خلاصة الفتاوي ج اص ٣٣٨ كتاب الكراهية نوع في السلام)

 ے ارشادفر مایا جولوگ موت کوسب ہے زیادہ یاد کرنے والے اور موت کے لئے سب ہے زیادہ تیاری کرنے والے اور موت کے لئے سب ہے زیادہ تیاری کرنے والے ہول ، یکی لوگ ہیں جود نیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ (بحوالہ موت کی یاداز حضرت بیٹی الحدیث \*ولانا تحدز کریاصا حب مہاجر مدنی ص۲)

لہذاانسان کوجووفت ملا ہےاہے موت اور آخرت کی تیاری میںصرف کرنا جائے بیکاراورافو کاموں میں وقت ضائع نہ کیاجائے۔

شیخ سعدی علیهالرحمه فر ماتے ہیں۔

بز یاد دوست برچه کنی عمر ضائع است بز بر عشق برچه بخوابی بطالت است

یادالہی کی علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا عمر ضائع کرنا ہے عشق الہی کے سواجو کچھ کیا جائے برکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوانغواور برکار چیز وں ہے بیچنے کی تو فیق عطا فر مائے اور وقت کی قدر نصیب کرے آٹین بحرمة سیدالرسلین ﷺ آخر میں فی وی کی مضرات پرایک جرمن ڈاکٹر کا تبصرہ ملاحظہ ہو۔

صدق جدید تلاصنو ۱۲ اگست ۱۹۸۳ می اشاعت میں ہے؟ ' جرمن واکم نے خردار کیا ہے کہ اسکول جائے والی عمر کے بچوں کو ٹیلی ویژن و کیھنے کی اجازت کی حال میں ندویی چاہیے کیونکداس کے و کیھنے رہنے سے ان بیل حصول ملم کی طلب جاتی رہتی ہے اور وہ اپنی مصومیت بھی تھو بیٹھنے میں اور حقائق کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ان میں رفتہ رفتہ فتم ، وجاتی ہے ، بچوں کی ذہمن پر ٹیلی ویژن کے جومفرا اثر ات پڑتے ہیں ان کی ایک نمایاں مثال دیتے ہوئے واکم نے کہا کہ ایک بچوں کی ذہمن پر ٹیلی ویژن کے جومفرا اثر ات پڑتے ہیں ان کی ایک نمایاں مثال دیتے ہوئے واکم نے کہا کہ ایک بچوں کی ویژن ویژن ویڑی تو بہوئی تو اس نے ماری بختل وجرائم کے مناظر ٹیلی ویژن پر ویکھنے رہنے ہی کا تھیجہ اس نے ماری بختل وجرائم کے مناظر ٹیلی ویژن پر ویکھنے رہنے ہی کا تھیجہ تھا کہ بچہ سے سوال کر ہیٹھا۔ وہنی ود ماغی صلاحیتوں پر اثر ڈالنے کے ساتھ ٹیلی ویژن کا جواثر بچوں کی عام بھی تصوسا بھار کی ماہر بین فن بچوں کے لئے اس خصارت پر بڑتا ہے وہ سب پر روشن ہے لیکن افسوس جس خطرہ کو محسوس کر کے مغرب کی ماہر بین فن بچوں کے لئے اس خواست میں کو میشن مرکاری سطح پر کی جار ہی ہاور اس پر فخر کیا جار با ہے اور شہوں کی طرح دیماتوں میں بھی حکومت ٹیلی ویژن کا جارتی جارتی ہے۔ ورشن کی خواس کی جارتی ہو اور اس پر فخر کیا جار با ہے اور شہوں کی طرح دیماتوں میں بھی حکومت ٹیلی ویژن کا انتظام کرتی جارتی ہے۔

# لكڑى كے ذريعه بنائے جانے والے مناظر ميں جاندار كى تصوير كا حكم:

(سے وال ۱۹۷) ہمارے یہاں کنزی کے ایک تختہ پرچھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے نکڑوں کو جما کریہازیا ہمندر، درخت وغیرہ کے قدرتی مناظر بناتے ہیں ،ای طرح ہاتھی ،گھوڑا گائے وغیرمختلف جانوروں کی تصویر بناتے ہیں ،ایسی چیزوں کی خریدوفروخت شرعا جائز ہے یا نا جائز؟ لوگ ان مناظر یا جانوروں کی تصویر کوایٹے گھروں میں آفسوں وغیر ، میں آویزاں کرتے ہیں ،گھرمیں میہ من ظروغیر آویزاں کرنا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

(الدجواب) ذی روح کی تصویر بنانا اورائے گھر میں یاسی اور جگہ آویزاں کرنا اوراس کی خرید وفروخت کرنا جا رئیبیں ہے، گناہ کیرہ ہے، البت غیر فی روح جینے درخت، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے مناظر (بشرطیکہ اس میں فی روح جانور وغیرہ کی تصویر نہ ہواہ راس کی بوجانہ کی جاتی ہو ) بنانا گھر وغیرہ میں رکھنا اوران کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے، مشکو قشریف شریف میں بخاری و سلم کی روایت نقل فرمائی ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنه ما قال سمعت رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم میں روایت نقل فرمائی ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنه ما قال سمعت رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها نفساً فیعلبه فی جہنم قال ابن عباس رضی اللہ عنه فان کنت لا بدفا علا فا صنع الشجر و ما لا روح فیه متفق علیه (مشکواۃ شریف عباس رضی اللہ عنه فان کنت لا بدفا علا فا صنع الشجر و ما لا روح فیه متفق علیه (مشکواۃ شریف صدیف سے سام سم سم سم سے ہرتصویر کے بدلہ جواس نے میں کہ میں سے ہرتصویر کے بدلہ جواس نے فرمایا گرتم کو تصویر بنائی ، آیک شخص پیدا کیا جائے گا بس و شخص جہنم میں اس کوعذاب و سے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها ( دنیا میں ) بنائی ، آیک شخص پیدا کیا جائے گا بس و شخص جہنم میں اس کوعذاب و سے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها اللہ عنها اللہ عنها اللہ عنہا کہ تصویر بنائی ، آیک شخص پیدا کیا ہوتو درخت کی اورالی پیزوں کی تصویر بناؤ جس میں جان ( روح ) نہ ہو ( مشکو ۃ شریف ) ۔

شاى شرب بن قبال في البحر وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه اولا انتهى وهذه الكراهية تحريمية وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمستهن اولغيره فصنعه حرام بكل حال لان فيه مضاها ة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب او بساط او درهم وانا وحائط وغيرها (شامي ص ٢٠١ج ا مكروهات الصلواة)

عالمگیری شریم: اذا کان الرجل یبیع الثیاب المصورة او ینسجها لا تقبل شهادته و فتاوی عالمگیری )

ورمخارش ہے۔ اشتری ٹورا او فرساً من خزف لا جل استئنا س الصبی لا یصح و لا قیمة له فلا یضمن متلفه (درمختار مع شامی ج ۴ ص ۲۹۷ کتاب البیوع باب المتفرقات) له فلا یضمن متلفه (درمختار مع شامی ج ۴ ص ۲۹۷ کتاب البیوع باب المتفرقات) کبیری ش ہے: ویکرہ التصا ویر علی الثوب صلی فیه اولم یصل (کبیری ص ۲ ۳۴) فاوی دار العلوم قد یم ش ہے:

(الحبواب) کسی جانداری صورت بنانا خواہ مجسمہ کی صوات میں یانقش اور رنگ کی صورت میں اور پھرخواہ قلم ہے اس کی السب فاشی کی جاوے یا پریس وغیرہ میں اس کو چھا یا جائے اور یا فوٹو کے ذریعہ مکس کو قائم کیا جائے بیسب بلا شبہ تصاویر وتما نیل ہیں جن کی حرمت پراس قدراحادیث سیح وارو ہیں کہ اگرتوائز کا دعویٰ کیا جائے تو غالباً سیح ہوگا۔الی قولہ۔
احادیث مذکورہ اورعبارات فقہاء سے بہمی ثابت ہے کہ فوٹو اور مطلقاً تصویر کھنچنا تھنچوانا اوران کا استعمال کرنا اوران کا اپنے پاس رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔اور کرنے والا ان افعال کا فاس ہے اور نماز اس کے پیچھے جب کہ دوسرا امام صالح مل سکتا ہو کہ جو کروہ تح کی ہے۔ کہما صوح به فی دید المحتار و عاملة کتب الممذهب ، و الله سبحانه و تعالیٰ اعلمہ بروکروہ تح بندہ اصوح به فی دید المحتار و عاملة کتب الممذهب ، و الله سبحانه و تعالیٰ اعلمہ المجوب المحتار و عاملة کتب الممذهب ، و الله سبحانه و تعالیٰ اعلمہ المجوب بندہ اصوح به فی دید المحتار و عاملة کتب الممذهب ، و الله سبحانه و تعالیٰ اعلمہ المجوب بندہ اصوح بندہ اصور کے بندہ المحتار و عاملہ کتب المداد المحتار بالمحتار و عاملہ کے محمد اعزاز علی غفر لیڈ درس دارالعلوم دیو بند (فادی دارالعلوم قدیم ،امداد المحتین جے کہ مداد المحتار و عاملہ کتب المداد المحتار بالمحتار بالمحتار

فآویٰمحود بیمیں ہے:۔

(العجواب) جانداری تصویرخواہ دیوار پر بنائی جائے خواہ کاغذیر ہوخواہ کپڑے پر جائے ہے بنائی جائے یا مشین سے

یا سی اور آلہ سے یکدم بنالیا جائے ، کپڑے کی بناوٹ میں ہو یا سی اور چیز کی بناوٹ میں ، سیرصورت نا جائز اور گناہ ب
اپنی مرضی سے ہویا کسی کی فرمائش سے روبید کی لا کچ میں ہو یاویسے ہی نفس کی خواہش سے ہوکسی طرح اجازت نہیں ہے
جوکام نا جائز ہووہ کسی دوسرے کی خواہش یا اس کی نا خوشی کے ڈر سے جائز نہیں ہوگا ، سپچ مسلمان کی آز مائش ہا یہی
موقع ہوتا ہے کہ ایک نا جائز کام کودوسر سے لوگ کرتے اور نفع کماتے ہیں اور بیرنع کی پروانہیں کرتا بلکہ نقصان اٹھا تا ہے

الخرفتاوی محمودیہ ص ۲ م ۱ ج ۵)

آیک دوسری چگر ترفر مایا ب: به جان دو دخت وغیر کافو تورکنا اتار نادرست ب: قال العلماء تصویر صورة الحیوان حوام شدید التحریم و هو من الکبائر لانه متوعد علیه بهذا الو عید (ای اشدا لناس عذا با عند الله المصورون) و سواء صنعه لمایمتهن ام لغیره فصنعه حرام لکل حال و سواء کان فی ثوب او بساط او در هم او دینا ر او فیلس او اناء او حائط او غیرهما فاما تصویر مالیس فیه صورة الحیوان فلیس بحوام اه (فتح الباری ص ۱۵ ۳ ج ۱۰)فتاوی محمودیه ص ۱،۹۰ ج ۵. فقط و الله اعلم بالصواب.

### لباس زيبنت

ریشمی کیڑے اور سونے جاندی کے زبور یا گھڑی.

(مسوال ۱۹۸) رہٹمی کپڑے پہن کرنماز پڑھے تو کیا تھم ہے؟

(السجواب) مردوں کے لئے نماز وغیرہ میں رکیٹمی لباس حرام ہے۔ جبدوغیرہ میں جارانگل جننا چوڑ ارکیٹم بطوراستر استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ ' ' کفقط و اللّٰہ اعلم ۔

### جانگيه يمنخ كامسكه:

(سے وال ۱۹۹) اپنے حنی زہب میں مرد کے لئے گھنے چھپانا فرض ہے یانہیں؟ گھنٹہ کھلار ہے ایسانسف پاجامہ (جانگیہ) پہننے کی شرعاً اجازت ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث ہے جواب عنایت فرمائیں۔

یا بنی ادم قد انزلنا علیکم لباساً یوا ری سو اتکم وریشاً لیخی اے اولاد آ دم ہم نے تمہار۔ انے لباس بنایا ہے جو تمہارے ستر کو چھیا تا ہے اور باعث زینت بھی ہے (پ مسورہ اعراف ع)

اس کی تفصیل حدیث شریف اور کتب فقد میں ہے۔ آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے۔ مردکاستر ناف سے گفتہ تک ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ الو کہة من العورة . گھٹنا بھی داخل ستر ہے۔ (زجاجة المصابيع ج اص ۲۱۹ باب الستر عینی شرح هدایه ج اص ۵۲۴)

ہدایہ میں ہے کے مرد کاسترناف ہے گھنے تک ہے اور گھٹناستر میں داخل ہے ( یعنی گھٹنا چھپانا بھی ضروری ہے ۔ رج اص ۲ کہاب مشروط الصلواۃ التی تتقدمها) ایساجا نگیہ (نصف پاجامہ) پیننے کی شرعااجازت نہیں ہے جس میں گھنے کھے رہیں!

آپ کی سہولت اور مزید اظمینان کے لئے ہند کے مفتی اعظم حضرت مولا نامحد کفایت الندصاحب کی شہور ''تا ب'' تعلیم الاسلام'' کی عبارت یہاں نقل کی جاتی ہے:۔

(سوال )ستر چھپانے سے کیامراد ہے؟

(المجواب) مردکوناف ہے گھٹے تک اپنابدن چھپانافرض ہے ایسافرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر جمی فرض ہے! (ج ساص مہم)

ر ١ ) يجب أن يعلم أن لبس الحرير وهو ما كانت لحمته حريرا وسداه حرير أحرام على الرجال في جميع الاحوال وروى بشير عن أبي بيوسف وحيمه الله تبعالي أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب أذا كان أربعة أصابع أو دويها ولم الحك فيه خلافًا .فتاوى عالمكرى كتاب الكراهية الباب الناسع في اللبس ج. ٥ ص ٢٣٢ ٢٣١.

# کیاسونے کی گلیٹ چڑھی ہوئی گھڑی مردیہن سکتا ہے:

یو سر ۱۰۰ ) گھڑی پیتل کی ہاں پرسونے کی کلیٹ چڑھائی ہے تو مرداس کو پہنے یانہیں؟اس کو پاس رکھار ناز يزه كتة بين يانبين؟

۔ (السجسواب) سویے جاندی کی گلیٹ چڑھائی ہونی گھڑی مرد پہن سکتا ہے۔لیکن نہ پہننا بہتر ہےاور یاس رکھ کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔(۱)

حجاج کرام جورومال لاتے ہیں وہ عمامہ کے قائم مقام ہے؟: (سوال ۲۰۱) عمامہ کاطول وعرض کتنے گز ہونا جا ہے جاجی لوگ جورومال لاتے ہیں اس کوعمامہ کے قائم مقام شار کر سكتے ہیں بينواتو جروا\_

--- یک سید مسابرہ (المسجبو اب) عمامہ کی طول وعرض کی کوئی حد تعمین نہیں۔عرف میں جس کو عمامہ کہتے ہیں ای کو مان لیا جائے ۔لہذاا مام جورو مال سرير باندھتے ہيں اس کوعمامہ کہدیکتے ہيں۔فقط

# سونے حیا ندی کا فاؤ نٹن:

(مىسوال ٢٠٢)ايك خالص جاندى كافأنتن ( قلم )مسلمان استعال كريجة جير ـ حال بى مين شهور مالم ' شيخ بین کمپنی" نے خالص جاندی منقش قلم مارکیٹ میں داخل کیا ہے۔ قیمت ۲۵ ڈالر ہے۔ <sup>ایو</sup>نی تقریبا دوسوہ ۴۰رہ ہے او اس کا کوئی خاص نام بھی رکھا ہے۔ میں منگوانا جا ہتا ہوں ۔انچھی قلموں کا مجھے بہت شوق ہے کیکن سوئے جاندی کی چیزی مسلمان استعال نہیں کر سکتے۔اس لئے میں چکچا تا ہوں۔ میواتو جروا۔

، السجو اب، خالص جاندی ماسونے کا بنا ہو اقلم مرداورعورت دونوں کے لئے جائز نبیس ہےاورجس دھات میں جا تدی یا سونے کا حصہ غالب یا مساوی ہوتو اس کا تھم بھی خالص جا ندی اور سونے کا ہے۔اگر نب سونے جا ندی کی ہوتو اس 6 استعال بهي درست تبيس ہے۔ (٣) فقط و الله اعلم بالصوب.

# کھلےسر پھرنا کیساہے؟:

(سے وال ۲۰۱۳) فیشن ایبل لوگ <u>تھل</u>سر پھرتے ہیں۔نماز کے وقت سر<sub>یب</sub>نس طح جور وہال باندھتے ہیں یا تحض نو پی بہنتے ہیں۔جومسجد سے نکلتے ہیں سر سے اتار کر جیب میں رکھ دیتے ہیں یا ہاتھ میں بکڑ لیتے ہیں۔شرق<sup>ی کم</sup> کیا ہے؟

(المجواب) بلاعذرشری اور بلاوجه شرعی کھلے سر پھرنے کی عادت طاہر ہے کہنا پسندیدہ ہے خلااوب ہے اور فساق کا شعار

٢٠) يكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب والفضة أو من دواة كذلك الخ فتاوي عالمكيري كتاب الكراهية الباب العاشر

<sup>،</sup> ١) ولا يأس بالانتفاع بالاواني المموهة بالذهب والفضة بالاجماع كذا في الاختيار شرح المختار فتاوي عالمكيري كناب الكراهية الباب العاتشر ج. ٥ص ٣٣٥.

ب - شرعا مکروہ ہے۔ اس ہے احتر از ضروری ہے۔ بیران پیرحضرت شیخ عبدالقاور جیانی رحمداللہ فرمات ہیں۔ ویکوہ کشف رأسه بین الناس و ما لیس بعورہ مما جوت العادہ بسترہ! بین: این سرکواور بدن کے اس حصہ و جوسر میں واخل نہیں ہے۔ مگر با شریعت با تہذیب نیک لوگوں کا طریقہ باان کی عادت کی ہے کہ وہ اس کو چھپائ رکھتے ہیں تو سرکو یابدن کے ایسے حصہ کولوگوں کے سامنے کھولنا مکروہ ہے۔ (غضیة السط البین ص ۱۳ ج!) علامہ جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ۔ و الا یہ حفی علی عاقل ان کشف الواس مستقبح و فیہ ابسقاط مروہ و تسرک ادب و انسما یقع فی المناسک تعبدا اللہ . یعنی! عاقل خص پریہ بات تخفی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے سرکھا رکھنا مکروہ ہے۔ جس کو ہری نظر ہے و کیھا جا تا ہے۔ شرافت، اور مروت وادب اور شریفانہ تہذیب کے خلاف سے شرافت ، اور مروت وادب اور شریفانہ تہذیب کے خلاف ہے۔ شریعت میں صرف احرام جے میں سرکھا رکھنے اختم ہے جس کا مقصود تعبد ہے ۔ لیعنی اللہ تعالی کے سامنے اپنی نیاز مندی اور آپی بندگی کا ظہار یہ تعبد کسی اور کے لئے جا ترنہیں، بلکہ حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### ن جائز ورمشتبال ستيار كرنا:

(سو ال ۳۰۴) ایک مسلمان درزی دوسرے مسلمان کو یہودونصاری کالباس می کردیتا ہے تو وہ درزی من تشبیدہ بقوم فھو منھم کی معاونت کرنے والوں میں داخل ہوگایا نہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) ایبالباس جس میں کفاراورفساق ہے تشہد لازم آتا ہومسلمان کے لئے پہنٹا مکروہ وممنوع ہے۔ مالا بدونہ ہے۔ مردراتشبہ بدکفاروفساق حرام است پینٹی مرد کوعورتوں کی مشابہت اختیاء کر دراتشبہ بدکفاروفساق حرام است پینٹی مرد کوعورتوں کی مشابہت اختیاء کرنا درسلمان کو کفاراورفساق کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے (مالا بدمندص ۱۳۰۰)

بندارمسلمان اورعلاء جس لباس کواختیار کریں اے اختیار کیا جائے اور جس لباس ہے دیندارمسلمان اور علاء حتر اذکریں اس سے بچاجائے ، اور ایسالباس جس میں کفاریا فساق سے مشابہت لازم آتی ہو تیار کرنا کراہت سے حالی ہیں ہے شامی میں ہے۔ امرہ انسان ان یت خد له حفا علی ذی المعجوس او الفسقة او حیاطاً سب ہ ان یت خد له ثو با علی ذی الفسقة ال کوه ان یفعل لانه سبب التشبه بالمعجوس و الفسقة النی سب ہ و ان یت خد له ثو با علی ذی الفساق یکرہ له ان یفعل لانه سبب التشبه بالمعجوس و الفسقة النی کی مو بی ہے کس نے یغر مائش کی کے تو جھ کوالیا موزہ بناوے جو بھوسیوں یا فاسقوں کے انداز پر ہے ، یا ورزی نے کہا کہ تو بھے اہل فسق کالباس تیار کرد ہے تو ان پیشہ وروں کوالی چزکا بنا کردینا شرعاً مکروہ ہے اس لئے کہاس میں کفار اور فساق سے مشابہت ہوتی ہے۔ (شامی ج۵ ص ۳۳۵ کتاب المحضو و الا باحة فصل فی اللبس) عالا تام ص ۹۲ و فقط و الله اعلم بالصواب .

### سونے کے بیٹن استعمال کرنا:

(سوال ۵۰ ۲۴سونے کے بٹن استعال کرنا کیساہے؟ بینواتو جروا۔

، السجبواب، سونے کی گھنڈی جو کیڑے ہے الگنبیں ہوتی ہگئی ہوتی ہے، جائز ہے۔جوسونے کے بٹن گھنڈی ۔۔ مانٹرنمیں ہیںالگ ہوتے رہتے ہیںاس کا پیئم ہیں ہے۔

تحکیم الاحزت موا نااشرف علی تھانوی قدس سر وفر ماتے ہیں مدت ہوئی حضرت مولانا قاری

مبدالرمن پائی تی رحمة الله علیه کا قول که اس از رار سے مراد کلا بنوں کی گھنڈی ہے، بنن اس میں داخل نہیں ،ان ئے صاحبر او یہ قاری عبدالسلام مرحوم ہے من کرصفائی معاملات کے اس مسئلہ میں مجھ کور دوہ وگیا ہے،اوراس وقت احتیاط کے درجہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ ۱۱ ربیع الشانسی ۱۳۳۹ و تسوجیسے حامسہ ص ۱۱۲) (امداد الفتاوی جسم ص ۲۱۱) فقط و الله اعلم بالصواب

### مصنوعی دانتوں میں سونے کے دانت بنوانا:

(سوال ۲۰۲) عذر کے وقت سونے کے ایک دودانت لگوانا جائز ہے ہیکن اگر کسی سے سددانت مصنوئی ہوں اور ان مسنوئی دانتوں میں جمے چو کھ ہے ہیں سونے کے ایک دودانت لگوالے قوجائز ہے یائیں ؟ بینوا تو جروا۔
رائے جب واب) اس صورت میں کوئی شرعی عذر نہیں پایا جاتا ہم صنوعی دانتوں (چو کھ ہے) کو نکال کردھو سکتے ہیں ، صاف کر سکتے ہیں ۔ اس لئے اس میں بدیو پیدا ہوئے کا اندیشہیں ہے لبندا اس صورت میں سونے کے دانت بنوائے کی اجازت نہیں ، پہلی صورت میں عذر شرعی (کے کسی اور چیز کا دانت بنوائے میں بدیوا تی ہے) پایا جاتا ہے اس لئے وہاں اجازت نہیں ، پہلی صورت میں عذر شرعی (کے کسی اور چیز کا دانت بنوائے میں بدیوا تی ہے) پایا جاتا ہے اس لئے وہاں اجازت ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### سينث استعال كرناجا ئزيب يانهيس

(سے وال ۲۰۷) بینت جس میں الکوبل کی ملاوٹ بھی۔ ۹۰ فیصد بھی ۹۰ فیصد بھی ۶۰ فیصد ہوتی ہے اس کا استعمال جائز ہے یانہیں ؟ اس کولگا کرنماز پز حمنا کیسا ہے بینواتو جروا۔

(البحدة اب) اسپرٹ مے متعلق تحقیق بیہ کہ بیتیز شراب کا جو ہر ہے اس میں سے بذریعہ علم کیمیا خاص منتی بزعلنے دہ الرلیا جاتا ہے اس کا نام الکوہل ہے، اگر انگور یا تھجور یا منقی ہے بنی ہوتو بالا تفاق نا پاک اور حرام ہے، ایک قطرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور جو اسپرٹ، بیر، آلو، جو، گیہوں، مہوا، سے بنتی ہے اس میں اختلاف ہے نمازی آدمی کو ایس استعمال کرنا ویرٹ لگانے ہے بچنا جا ہے ، لیکن اگر کسی نے ایسا سینٹ نگا کرنماز پڑھ کی تو چونکہ اسپرٹ کی مقدار مانع جو از ایس اسپرٹ کی مقدار مانع جو از ایس کے نماز ادا ہوجائے گی لیکن کر اہت سے خالیٰ ہیں، اور اگر سینٹ کی شیشی سے بدن پر چھڑکا (اسپر سے کے اس سے احتر از کرنا جا ہے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# گھڑی کی گرفت کے لئے اسٹیل یالو ہے کی چین استعمال کرنا:

(سے وال ۲۰۸) آج کل جوگھڑیاں ہاتھ میں باندھتے ہیںاس میں پٹیہ یا چین اسٹیل یالو ہے کا ہوتا ہے بعض کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال بحالت نماز جائز نہیں ہے لبذا آنجناب نماز وغیر نماز میں اس کے جواز یا عدم جواز کے متعلق تح فریادیں۔

، المجواب) گھڑی کی گرفت کے لئے چمڑامو بود ہاور دوسری اشیاء کے مقابلہ میں زیادہ موزوں بھی ہے لہذاا حتیاط اس میں ہے کہ چمڑے کا پٹیداستعمال کیا جائے۔فقظ واللّٰداعلم بالصواب۔

# ئو ہا پیتل یا تا نے کی انگوشی پہننا:

(سبو ال ۹۰۹)مرد کے لئے جاندی ئے علاو وکسی اور دھات مثلاً لوہا، تا نبا،اسٹیل کی انگوشی پہننا جائز ہے یا نہیں ،اور عورتوں کے لئے کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) بإندى كعلاوه كاوردهات (مثلا سونا الونا ، تانيا ، بينل) كانكوشى مردك لئے جائز بين ہے اى طرق تورتوں كے لئے بھی سونے اور جاندى كے علاوه كاوردهات كى انگوشى مروه ہے۔ شامى بين ہے و فسسى الجو هرة و التختم بالحديد و الصفر و النحاس و الرصاص مكروه للرجال و النساء (شامى ج۵ ص ١٣ كتاب الحصضر و الا باحة فصل فى اللبس) فناوئ عالمگيرى بين ہے و فى المخجندى التختم بالحديد و الصفر و الرصاص مكروه فلر جال و النساء جميعاً (فتاوى عالمگيرى كتاب الكراهية الباب العاشر) مالا بدمند بين ہے۔ مئلہ: انگشترى از آئن الباب العاشر ج٢ ص ٢٢٣ كتاب الكراهية الباب العاشر) مالا بدمند بين ہے۔ مئلہ: انگشترى از آئن وسئل وروكين جائز نيست (مالا بد منه ص ١٠ افصل در لباس) البتداو ہے كى وه انگوشى جس پر چاندى چڑ ها وكئي بوتواس كى پنينے بين جرح تبين سامكيرى بين ہوتواس كى پنينے بين جرح تبين سامكيرى بين ہوتواس كى پنينے بين جرى كذا فى المحيط (ج٢ ص ٢٢٣ ايضاً) (شامى ج۵ ص ٢ اس) فقط والله اعلم بالصواب .

# خلاف شرع لباس سينااور بياه وكيرٌ اركه لينا:

(مسوال ۲۱۰) درزی جوشر بعت کے خلاف کپڑے سیتے ہیں ، یا بچاہوا کپڑااپنے پاس رکھ لیتے ہیں ، توان کا شریعے خلاف کپڑے بینااور بچاہوا کپڑاا پنے پاس رکھ لینا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

(المبعواب)ایبالباس بیناجوشریعت کے خلاف ہوکراہت ہے خالیٰ بیس **ولا تبعیاد نیوا عبلی الا ثم والعدو**ان (سناہ اور زیاد تی کے کاموں میں تعاون مت کرو) کے پیش نظرایبالباس نہ بینا چاہئے۔

شای میں ہے: وان کان اسکافاً امرہ انسان ان یتخذ له خفاً علی زی المجوس او الفسقة او خیاطاً امرہ ان یتخذ له ثوبا علی زی الفساق یکرہ له ان یفعل لانه سبب التشبه بالمجوس و الفسقة، یعنی موچی کوکسی نے کہا کہ مجوسوں یافساق کے طرز کا جوتا بناد سے یا درزی سے کہا کہ فساق کے طرز پر کپڑا کو الفسقة، یعنی موچی کوکسی نے کہا کہ محوسیوں یافساق کے طرز پر کپڑا کو اس میں مجوسیوں یافساق کے ساتھ مشابہت کو اس کے مطابق جوتا یا کپڑا بینا مروہ ہے، اس لئے کہ اس میں مجوسیوں یافساق کے ساتھ مشابہت ہے۔ (شامی ص ۳۴۵ ج ۵، کتاب الحظر والا باحة، فصل فی البیع)

بیشتی زیور میں ہے: مسئلے نمبر کے ان نا جائز لباس کاسی کردینا بھی جائز نہیں مشلاً شوہراییالباس سلوادیہ جواس کو پہننا جائز نہیں تو مذر کردیے ،اس طرح درزن سلائی پراییا کپڑانہ سے۔ (بھیشتی ذیور ص ۸۰ حصہ تیسو ا، متفوقات)

درزی کے پاس جو کپڑا بچا ہوا گروہ ایسی معمولی سی کترن ہو کہ کپڑے کے مالک خودا سے چھوڑ دیتے ہوں ان مندند لے باتے ہوں تو ایسی معمولی کترن درزی استعمال کر بے لیو کوئی حرج نبیس گنجائش ہے کہ حکماً اجازت ہے۔۔۔ فآوی درالعلوم میں ہے: معمولی کترن جو مالک بارچہ خود بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کی لیے جانے کا اہتمام نہیں کرے ،اگر درزی وہ کتریں کی کپڑے میں لگاد ہے تو اس کو پہننا جائز ہے۔ رفتساوی دار المعلوم قدیم ص ۴۸۴ جے۔ ۸۰ )(امداد المفتیین)

۔ لیکن اگر بچاہوا بڑااور کارآ مدہواور مالک عموماً ایسے کمیں نے چھوڑتے ہوں تو اگر مالک کی اجازت ہے درنگ ود کپڑاا پنے پاس رکھ لے تب تو وہ استعمال کرسکتا ہے اوراگر مالک کی اجازت نہ ہو یا مالک سے چھپا کر کپڑا بچالے تو یہ کپڑا چوری کا کہاا ئے گااوراس کپڑے کا استعمال اس کے لئے جائز نہیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

جس بٹن برسونے کا یانی ہووہ استعال کرنا کیساہے؟:

(سوال ۲۱۱)مردوں کے لئے ایسے بٹن کرتے میں پہنناجس پرسونے کا پانی ہو،شرعاً اس کی اجازت ہے یانہیں؟ بیزواتو جروا۔

(الجواب) ايسيش استعال كرفي شرح نيي برون المطلق على المطلق فلا بأس به بالا جماع بسلا فرق بين لحام وركاب وغيره ما لان الطلاء مستهلك فلا عبرة للونه عينى وغيره وفى رد المحتار (قوله والخلاف فى المفضض) اراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب والا ظهر عبارة العينى وغيره وهى وهذا الا ختلاف فيما يخلص واما التموية الذى لا يخلص فلا بأس به بلاجماع لانه مستهلك فلاعبرة ببقائه لونا الدرمختار ورد المحتار ص ١ ٣٠٠ ج كتاب الحظر والا باحة فصل فى اللبس)

عایة الاوطارتز جمه درمخار میں ہے: اورخلاف ابو یوسف اورامام کامفضض میں ہے یعنی جس چیز میں جاندی سونا ملیندہ ہوسکتا ہواورمطلی یعنی جس پر جاندی سونے کا پانی پھراہوسووہ بالا جماع درست ہے بدون فرق کے لگام اور رکاب وغیر ہما کے اس واسطے کہ طلا یعنی جاندی سونے کا پانی مستہلک ہے جدانہیں ہوسکتا تو اس کی فقط رنگت کا پہھ اعتبار نہیں ، تحذا فی العینی و غیرہ (غایة الا و طار ص ۱۹۸ جس)

مدايرانير ين من عن وهذا الاختلاف فيما يخلص فاما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالا جماع (هدايه اخيرين ص ٣٣٧ ج٣ كتاب الكراهية فصل في اللبس)

عین الہداریمیں ہے: اور یہ اختلاف ندکورالی صورت میں ہے کہ وہ جدا ہوسکے ۔ف یعنی جن اشیاء میں اول ہے آخر تک سونے یا جاندی ہے مفضض یا مضب ہونے میں ابوطنیفہ کے ساتھ ابو بوسف کا اختلاف بیان کیا گیا ہے۔ الی صورت میں ہے کہ ان چیزوں ہے سونا و جاندی جدا ہوسکتا تھا یعنی جڑا و باہر ہو کہ اس کو جدا کر ناممکن ہوا در کھپ نہیں گیا ہو فاما المتموید الذی لا یخلص فلابائس بہ بالا جماع اور کم یعنی سونے چاندی کا پانی پھر اہوا جوالگ نہیں ہوسکتا ہو ایو ایوسف و محد سب کے زدیک ملمع جائز نہیں ہوسکتا ہو ایو یوسف و محد سب کے زدیک ملمع جائز نہیں ہوسکتا ہو ایک ہو اور کی مقط و اللہ اعلم بالصواب ۔

# عورتوں کا ہیوٹی یا رلر میں منہ دھلوا نا:

‹ السجه و اب› فضول خرجی اوراغوکام ہے بلکہ دِعوکا بازی بھی ہے اپنی اصلی رنگ کو چیمپا نا اور مصنوعی خوبصور تی کی نمائش ریا ہے اس قشم کے کاموں میں ہے بچنا جا ہے۔

عورت اپنے شوہر کی خاطر سادہ اور پرانے طریقہ کے مطابق جوفیشن میں داخل نہ ہواور فجارہ فساق کفار کے ساتھ مشابہت لازم نہ آتی ہو،الیسی زیب وزیہنت کر سکتی ہے بلکہ مطلوب ہے۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

# ان شرٹ ( پتلون میں قبیص ) کرنے کا تھم:

(سوال ۲۱۳) تیص یاشرٹ کو بتئون کے اندرداخل کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔ (العجواب) حامداُومصلیاً ومسلماً! آپ ﷺ کی پیشین گوئی ہے۔

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبو أبشبر و ذر اعاً بذراع (مسلم شويف ج٢ ص ٣٣٣) ترجمه بتم ضرور بالضرور پهلي امتول (بهوداورنصاري) كي بالكل تقش قدم پرچلوگــ

ليا تيمن على امتى كمااتي على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امد علانية لكان بفي امتى من يصنع ذلك (مشكواة شريف ص • ٣ باب الاعتصام)

ترجمہ: ضرور میری امت پرایک زماند آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پرآیا تھاتم ان کے قش قدم پراس حد تک چنو کے کہ اگران میں ہے کسی نے اپنی مال کے ساتھ علائید زنا کیا ہوگا تو یہ کی امت میں بھی ایساشخص نکلے گا جواپنی مال ہنا مند کا اوکر کے دہے گار مشکو قاص ۳۰ باب الاعتصام)

اباس تولباس عبادت میں غیر کی مشاہبت جائز نہیں رکھی گئی ہے، حضرت موکی علیہ السلام نے اپئی قوم سمیت فرمون ہے نجات حاصل کرنے کے شکریہ میں عاشورا ، (دسویں محرم) کا روزہ رکھا، جس کی یاوگارکوا خیر تک علما نے بہود نے باقی رکھا آپ ہی نے یہ جان کر فرمایا کہ اس یادگارکو باقی رکھنے کے ہم میہود کی بہنست زیادہ حق دار ہیں کیونک میں سے ہوکی علیہ السلام ہے ہم زیادہ قریب جی اس لئے آپ نے عاشوراً کا روزہ رکھااور سحابہ گوروزہ رکھنے کا تنم فرمایا گئیں نویس کے اس کے آپ نے عاشوراً کا روزہ رکھااور سحابہ گوروزہ رکھنے کا تنم فرمایا گئیں نویس کے ایک میہود کے ساتھ مشابہت الزم ندآ ہے۔

روزہ افطار کرنے میں غروب کا یقین ہوجانے کے باوجود میہوداور نصاری تاخیر کرتے تصاور تاخیر کوثواب آئی تھے ،آپ ﷺ نے افطار میں ان کی مشابہت سے بیچنے کے لئے تکم فرمایا کہ میر سے نزد کی مجبوب ترین خدا کا وہ بند و ب جوافظار میں عجلت کر ہے اور فرمایا کہ جب تک (میری امت) افظار کے لئے تاری نکلنے کا انتظار نہیں کرے ب کا سے کہ سے کے لئے تارید نکلنے کا انتظار نہیں کرے ب

اور فرمایا ہے دین بھیت تالب رہے کا دہب تک افطار میں مجلت کی جائے کی اور فر مایا کہ انسان بھایا گی میں رہے گا جب تک افطار میں مجلت کرے گا۔

و کیھوا نیہروں کی مشابہت ہے نیٹ کی تنتی تا کیدواجتمام کیا گیا ہے۔ تیمیس کو پتلون میں اتار کے اطریقہ بھی یہود واصاری کا ہے۔ جس کوفات تقسم کے لوگوں نے بغیر سمجھے اور بغیر فائدہ کے اپنالیا ہے، آپ بھی کا فرمان ہے کہ تیمی سبود واصاری کا ہے۔ آپ بھی کا فرمان ہے کہ تیمی شم کے لوگوں ہے۔ خدایا کے بہت ہی ناراض ہے، ان میں ہے ایک (مبتبع فیمی الا مسلام سنة المجاهلية) وہ ہے جوسلمان ہوکر جاہایت اور غیروں کے طور طریقے انتھیار کرے (مشکو قاشریف س سے)

، پتلون تنگ اور چست ہوتی ہے اور کرنایا قمیس نہ ہوگا تو ستر ( شرم گاہ) کے آگے پیچھے کا حصہ نمایاں ہوگا اور منز کا تشیب وفراز ظاہر ہوگا ،اورعیب پرلوگوں کی نگاہ پڑے گی ایسے نظے لباس میں بہنوں کےسامنے آتے ہیں ، کتنا زیادہ شرم ناک ہے؟ (شامی ۳۲۱/۵)

۔ نماز میں رئوع تحدے کی حالت میں نتر کانشیب وفراز (سین کاحصہ )صاف نظرآت ہے، پیچھے کے لوگول کی نظر بھیب پر پڑے گی اور نماز مکر وہ ہ و نے کا سبب ہے گئی۔

اسی طرح قمیص اور تیھوٹا شرے بھی شرق نقطہ نگاہ ہے ناپسندیدہ اور مکروہ ہے بسا اوقا ننہ رکوٹ اسدے میں پتلون تھینچ جاتی ہے اور ستر (سرین) کے اوپر کا حصہ کھل جا ناہے۔ فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

بیل ہو ٹم پتلون بہننا (لڑ کے لڑ کیوں کے لئے):

(مسوال ٢١٦٠) بيل بوتم پتلون سينه كاكياتكم ٢٠٠٠ وضاحت فرما تين-

(النجسواب) نیل باثم پتلون غیروں اور فاسقوں کالباس شار کیا جاتا ہے ، دینداروں کے لئے برکتی زمتی لباس جھوڑ کر نمیروں اور فاسقوں کی بنسج قطع (طرز )افتدیار کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔

مالا بدمند میں ہے: بمسلم راتشہ با کفار وفساق حرام است (ترجمہ) مسلمان کے لئے کافروں اور فاسقوں کی مشاہبت ہوگی اس درجہ مشاہبت کا تقلم عائدہ وگا، جس لباس میں بوری مشاہبت ہوگی وہ نا جائز اور حرام شارہوگا اور جس لباس میں تصوری مشاہبت مرانعت کا تقلم عائدہ وگا، جس لباس میں بوری مشاہبت ہوگی وہ نا جائز اور حرام شارہوگا اور جس لباس میں بین تصوری مشاہبت ہوئی وہ مکر وہ تارہ وگا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ الڑکوں کی و یکھا و یکھا و یکھی بیل بوخم پتلون پہنے گئی میں یہاں تاب کہ بھائی بہن ایک ووری اور فر بانیت کے دکاڑ کی تاب کہ بھائی بہن ایک ووری اور فر بانیت کے دکاڑ کی

۔ عورة کا الذم ہے کہ مورتوں کے لئے ایک ہوری ہے جیس میزمردوں کولازم ہے کہ مورتوں کے ملم زکالباس اختیار نے کہ بیالیہ نے سے سریٹ شاہ ہے۔

لعن رسول الله صلى الله سنيه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الوجل المين وسلم المراة تلبس لبسة الوجل المين آب قل سناه المراجية ورائي المروير جومورت جيالياس بين آب قل سناه المروير ومورت جيالياس بين المراس ورائي ومروجيها الباس بين (مشكوة ص ٣٨٣ باب المترجل)

حدیث میں ہے کہا کیکے تخص نے حضرت عائشہ گوخبر دی کہا کیک عورت مردانہ جوتے پہنتی ہے تو حضہ ہے عائشہ نے فرمایا کہ دسول خدا ﷺ نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرے (میشہ مکونہ ص ۳۸۳)

ای طرح مسلمانوں کولازم ہے کہ غیروں کے لباس اور طور طریقہ سے نیج کررہیں، آپ ﷺ کافر مان ہے من تشبه بقوم فھو منھم ، یعنی جس آ دمی نے کسی قوم کی (صورۃ ) مشابہت اختیار کی تو وو(عقیدۃ اور صورۃ ) اس قوم 'ہ ﴿کارِیْن بائے گا۔(مشکواۃ مشریف ص ۳۷۵ سختاب اللباس)

ای گئے جب آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر می کوزعفران سے دیکے ہوئے الل کیڑے پہنتے ہوئے ، ویکھا تو فرمایا ''ان ھذہ من لباس الکفار فلا تلبسھا'' یعنی بیلال کیڑے کا فروں کالباس ہے اس کومت پہنو۔

صدیث میں ہے کہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں عربی کمان تھی اور ایک شخص (صحابی ) کے ہاتھ میں فاری کمان تھی آپﷺ نے فرمایا کہ اس کو بھینک دے اور عربی کمان اختیار کر (مشسکو اقد مشریف ص ۳۳۸ قبیل ہاب آ داب السفو)

مطلب سے کہ تمہارے پاس اس ہے بہتر نعم البدل موجود ہے تو دوسری قوم کے پاس بھیک کیوں ما تنگتے ہو؟

بزرگان دین مدایت قرمات میں که:

#### فتشبهم ان لم يكونوا مشلهم ان التشبيم بسما لكسرام فسلاح

لیعنی کریموں اور پاک ہازلوگوں کی مشاہبت اختیا کروا گرچیتم ان جیسے ندہو، بیٹک کریموں اور پا کہازوں کی مشاہبت اختیار کرنے میں دین دونیا کی ہملائی اور کامیا بی ہے۔

آپ ﷺ کافرمان ہے: حیر شبابکم من قشبہ لکھو لکم وشر کھو لکم من تشبہ ہشبا بکم ۔ پین تہارے جوانوں میں سب ہے بہتر جوان وہ ہے جو ہزر اول کی مشابہت اختیار کرے اور تمہارے پوڑھوں میں سب ہے بدترین پوڑھاوہ ہے جوجوانوں کی مشابہت اختیار کرے۔ (کنز العمال ج۸ ص ۱۲۹)

مبرے دشمنوں کے داخل ہونے کی جگد ہے داخل نہ ہوں میرے دشمنوں کے لباس جیبالباس نہ پہنیں ،اور میر ب شمنوں کی سوار یوں پر سوار نہ ہوں اور میرے دشمنوں کے کھانے جیسا کھانانہ کھا کیں (یعنی تمہارے اور ان کے در میان امتیاز ضروری ہے) ورنہ تمہاری قوم بھی ای طرح میرے دشمنوں کے زمرے میں داخل ہوجائے گی جیسے وہ میرے دشمن بي (كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر ص ١١ج ١)فقط والله اعلم بالصواب.

### ريدٌ يوبنانا ،فروخت كرنااورخريدنا:

(سسسوال ۱۱۵) زید کے پاس ریڈیوکا کارخانہ ہے جس میں وہ خود بھی ریڈیو بناتا ہے اور پھر دوسری کمپنیوں کو فروخت کرتا ہے کیا یہ درست ہے اور بحراس نیت ہے ریڈیو خریدتا ہے کہ قرات تقریر اور خبریں سنا کرے گا گر بکر کے گھر والے اس کا گائے بجانے میں بھی استعمال کرتے ہیں تو بحرکاریڈیور کھنا جائز ہے یا نہیں؟ مینواتو جروا۔
(المصحبو اب) ریڈیو خبریں اور تقاریر سفنے کے لئے وضع ہوا ہے لیکن اب زیادہ ترگانے بجانے اور لہوولعب میں استعمال ہونے رگا ہے اور بڑی تعداوا بیسے لوگوں کی بھی ہے جو خبریں تقریریں اور بیانات و غیرہ جائز چیزوں کے سفنے میں اس کا استعمال کرتے ہیں لہذا اس کا استعمال کرتے ہیں لہذا اس کو آلات ابدو وطرب میں داخل نہیں کیا جائے گا ، نا جائز طریقہ پر استعمال کرنے کا جرم ان پر عائز ، وگا جو اس کا نا جائز طور پر استعمال کرتے ہیں لہذا اس کا بنانا فروخت کرنا جائز طریقہ سے استعمال کی نیت سے فرید اور اس کی مرمت کرنا و ملازمت کرنا فی نفسہ مباح ہے گرتھو گی اور احتیاط نیٹنے میں ہوفظ والٹداعلم بالصواب۔

# سرکاری ملازم کومدید دیاجائے تو قبول کرنا کیساہے:

(الحجواب) آپ جوکام کرتے ہیں اس کی اجرت ( تنخواہ ) ادارہ کی طرف ہے آپ کو لتی ہے، آپ نے ای اجرت پر کام کرنامنظور کیا ہے تو آپ ای اجرت کے تن دار ہیں ، اس کے علاوہ لوگ کام کرانے سے پہلے یا بعد میں ہدیہ ہے ، آپ سے چیش کرتے ہیں یہ صرف آپ کے عہدہ کی وجہ سے ہا گرآپ اس عہد ہے پر فائز نہ ہوتے تو کیا آپ کو ہدیہ چیش کیا جاتا ؟ اس لئے آپ کو ہدیہ کے نام ہے جو پھی پیش کیا جاتا ہے حقیقت میں یہ ہدینہیں ہے دشوت ہے اور دشوت کیا جاتا ہے مقیقت میں یہ ہدینہیں ہے دشوت ہے اور دشوت ہونائز کیا جاتا ہو ہے گئی کر بی قو اس جو نے ہوگئی ہیں ہدیہ لینے اور دینے کی عادت ہوا گرا سے لوگ حسب عادت ہدیہ پیش کریں تو اس جو نے وال کی ہوتے اس کا بدیہ کے قبول کر دیا ہے باس کوئی کام ہوتو اس وقت ان کا بدیہ گئول نہ کریں ورندآ ہے پاس کوئی کام ہوتو اس وقت ان کا بدیہ گئول نہ کریں ورندآ ہے پر تہمت گئے گئی ہے کہ درشوت لے کرکام کیا ہے؟ حدیث میں ہے۔

عن عروة قال اخبرنا ابو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني اسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى لى فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفين ايصاً فصعد المنبر فحمد الله واثني عليه ثم قال ما بال العامل

سعشه فياتي فيقول هذا لك وهذالي فهلا جلس في بيت ابيداو امه فينظر اهدي له ام لا الخ (بخاری شریف ص ۱۰۲۳ ج، کتاب الاحکام باب هدایا العمال)

یعنی! حضرت ابوحمید ساعد می فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسد کے ایک شخص جن کواہن کتبیہ کہا باتا تھا مسدقہ وصول کرنے کے لئے عامل بنایا ، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہااتنی مقدار آپ کی ہے اور اتنا حصہ نیه اے جصورﷺ منبر پرتشریف فرماہ و نے اوراللہ کی حمدوثنا فرمائی چھرارشادفر مایا عاملین کا بیجیب حال ہے ہم ان کو سیجیجة جیں آئر کہتے ہیں کہاتنا آپ کا اور اتنا میرا وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹے پھر دیکھے اسے مدیبے ماتا ہے یا نہیں الخ. (بحارى شريف ص ٢٠٠١ ج١١ كتاب الاحكام ، باب هدايا العمال)

بدارياتيرين مين ہے:۔ ولا يقبل هندية الا من ذي رحم منحرم او ممن جرت عادته قبل القنضاء بمهاداته لان الاول صلة الرحم والثاني ليس للقضاء بل جرى على العادة وفيما وراه دلك ينصينر اكلاً بنقنضانه حتى لو كانت للقريب خصومة لا يقبل هديته وكذا اذا زاد المهدي خللي الممعتاد اوكانت له خصومة لانه لا جل القضاء فيخاماه (هدايه اخيرين ص ١١٩ ج٣ ص • ٢ ا ، كتباب ادب القباضيي) (در مختار ورد المحتار ص • ٣٣٠، ص ١ ٣٣ ج٣، كتاب القضاء

مطلب في هدية القاضي).

البیتہ کسی موقع پر کوئی شخص کام پوراہو جائے کے بعد خالص اپنی مرضی اورخوش سے ہدیہ پیش کررہا ، واوراس ًا ، باُبَاراً ب کے باس کام کی غرض ہے آ نانہیں ہوتا اتفا قانسی کام کی وجہ ہے آ گیا ہےاور بظاہر آ 'ندہ اس کے دو ہارہ آ نے کی امید بھی نہیں اور کام کے شروع میں صراحة پااشارۃ کین دین کی بات نہ ہوئی ہواور نہ آ ہے ادارہ کی طرف ے بدیے قبول کرنے پر یا بندی ہواور بوری دیانت داری کے ساتھو آپ کا دل گواہی دے کہ یہ بدیہ ہے ہے رشوت نہیں ہے۔ اور قبول کرنے میں بدنا می کااند بیشہ بھی نہ ہوتا ایس صورت میں مدیے قبول کر لینے کی گنجائش ہے۔

بخارى شريف كواشيه تن بوفيه ان ما اهدى الى العمال خدمة السلطان بسبب السلطنة انبه ليبت الممال، الآان الامام ادا اماح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له كما قال صلى الله عليه وسنلم لمعاذرضي الله عنه وقد طيب لك الهدية فقبلها معاذ واتي بما اهدى اليدرسول الله صلي والله عمليه وسلم فوجده قد توفي فاحبر بذلك الصديق فاحازه (بخاري شريف ص ١٠١٠ - ٢ حاشيه كتاب الاحكام باب هدايا العمال) فقط والله اعلم بانتسواب .

# ہیرے کے کارخانہ والے کا اسل ہیروں کولم قیمت ہیروں سے بدل ڈالنا:

(سوال ۱۱۰) منان کے باتر سرید کا کیا کارفاندہ باک کارفانہ میں ہیرے یہ باش میں نام واج مان شاہ اس کا طرابقہ سے ہے۔ کہ مثمان انہ ہے کے تا جمہ کے باس سے پچھے مال لاتا ہے اورائینے کارخانہ میں ملاز مین ہے اس ن پ<sup>اش</sup> شروا کے اس تا جرکو واٹ و بتا ہے ، مثمان مزد دری لے کر ریوکا م کرتا ہے ، عثمان کوفی ہیرہ بیس رو پیسٹر دوری می جب کے عثمان کوفی جس سینے ملازم کواٹھارہ رو ہے چاکا ناپڑتے ہیں اور مزید تین رویے فی جیرہ بحل ، یاوڈ راور دیکیر خرور ز

اخراجات کی وجہ ہے ہوتے ہیں تو عثمان فی ہیر ومزدوری وغیرہ کی مد میں اکیس روپے چکا تا ہے جس میں بظاہر عثمان کا افتحان ہوتا ہے عثمان اپنے نقصان کی تلافی کی شکل بیا ختیار کرتا ہے کہ پچھاصلی ہیر نکال کراپنے باس ہے کہ قیمت نے بہتر ہے مثایا سوہیہ ہے باش کرنے کے لئے تا جرکھے پاس سے لئے کرآ یااس میں سے ۲۵ ہیرے نکال کرم قیمت نے بہتر ہے مثایا سوہیہ ہوگا ہا تہ ہے ہاں سے لئے کرآ یااس میں سے ۲۵ ہیرے نکال کرم قیمت کے بہتر ہے اس طرح کرنے ہی ہے اس کا کارخانہ چل سکتا ہے ،وریافت طلب امر ہے ہے کہ ہوگا جلد جواب عنایت فر ما میں ؟
کہ بیطر یقہ چھے ہے بانہیں ؟ عثمان پر نج فرض ہوگا یا نہیں ،اس طرح زکو ہ کا کیا تھم ہوگا جلد جواب عنایت فر ما میں ؟

السجواب) پیطر یقة جھوٹ اور دھوکہ پر بینی ہے لبذا شرعاً جائز نہیں ہے، جوآ مدنی ہوگی وہ بھی جائز نہ ہوگی ، مثان تاجمہ سے کہ ہم پوری امانت داری کے ساتھ آپ کے اسلی ہیرے واپس کریں گے ، نیکن مزدوری زیادہ لیس گے ، اتنی مزدوری ہے ہمارا کارخانہ چلنامشکل ہے، آگر عثان کا اس کے علاوہ اور کوئی حلال آمدنی کا فر ربعہ ہو یا حلال مال اس کے پاس موجود ہواور عثان اپنی تمام آمدنی ایک ساتھ ملادیتا ہوتو خلط کی وجہ سے عثان تمام مال کا مالک شارہ وگا اور عثان پر غیم کے مال (جو غلط طریقہ سے اس کے پاس آیا ہے) کا صان لازم ہوگا اور جج وغیرہ سب لازم ہول گے ، البت جج کے مال کے بات میں غیر مسلم ہے قرض لے کر جج کرے اور اپنے چیوں سے قرض ادا کرد ہے ( فیاد کی تھونہ ہیں۔ کہ میں ادا کرد ہے ( فیاد کی تھونہ ہیں۔ کہ میں غیر مسلم ہے قرض لے کر جج کرے اور اپنے چیوں سے قرض ادا کرد ہے ( فیاد کی تھونہ ہیں۔ کہ میں اس میں اسلام جج کے مصارف ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# شراب خانہ کے واج مین کی کمائی اوراس کے ساتھ رشتہ داروں کو

كياسلوك اختيار كرناجا بن

۔ (سبو ال ۲۱۸)بعدآ داب کے عرض ہے کہ مسئلہ ذیل سے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں مدلل اور واضح جواب نے واز کرممنون فرمادیں۔

ایک آ دمی شراب خانے کاوائ مین ہے اب سوال ہیہ ہے کہ اس کی آمدنی حلال ہوگی یا حرام آگر حرام ہوتو ہم افغار ہے کئے اس کے مدعوکر نے پر کیا صورت اختیار کی جائے نیز اس سے تعلقات اور دشتہ داری نس طرح ہر برقر ا رمی ہائے ؟ واضح فر ما کر عنداللہ ما جور ہول۔

البحواب، وباللہ النوفیق۔ جس کے آمدنی خاصرام کی ہواوروہ نخواہ بھی اس حرام آمدنی ہے دیتا ہوتو ایسے خص کے بہاں ملازمت کرنا جائز نہیں ہواور جو خواہ ملے وہ بھی حال نہیں ،لہذا جس شخص کا شراب خانہ ہے آگراس کی آمدنی کا نرایہ مسروب نا جائز ہوئے اور جو تخواہ وہ بھی حال نہیں ،لہذا جس شخص کا شراب خانہ ہے آگراس کی آمدنی کا نرایہ مسروب نا جائز ہوئے اور جو آمدنی ہوگی وہ بھی نا جائز ہوئے اور جو آمدنی ہوگی وہ بھی حال نہ ہوگی ، نیز اس میں تعاون کی المعصب بھی ہے اور قرآن میں ہے والا تبعاونو اعلی الا ثم و العدوان ، کناه اور زیر آن میں ہے والا تبعاونو اعلی الا ثم و العدوان ، کناه اور زیادتی کے اموں میں تعاون مت کرو (قرآن مجید )اس لئے پیملازمت قابل ترک ہے۔

امدادالفتاوي ميں ای طرح کا ایک سوال وجواب ہے بغور ملاحظ فر مائنیں۔

الدروس و ۱۰۰ کی بیافر مات میں ماما ۱۰ مین و مفتیان شرع متین اس مسئله میں کہ سی شخص نے ایک کسی یا سور نور یا نے ۱ میٹ کی نوکری کی اور تینوں کی آمدنی خص حرام ہے تا اب اس کواس مال حرام ہے جو شخو اوملی حلال ہے یا نہیں 'ایا کسی تشخص نے اپنے ٹیہوں یا کوئی اور چیز کسی ہے فروش کے ہاتھ فروخت کی اور اس نے اس آمدنی نا جائز سے قیمت دی تو اب اس کووہ حلال ہے یانہیں 'اس مسئلہ کی تشریح فر مائے۔

(البعواب) جن کی آمدنی بالکل حرام خالص ہے جیسے کسی یا مے فروش یا سودخور وغیر ہم ان کی نوکری کرنا ناجائز ہے اور جو نخواہ اس میں سے منتی ہووہ حلال نہیں اور ای طرح اپنی چیز اس کے ہاتھ فروخت کر کے اس مال حرام میں سے قیمت لینا بھی حلال نہیں ۔قبال اللہ تسعالی و لا تتبد لو اللحبیث بالطیب تواپنی یا کیزہ مزدوری یا یا کیزہ چیز کواس نا پاک مال سے بدلنا ناجائز بھم را۔

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى (ص ١٣٦) وقال عليه الصلوة والسلام أن الله حرام الخمرو ثمنها (ص ١٣٥) وعن ابن عباس رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً عند الركن قال فرفع بصره الى السماء وضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا، أن الله حرم الشحوم فبا عوها واكلواتما نها أن الله أذا حرم على قوم اكل شنى حرم عليه ثمنه (ص ١٣٤) لعن رسول الله صلى الله عله وسلم الربوا وموكله (ص ١٢٠) سنن ابى داؤد جلد ثاني وغير ذلك من الايات والاحاديث . (كتاب البيوع)

ماں جن لوگوں کی آمدنی مشتبادر مختلط الحلال و المحوام غالب المحلال ہو مثلاً بہی لوگ کی و منظم کی لوگ کی و منظم کی اور کی اور و منظم کی اور کی اور کی و منظم کی اور کی اور کی و منظم کی کرتے ہوں اس وقت ان کی نوکری اور ابنی چیز ان کے ہاتھ بشرطیکہ تخواہ یا قیمت حلال مال میں ہے دیں یا غیر مشتبرغالب الحلال ہے دیں۔ نہا نا رسول اللہ رسول اللہ حملی اللہ علیه وسلم: عن کسب الا مة الا ما عملت بیدها وقال هکذا نحو الحبز و الغزل والنقش (ابو داؤد جلد ثانی ص ۱۳۰ کتاب البیوع)

وبديب كم مشتبت تراور وشوارب بس بفتر ورت جائزت لان السطور ورات تبيت السمح في المسترورات تبيت السمح في الله نفساً الاوسعها. الرج فا التقول بكد دع ما يويك الى ما لا يريك وهو الموفق ١٣ محرم (١٣٠) وامداد الفتاوى ج ٣ ص ١ ٣ كتاب الاجاره)

جب یہ بیت و جو سے کو شراب خانے کے مالک کی آمدنی کا صرف یمی ذریعہ ہے اورای حرام آمدنی میں است وہ تخواہ ویتا ہے اور تحص مذکور کی آمدنی کا ذریعہ صرف یہی ملازمت ہواس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہ ہوا ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہ ہوا در اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہ ہوا ہوں کے اس حلال آمدنی کا کوئی اور آمدنی اس سے وہ وہوت کر رہا ہے تو پھر وہوت قبول ندی جائے ؟ اور اگر حلال آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہواور وہ آمدنی اس سے زیادہ ہے تو پھر وہوت قبول کرنے میں حرج نہیں ، بشر طیکہ یہ یقین ہو کہ وہ حرام آمدنی میں سے نہیں کھلار ہاہے۔

فراول عالم من الحلال فلا بأسر الله على الله و الحرام ينبغى ان لا يقبل الهدية و لا يأكل الطعام الا ان يعلم بانه حرام فان كان الغالب هو الحرام ينبغى ان لا يقبل الهدية و لا يأكل الطعام الا ان يحسره بانه حملال ورثته او استقرضته من رجل كذافى الينا بيع (فتاوى عالمگيرى ج ۵ ص يخسره بانه حملال و رئته او استقرضته من رجل كذافى الينا بيع (فتاوى عالمگيرى ج ۵ ص به سره الهدايا)

مالا بدمنه میں ہے:۔مسئلہ: قبول ضیافت وہدیۃ امرائے ظالم وزن رقاصہ ومغنیہ ونائکہ کہ اکثر مال اوحرام باشند جائز نیست واگر داند کہ اکثر مال اواز طال است جائز است ( مالا بدمنه ۹۰ فصل درخورون ) اگر شخص نذکور ہے تعلقات قائم رکھنے میں اس کی اصلاح کی امید ہوتو تعلقات بنیت اصلاح قائم رکھے جائیں البتداگر بالکل مایوس ہوجائے تو زیر آوتو بخا اس نیت ہے کہ دوسروں کوبھی اس سے عبرت ہوگی اس سے تعلقات منقطع کرلیں انشاء اللہ رہھی بغض فی اللہ میں داخل ہوکر باعث اجر ہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# تداوى ومعالجات

# كالرا (ميضه) كالنجكشن لينا كيسات؟:

(مسوال ۱۹ ۲) کالرا( ہیفنہ) کی وہاء نے زمانہ میں سرکار ہیفنہ کے انجکش دیوے تو لینے میں کوئی شرعا مرن ہے؟ (المجواب) کوئی حرج نہیں ، حفظ مانفذم کے طور پر علاج کر سکتے ہیں۔ ہوگا تو وہی جوخدا کومنطور ہے!

# غيرمسلم يصحراورنا بإكثمل كرانا:

(سے وال ۲۲۰) کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مندرجۂ فیل صورت حال میں کہ ہمارے مارا نے کھرات میں آج کل سحر کا بہت زور ہے۔ آپس میں فراہمی اختلاف یا وشنی ہوگئی۔ تو فریق مخالف کو پریشان کرنے یہ جان لینے کے لئے غیر مسلم مشرک نے پاس سے بحر کر وایا جاتا ہے۔ اس کے وفعیہ کے لئے تعویڈ ات ہملیات سب بہ کیا گیا ہے۔ اس کے وفعیہ کے لئے تعویڈ ات ہملیات سب بہ کیا گیا ہے۔ اس کے وفعیہ کے لئے تعویڈ ات ہملیات سب بہ کیا گیا ہے۔ اس کے اس ماطر خواہ آرام ہمیں ہوا۔ البتہ تخفیف ہو جاتی ہے۔ عاملوں کا کہنا ہے کہ چونک یہ شفی یا ناپا سیام مناز کیا ہے۔ اس لئے اس کا ممل وفعیہ بھی ای شرح مناف اور ناپا کے عاملوں ہی ہے ہوسکتا ہے۔ پند مشرک عامل بھی تعلق کی وجہ ہے آج تو تک نہ خوہ کیا اور نہ سن کی وجہ سے آج تو تک نہ خوہ کیا اور نہ سن کو وجہ سے آج تو تک نہ خوہ کیا اور نہ سن کو وجہ سے آج تو تک نہ خوہ کیا اور نہ سن کا مبر کو ایک ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہیں تو کیا گیا گیا ہے۔ اس میں مشرکوں سے بحراف کا وغیر و بھی میں جیز ول کے رو کے لئے میں کروان بائز سے یانہیں ؟

اس میں ہمیں کچھ کھانا، بینا، پڑھنا، باندھنانہ ہوتا ہو۔ بلکہ وہ اپنظل کے ذریعہ ازخود دفع کرتا ہو۔ یا ان
میں سے کوئی بات کرنی ہوتی ہو۔ مثل عام طور پر ان کا پڑھا ہوا تا گا بندھواتے ہیں۔ تو کیاان میں کچھ فرق ہوگا ؟ یا
، ونوں صور تیں مساوی ہوں گی ؟ نیز اجرت یا کوئی دوسری اشیار ترید نے کے لئے بینے دینے کا کیا تھا م ہوگا ؟ بینوا تو جروا۔
رالے جب و اب ، جب کہ جان کا خطرہ لاحق ہے۔ اور دوسرا جا کر نطاق کارگر نہیں ہوتا اور مریفن کوکوئی نجس اور حوام چیز کھائی
نہیں پڑتی اور نہ شرکیہ اور کفریہ کلمات زبان ہے ادا کرنے پڑتے ہیں بلکہ غیر مسلم خود ہی اپنے عمل کے ذراجہ بھر کے
مضرا شرات کو دفع کرتا ہے تو بوجہ مجبوری ایسا تمل کرانے اور اجرت دینے کی تھجائش ہے۔

وفى حاشية الا يضاح لبيرى زاده قال الشمنى تعلمه وتعليمه حرام اقول مقتضى الاطلاق ولو تعلم لدفع الضررعن المسلمين وفى ذخيرة الناظر تعلمه فرض لرد ساحرأهل الحرب وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها وجائز ليوافق بينهما اه (الى قوله) وللسحرة فصول كثيرة فى كتبهم فليس كل مايسمى سحرا كفرا الخ (شامى ص ١٣٢٣ ج ا مقدمه شامى مطلب فى التنجيم والرمل) فقط والله اعلم بالصواب

کسی دوسر مے خص کوآئکھ وینے کی وصیت کرناوراس کوخون پر قیاس کرنا: (سےوال ۲۲۱)آج کل آئکھوں کی ہینک قائم ہےاورلوگ بیوسیت کرتے ہیں کے مرنے کے بعد ہماری آئلواس بینک کووے دی جائے ، بینک والے وہ آئٹھ کی آئٹھ ہے۔ مریض یا کی نابینا کولگائے ہیں جس سے بسااوقات مریف و فائد وہ وہ انسان کی آئٹھ سے اس طرح فائد واٹھ نا اورانسان کا اپنی آئٹھ کی وسیت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ انسانی خوان کا استعمال بوفت مجبوری جائز ہے کیا اس پر قیاس کر شکتے ہیں ؟ بینوانو جروا۔

رالنجواب، موت اور بلاکت بیجاف کے نظاف ان کا تون بدر یو آنکشن کے را آنکشن کے دریوم یف کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے میہ بوقت اضطرار جان ہے ، آ کھواس پرقیس کرتا ہے نیس ہے جوآ کھ وا اللہ میں موما ہوتی ہے ، جنور پاک جان کافر مان مبارک ہے کسسر عظم اللہ ست ککسس عظم اللہ میں موما ہوتی ہے ، جنور پاک جان کافر مان مبارک ہے کسسر عظم اللہ ست ککسس عظم اللہ ی مرے ہوئے انسان کی بدی آوز تازندوآ وی کی بدی تو ز آئی ہے ، ابو داؤ د شریف ج اس ۱۰۱ کتساب اللجنانز ) (مؤطا امام مالک ص ۹۰) (شرح سیر کبیو ج اس ۹۰) اور میت کے کو ترین کی بری ترین ہا ترین ہیں اس کے احمد امن وجہ سے کہ پورز تداہ ی بشسی من الآدمی اللحی کذلک کی جوز تداہ ی بشسی من الآدمی اللحی کذلک اللہ جوز تداہ ی بشسی من الآدمی الحی کذلک رشوح سیر کبیو ج اس ۱۹ باب فی الحفاد یجد العظم اللہ )

# دوسر ہے کی آئلھ لگوانا:

(سبوان ۴۴۴)ائیکشنس کی دونوں آنعیس یا ماز کم ایک تعین بود نوب به طلق یب به اکستری رہے۔ یہ بے کہ آنکوخراب ہوئی بنیکنال میں دیسے کا انتقال ہو با تا ہے قواس کی آنکو کال کرمحفوظ کر لیکتے میں است مرو ہے کہ آنکھاس کنفس کولگادی جائے نواس کھی کی آنکو کی بینائی انہی دو بائے والا مید ہے قوسی دو سے جاتا تھے۔ استعمال کرناورست سے پانہیں؟ جینواتو جروا

(الجواب) آئله كي بيناني كم النفاع باجزاء الآدمي له يجر قيل لنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كرتكريم تعظيم كم منافي به الانتفاع باجزاء الآدمي له يجر قيل لنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كمذا في جواهر الانحلاطي (فتاوي عالمكري جلاص ٢٣٦ مطوعه كانپور كتاب الكراهية الباب الثامن عشر في التداوي فقط والله اعلم بالصواب.

# ئسى دوسر يشخص كأكروه استعمال كرنا:

(سیسی وال ۲۲۳) افخر کالز کالروول دامرایش بیناس که وقول و به شراب دو کیتا میں بهت پرایتان ب

ڈاکٹر وں کا خیال ہے کہا گرنسی دوسر سے تخص کا ایک گروہ اے لگا دیاجائے تو امید ہے کہ افاقہ ہوگا اور اس کی طبیعت انہیں ہوجائے گی ہڑ کے کی والدہ ابناؤیک گردہ دینے کے لئے تیار ہے تو شرعاً کیاتھم ہے؟ جائز ہے یانہیں؟ جلد مفصل مدلل جواب عنایت فرمائیں ، بینواتو جروا۔

(الحبواب) انبان اپندن یا کی عضوکا ما لک نمیں ہے کہ اس میں آ زادان تصرف کر سکے ای بناپراس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنا کوئی عضوکی دوسر فی عضوکی دوسر کے خص کو تیمتا یا بلا قیمت دید ہے ، اور اس کی بہت ی نظائر کتب فقد میں ہیں۔ قاوی قاضی خان میں ہے۔ مصطور لم یہ حد میتة و خاف الهلاک فقال له رجل اقطع بدی و کلها او قال اقطع منی قطع منی قطعة فکلها لا یسعه ان یفعل ذلک و لا یصع امره به کما لا یسع للمضطر ان یقطع قطعة من لحم نفسه فیا کل یعنی و فی خص صالت اضطرار میں ہے اور مجود کی وجہ ہے اس کو اپنی جائ کی بلائے اندیشہ ہے اور مردار جانور تک نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھا کرا پی جان بچائے اس حالت میں کی خص نے پیش کش کی اندیشہ ہے اور مردار جانور تک نہیں ہے کہ اس طرح کی پیش کش کرنا بھی صحیح نہیں ہے (اس لئے کہ خودوہ اپنی گوشت کا من کرکھا تا جائز نہیں ہے اور کی خودوہ اپنی باتھ یا اپنے بدن کے گوشت یوست کا مالک نہیں ہے ) جس طرح خود مفتر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے بدن بی باتھ یا اپنے بدن کے گوشت یوست کا مالک نہیں ہے ) جس طرح خود مفتر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے بدن بی باتھ یا اپنے بدن کے گوشت کا مالک نہیں ہے کہ اس طرح خود مفتر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے بدن بی باتھ یا اپنے بدن کے گوشت کا مالک نہیں ہے دان میں حسل کے تاب الحظر و الا باحة )

یمی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اس لئے کہ کوئی شخص اپنی روح کا ما لک نہیں ہے کہ اسے ضائع کرد ہے ، لہذاکسی زندہ یامردہ انسان کا گردہ آپیش کر کے نکال کردوسر ہے انسان کے جسم میں لگانا جائز نہیں ہے اللشاہ والنظائر میں ہے المضور لا یو ال بالمضور مضرر کو ضرر ہے دفع نہ کیا جائے (الا شباہ ص ۱۰۹) قادی عالمتی فی میں ہے الا نشف ع بساجواء الآدمی لے یہ جو نقل للنجاسة وقیل للکو امدة هو الصحیح کذافی جو اهو الا خلاطی کتاب الکو اهیة الباب النامن عشو لین انسان کے کسی جز ہے انتفاع جائز نہیں ہے ، انتفاع کے مدم جواز کی علت یا تو نجاست ہے یا کرامت واحتر ام سے جم کرامت واحتر ام کو علت قرار دینا ہے (ارشاد خدوندی ہے والف د کو منا بنی آدم شخصی کوئز ت دی ہم نے اوالا وآدم کو پارہ تمبر ۱۵ ارکوع نمبر ۲ ) (فتاوی عالمگیری ج ۲ میں مطبوعہ کانہور)

صدیث بین تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کا احت ہو واصلہ اور مستوصلہ پر (واصلہ وہورت ہے جودوسرے کے بال مورتوں کے بالوں میں لگاتی ہے تا کہ سرکے بال زیادہ اور لیے معلوم ہوں۔ مستوصلہ وہ مورت جو این بالوں میں دوسرے کے بال لگوائے ) مشکلو قشریف میں بحوا لہ بخاری وسلم صدیث ہے عن ابن عمر دضی اللہ عنہ ما ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال لعن اللہ الواصلة و المستوصلة . النج (مشکوة شریف ص المنا باب الترجل) شامی میں ہوفی الا ختیار و وصل المشعر بشعر الآدمی حرام سواء کان شعرها او شعر غیر ها لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواصلة و المستوصلة النج لیمن کی دوسری مورت کے بال ہول کے اس فررت کی بال اس بول شہر جا اللہ الواصلة و المستوصلة کی بنا پر (شامی جات میں ۲۰۱۸ کتاب الحظر و الا باحة کان اللہ الواصلة والمستوصلة و الا باحة کان اللہ الواصلة و المستوصلة کی بنا پر (شامی جات میں ۲۰۱۸ کتاب الحظر و الا باحة

#### فصل في النظر واللمس)

لہذا صورت مستولد میں والدہ کے لئے شرعا جائز نہیں ہے کہ اپنا ٹروہ بیٹے سے جسم میں لگانے کے لئے

\_4\_.

آج کل کی تحقیق کے اعتبار سے نفع ہوتا ہوتو اس سے انکارنہیں مگر اٹسمھما اکبر من نفعھما کے اصول پر ناجا مَز ہی ہوگا، نیز اس طرح انسانیت کی تو ہیں بھی ہے کہ آگر بیطریقہ چل پڑا تو انسانی اعضاء'' بمری کا ہال' بن جا ئیں گے،اور یہ بات بھی ملحوظ دینی چا ہے کہ جس کا گردہ لیا جائے گااس کی صحت اور زندگی خطرہ میں پڑے گی اور جس کو گردہ دیا جائے گااس کی صحت اور زندگی خطرہ میں پڑے گی اور جس کو گردہ دیا جائے گااس کی صحت بھی تھین نہیں ہے۔

الله ہی ہے شفاء کی امیدر گھیں دوااور علاج کے ساتھ دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام رکھیں صدقہ وخیرات بھی حسب حیثیت کریں کے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اللّٰہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللّٰہ ضرور شفاءعطافر مائے گا، قضائے الہی پر راضی رہیں اور ہرحال میں اس کاشکر اوا کرتے رہیں ، فقط واللّٰہ اعلم بالصواب ۔

# ایلوبیے(ڈاکٹری) طریقہ سے علاج کرانا کیساہے:

(مسوال ۲۲۳) آج کل سب ایلوپی (ڈاکٹری) سے علاج کرتے ہیں اور ان دوائیوں میں ''الکحل' تھوڑ ابہت ہوتا ہے۔ فی زماننا ہذا، بعض کے علادہ کوئی تامل اعتماد تھیم نہیں ہے۔ بنابریں مجبوراً ایلوپے سے علاج کرانا پڑتا ہے۔ تو سوال بیہ ہے کہ اس طرح کا علاج معالجہ جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الحجواب) اسپرٹ شراب کا جو ہر ہاور اسپرٹ سے علم کیمیا کے ذریعہ خاص منٹی جز بھلیحہ و اکال لیا جاتا ہے وہ الکتل اسپرٹ کی روح ہے۔ اسپرٹ ہرجیپ دار چیز سے بنتی ہے۔ جیسے ہیں، آلو، گر، مہوا، جو، گیہوں وغیرہ نباتات سے بنتی ہواور دواخر وروز استعمال کر سکتے ہیں گنجائش ہو ۔ مگر پیخا بہر حال اولی اور بہتر ہے ۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی کے خلیفہ معتمد طبیب حاذی حکیم محم مصطفے صاحب بجوری میر تھی اپنی کتاب ' طبی جو ہر' میں لکھتے ہیں کہ یہاں ، مصرف اس شراب کا تھم محم مصطفے صاحب بخوری میر تھی اپنی کتاب ' طبی جو ہر' میں لکھتے ہیں کہ یہاں ، مصرف اس شراب کا تھم کی مصطفے صاحب مشکل ہوگیا ہو وہ اسپرٹ ہے اگرین کی قریب تمام ادویات میں شامل ہے (الی قولہ) اس کا تھم ہے کہ مشکل ہوگیا ہو دواء ' بقدر خیر منٹی واضل بھی استعمال کی مشکل ہوگیا ہو دواء ' بقدر خیر منٹی داخل بھی استعمال کی جا سے اسلی ہوگیا ہو گئی ہو ہو بھی حام الی تو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

نيز امداد الفتاوي مين أيب سوال اور جواب بيات.

مگراس بے اور الکھل : و نے کے شہری ہو ایک ڈاکٹری دواء کے متعلق ناپاک اور ناجائز ہونے کا فتو کی ٹبیس • یا جا سکتا ۔ شک کا شرع میں امتیار ٹبیں ہے البات چنا بہتر ہے۔ بلاضرورت استعمال نہ کرے۔

الوالحسنات حضرت موالانا عبدالن تكهنوي حمة اللد كافنوي ملاحظه سيجتزيه

ا تتفتا الا الثرادوية الكريزي التجييل عرق جوه لايت ہے تبار ہوکرآيا كرتے ہيں الخے۔

منوالسواب: برجب يقين باللمن المناورات المناورات المناورات المناورة المناورة المناورة وكاورة المناورة وكاورة المناورة وكاورة المناورة وكاورة و

'' ذاکسزی ملاحق میں کوئی حریق نہیں ہے۔ ہاں اُٹرکسی دوائے متعلق بالیفین یابغلبظن بیمعلوم ہوجائے کہ وہ نا پا ہے اور ناجائز ہے آواس دوا یواستونال نافر مائے۔ طلق ڈاکٹری علاق میں کوئی مضا کفٹینیں۔' (مسکت و بسات سے الا سلام ہے اسے عدم مسلم مکنوب نسبر ۱۳۳۴)

ا تمال الريكة بين تربيخا بمتراوراتشل ب-ردرمخسار مع الشمامي ج الص ۹۳ اقبيل فصل في البشر و المربيخا بمتراوراتشل بالداوي فصل في البشر و المامن عشر في التداوي فقط و الداعلم بالصواب .

# کیمی لگوا کرنو جوانوں کا اپناخون جمع کرنا کیساہے:

رائسجہ و اب انسان کا خون جب بدن سے نکال لیاجائے تو و پنجس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بیانسان کا جز و پھی ہے اس نے واجب النگریم بھی ہے ،لہذااس کا استعمال عام حالات میں جائز نہیں ہے ،البتہ جب کسی مریض کے بلا کت کا اندایتہ: واور اس کی جان خطرو میں : واور خون دینے ہے جان نے جانے کی توقع ہویا تجربہ کار ماہرؤ اکٹر کی نظر میں خون دینے بغیر جمت کا امرکان نہ: وتو ان مالات میں خون دینا جائز ہے (جواہر الفقہ ص ۳۸ ج۲)

ا پناخون کی اورے شکتے ہیں یانہیں ؟اس بارے میں تنم یہ ہے کہ خون انسان کا جزو ہے اور انسان ا ہے بدن یا کئی جزو کا مالک نہیں ہے کہ اس ہیں آزاد نہ تصرف کر سکے اس بناء پر اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنا کوئی عضو کی دو سرے شخص کو قیمتایا با! قیمت دے دے اور اس کی بہت می نظائز کتب فقد میں ہے،تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفتاوی ایریاس ۱۸۸۲ تا ۲ (جدید تر تایب کے ملائی اس باب میں کسی دوسر شخص کے گردہ استعمال کرنا ہیں۔ عنوان ہے۔ ایک ایا جائے ۔ مرتب )

ائں گئے شرقی اصول کے اعتبار سے اصل تھم تو ہی ہے کہ اپناخون کسی کودینا مبائز نہیں ہے ، البنداو پرجمن شرائط کے ساتھ مرایش وخون و بنا مبائز بتایا کیا ہے اس سورت ہیں اپنا اعراء یا حباب جن سے خاص تعلق اور ہمدردی : واور اس فی سے کی خواہش رکھتا ہواں میں سے آئی واپناخون با قیمت و بنا جا ہے تو اگر چہخون انسان کا ایک جزو ہے مگر چونگ اس فا انکانا مثلہ نہیں ہے، ورنہ خون اکا لئے سے بدن میں کوئی ظاہری عیب پیدا ہوتا ہے اس لئے بقدر ضرورت اس شرط کے ساتھ خون و بنا جائز ہے کہ اپنی بلا کمت کا اندیشونہ ورفق وی مار میں سے اس اس سے بعد تر تیب کے مطابق باب الوصیت میں کسی خون و بنا جائز ہے کہ وصیت کرنا اور اس کوخون پر قیاس کرنا ، کے عنوان سے ملاحظ کیا جائے تھی ترب ک

لہذا بوفت شرورت ہی اینے اعزا ، واحباب میں سے کسی گواپنا خون وینا شرعاً جائز ہوسکتا ہے اور جہ معمد سے نہ وقع چوٹا۔ السان این بدن پاکسی مضوکا ما لک نہیں ہے تو اس کو پیچق بھی ماصل نہیں ہے کہا پنا 'ون أعاداً بلند ہینک میں جمع کرا دے ،لبندا سوال میں جوتھ ریے۔یا گیا ہے کئیمپالگوا کرنو جوان اپنا خون جمع کروانمیں شرعا اس ک اجازت نہیں ہے۔

البت سوال میں جو پریشانی مکھی گئی ہے اس کا ایک حل یہ ہوسکتا ہے کہ جونو جوان اپناخون وینا پاہتے ہیں ان کا نام اور کس گئی ورت ہوائی ایک حل یہ ہوسکتا ہے کہ جونو جوان اپناخون ویت ان نوجوانوں کا نام اور کس گئی ورت ہوائی وقت ان نوجوانوں میں سے جس کا خوان سے رہتے واری یا خصوصی عنق جو منہ رجہ بالاشرائط کر چیش نظر رکھتے ہوئے بھترر شرورت اپنا خوان دے دے۔ فقط والند اعلم بالسواب۔

مریض کوئن حالات میں خون دیا جاسکتا ہے؟ تبرعا خون ندیلے تو خریدنا کیسا ہے عورت کومرد کا خون دیا گیا تو بعد میں نکاتے ہوسکتا ہے یانہیں:

(مىسوال ۲۲۲)(۱)مريض كوكسى انسان كاخون ديناكيرمات <sup>مري</sup>ن حالات تين خون ديناجا نز دوگا؟مرايض كاكون عزيز يادوست اپناخون ديناج<u>ا سے تو د بسكتا ہے يانيس</u>؟

(۲) اگر مربیض کوکوئی شخص خون دینے والانہ ہوتو مربیض کے لئے قیمت دیے کرخون خرید ناجائز ہوگا؟ (۳) کسی عورت کوکسی مرد نے خون دیا تواس مرد کا نکاح اس عورت سے جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جروار

(الحواب) انسان کاخون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا (یعنی استعال کرنا) دو وجہ ہے جرام ہے۔(۱) خون انسان کا ایک جزو ہے اس لئے واجب النگر کم ہے (۲) انسان کا خون بدن سے نکال نیا جو وہ خوس ہے ابنداعام جانات میں جب کہ وکی اضطراری صورت نہ ہوآ یت قرآنی حسر مت علیکم المعینة و الله می پیش نظراس کا استعال جرام ہوگا البت جب کمی مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہواور خون وینے ہاس کی جان بچنے کاظن غالب ہوتو الیم اضطراری عالت میں بقدر صرورت مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہواور خون وینے ہاس کی جان بچنے کاظن غالب ہوتو الیم اضطراری حالت میں بقدر صرورت مریض کوخون وینا جائز ہے، اور الیمی اضطراری صورت میں کوئی مسلمان دوسر نے اور ایعن مریض کو ) اپنا خون مفت و بے تو اس کی بھی گئج آئش ہے بشرطیکہ خود کی ہلاکت کا اندیشہ نہ و محض منفعت یا زینت یا قوت وطاقت بڑھانامقصود ہوتو الیمی صورت میں خون استعال کرنا اورخون و بنا ہر ٹر جائر نہیں ۔

حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب رحمه الله تحریر فرماتے ہیں۔

مریض کودوسرے کاخون دینے کا مسئلہ: تحقیق اس مسئلہ کی بیہ ہے کہ انسانی خون ،انسان کا جزء ہے اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس بھی ہے اس کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ ایک انسان کاخون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ ہے جرام ہو،اول اس لئے کہ اعضا ،انسانی کا احتر ام واجب ہے اور بیاس احتر ام کے منافی ہے ، دوسر براس لئے کہ خوان نجاست خلیظہ ہے اور نجس چیز وں کا استعمال نا جائز ہے۔

لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے ہے امور و بلی تابت ہوں اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے ہے امور و بلی تابت ہوئے ،اول ہیہ کہ خون اگر چہ جزءانسانی ہے مگراس کوسی دومرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لئے اعضاءانسانی میں کاٹ جھانٹ اور آ پریشن کی ضرورت چیش نہیں آتی ،انجکش کے ذریعہ خون نکالا اور دومرے کے بدن میں داخل کیا جاتا ہے ،اس کے مثال دودھ کی ہی ہوگئی جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ بھانٹ کے اس کی مثال دودھ کی ہی ہوگئی جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ بھانٹ کے اس کی مثال دودھ کی ہی ہوگئی جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ بھانٹ کے اس

دور انسان کاجز و بنمآ ہے اور شریعت اسلام نے بچہ کی ضرورت کے بیش نظرانسانی دودھ ہی کواس کی غذا قرار دیا ہے۔
الی قولہ خلاصہ بیہ ہے کہ دودھ جز وانسانی ہونے کے باوجود بوجہ ضرورت کے لئے بھی ، جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔
و لا باس بان یسعط الموجل بلبن المو أة ویشو به للدواء ،اس میں مضا كفتہ بیس کہ دوا کے لئے کسی شخص کی ناک میں ہورت کا دودھ ڈالا جائے یا بینے میں استعمال کیا جائے (عالمگیری)

اورمغنی ابن قد امد میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل مذکور ہے (مغنی کتاب الصید ص۲۰۲ ج۸)

اگرخون کودودھ پر قیاس کیا جائے تو کچھ بعیداز قیاس نہیں، کیونکہ دودھ بھی خون کی بدلی ہوئی صورت ہے، اور جزوانسانی ہونے میں مشترک ہے فرق صرف ہے ہے کہ دودھ پاک ہے اورخون ناپاک تو حرمت کی پہلی دجہ یعنی جز، انسانی ہونا تو یہاں دجہ ممانعت ندر ہاصرف نجاست کا معاملہ رہ گیا، علاج دوا کے معاملہ میں بعض فقہاء نے خون کے استعال کی بھی اجازت دی ہے۔

اس لئے انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی تھکم پیمعلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں نو جائز نہیں مگرعلاج و دوا کے طور براس کا استعمال اضطراری حالت میں بلاشبہ جائز ہے،اضطراری حالت ہے مرادیہ ہے کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو،اورکوئی دوسری دوااس کی جان بچانے کے لئے مؤ نڑیاموجود نہ ہو،اورخون دیے ہےاس کی جان بھینے کاظن غالب ہو،ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس نص قرآنی کی روے جائز ہے جس میں مضطر کے کنے مردار جانور کھا کر جان : چانے کی اجازت صراحة نذکور ہے،اورا گراضطراری حالت نہ ہوبیا دوسری دوا تیں بھی کا م کر سَنتی ہوں تو ایس حالت میں مسئلہ مختلف فیہا ہے جس کی تفصیل کتب فقہ بحث تداوی بالحرم میں ندکور ہے واللہ سبحانه وتعالى اعلم . (معارف القرآن ص ١٩ ام،ص ٢٠ ١م،ص ١ ٣٢ جلد اول سوره بقره ب ٢). (۲)مریض کواگر مفت خون ندمل سکے تو اس کے لئے مجبوراً خون خرید نا جائز ہے مگرخون دینے والے کے کئے قیمت لیناورست نہیں،حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔' خون کی بیع تو جائز ہمین جن حالات میں جن شرا نط کے ساتھ نمبراول میں مریض کوخون دینا جائز قرار دیا ہے،ان حالات میں اگر کسی کوخون بلا قیمت نه ملے تو اس کے لئے قیمت وے کرخون حاصل کرنا بھی جائز ہے جگرخون وسینے والے کے لئے اس کی قیمت لینا درست نہیں، حضرات فقہاء کی تصریحات اس مسئلہ میں حسب ذیل ہیں (ایک جزئیقال کیا جاتا ہے)ولا یہ جوز بیع شعر النخنزيرلانه نجس العين فلا يجوز بيعه اهانة له ويجوز الا نتفاع به للخزر للضرورة (الي قوله) يو جد مباح الا صل فيلا ضرورة الى البيع (هدايه ص ٥٥ ج٢) قوله فلا ضرورة قال الفقيه ابو الليث ان كانت الاساكفة لا يجدون شعر الخنزير الابالشراء ينبغي ان يجوز لهم الشراء للضرورة (نهايه) ان شعر الخنزير يو جد مباح الا صل فلا ضرو رة الي بيعه وعلى هذا قيل اذا كان لايـوجـد الا بـالبيـع جـاز بيعه لكن الثمن لا يطيب للباتع (عيني ..... الى قوله ..... ونجس العين لا يجوز بيعه اهانة ويحوز الانتفاع به للحزز للضرورةلان غيره لا يعمل عمله فان قيل اذا كان كـذلكـ وجـب ان يـجـو ز بيعه اجاب بانه يو جد مباح الا صل فلا ضرورة الي بيعه . وعلى 'هذا قيل اذا كان لا يوجد الا بالبيع جاز بيعه لكن الثمن لا يطيب للبائع وقال ابو الليث ان كانت الاستاكفة لاينجدون شعر الحرب الاسلسواء بنحى أن يجور لهم (عناية على هامش الفتح ص ١٠٠٠ -٥) جواهر الفقه على ٣٠٠ ص ٢٠٠٠ على ٢٠٠٠ على ٢٠٠٠

(۳) س مروب المنظم المن

# تنسد بقات شركا مجلس

رشیداحر بخفی عند بنفتی اشرف البدارس کراین میتد عاشق الهی بلندشهری مدرس دارالعلوم کرایتی ولی حسن نونعی خفرایهٔ مفتی مدر ساعر بهیدا سلامیدندو ناون کرایتی جمدر فیع سفاالند عندمدرس و ناظم مدرسدا بندا کیددارالعلوم می مند بنوری بانی مدرسه عربید (بحواله جوام الفقه حس ۴۰ جلد نمبه ۲ ،رساله انسانی اعضا و کی پیوند کاری ) فقط دالنداعلم بالصواب -

# رُّا كَمْرِ كَي غَفلت بير ملنے والا تاوان وصول كرنا:

قاکم ول کی رائے میں سرخی نے بیٹس اسالا مراض ہے ، یقول ان کے اس بیاری ہے جوڑوں کا درو ، بینانی فی کرروں کا درو ، بینانی فی کرنے ولئے اس بیاری ہے جوڑوں کا درو ، بینانی کی مزخموں کا ہریو مندمل ، و ٹا اللہ بشی نوان میس رکا و سے جبکہ و گردووں کا متناثر ، و ٹا یہاں تک کے عارضہ قاب جس اسلامی مربوں وزئر میں منت ہے اور مرایض والی طور پر اس کا ہیکار موکر بوری زندگی سلب آزادی جوروونوش سے معمل پر جیز اور مرایا تا ہے یہ جبورہ میا تا ہے۔ ، اس ہے دوایا انجابشن لینے یہ جبورہ میا تا ہے۔

ر ۲ ) و اکند کی فضایت و ب پر داری نابت و نے پر مرایض کی عمر ، مرض کی کیفیت اور باقی زندگی میں اس ر و بی باخلی معذوری کولئوظار کہنے وہ کے مدالت ابطور تا والن یا جریانہ کے پچھرقم مریض کو د اکثر سے داواتی ہے، بہار پو کے لئے اس رقم کو لے کراپے تصرف میں لا ناشر کی اعتبار سے جائز ہے یانہیں؟ عام طویریہ تاوان ڈاکٹر کی انشورنس سمپنی اواکرتی ہے(از انگلینڈ)

(السجواب) جب كدؤ اكثر نے قصد أيد كركت نبيل كى باور خفلت نبيل برقى بيتو وہ مجرم نبيل ب،اس سے تاوان كا مطالبه كرتا مجيح نبيل ، دواسے نقصان يہني نايد قدرتى چيز ہے، چنانچ مثنوى ميں ہے

چوں قضا آید طبیب ابلہ شود۔

اگر ڈاکٹر کا جرم ثابت ہوجائے اور اس کے جرم کی وجہ ہے تاوان اور جریانہ فی رہا ہے وہ آپ لے سکتے بیں ،اگر آپ کوشبہ ہوتو غرباء ومساکین پرتقسیم کر دیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔۵ار جب المرجب السام اھے۔

# بلاستك سرجرى كاحكم نومولود بچه كى جھلى سے آگ والے كاعلاج كرنا:

(السبحسواب) حامد أومصليا ومسلماً اصورت مسئوله يل دونون منم كاعلاج اضطرار اورضرورت شديده كى حالت يل درست برجم كى جعلى جس ميں يجه لپنا موار بتا ہے اور بابر آتا ہے خارجى استعال كرنے ميں قباحت نہيں ، فضول اور ناكارة شكى ہے اور سوزش دوركرنے ميں فورى طور پراس كا مربم استعال كياجا تا ہے بخلاف بذريعة آپريشن كھال نكاك كى كارة شكى ہے اور سوزش دوركرنے ميں فورى طور پراس كا مربم استعال كياجا تا ہے بخلاف بذريعة آپريشن كھال نكاك كى دريات كا دوده جوانسان كا جز ہے علاجاً استعال كرنے كى فقہا ، كى باترياق از عراق آورده شود ماركزيده مرده شود عورت كا دوده جوانسان كا جز ہے علاجاً استعال كرنے كى فقہا ، البان سان يسعط الرجل بلبن المرأة ويشوبه للدواء (فتاوى هنديه ج ٢ صفاح الرجل بلبن المرأة ويشوبه للدواء (فتاوى هنديه ج ٢ صفاح الرجل بلبن المرأة ويشوبه بلدواء (فتاوى هنديه ج ٢ صفاح الرجل بلبن المرأة اعلم بالمواب النامن عشر في التداوى فقط و الله اعلم بالمواب ا

# فعل جائز وناجائز

### مر د کاعورت کی شرم گاه کو چومنا اورعورت کے منہ میں اپناعضومخصوص دینا:

(سوال ۲۲۹)مردوعورت: بب پاک ہوں توان کی شرم گاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے بیانا پاک ؟ اگر ہوفت : م ہستری عورت مرد کی شرم گاہ کومند میں لیوے بیا مرداس کے مند میں دے دے ،ای طرح اگر مردعورت کی شرم گاہ کے ظاہری حصہ کوز بان لگائے ، چوہے توالیں حرکتوں ہے قیاحت ہے بیانہیں ؟ گناہ ہوگا یانہیں ؟ ایسے مسائل کے دریافت کرنے میں شرم محسوس : وقی ہے گرضرور قادریافت کیاہے معاف فرمائیں کے بینوا تو جروا۔

' ' نور سیجئے! جس منہ سے پاک کلمہ پڑھا جاتا ہے ،قر آن مجید کی تلاوت کی عباقی ہے درووشراف پڑھا جاتا ہے اس کوا بسے نسیس کام میں استعمال کرنے وول کیسے کوارا کرسکتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے۔

> ہزار بار بشونیم وہن زمشک وہاب ہنور نام تو کفتن کمال ہے ادبی است

بترارم رتبه مشك وكلاب مصمنه وحوؤال تب بهي تيراياك نام لينا باد بي ساب مفظ والمداعلم بالسواب

### خاندانی عزت کے پیش نظرا مقاطمل کرانا:

(سوال ۲۳۰) ایک باعزت گھراٹ کی بڑی نے کسی مسلمان کے ساتھ راہ فرارا فتیار ایا ہمتین سے بعد معلوم، والد پہلے ہی سے غلط روابط متھے مگرلڑ کی کا کہنا ہے کہ ہم نے شادی کرلی ہے اس لئے اس آونی سے طلاق نامہ کھوالیا ہے مگر شبہ بیہ ہے کہ کہیں حمل ندہوا گر جانچ کرانے کے بعد حمل کی بات پختہ طور پرمعلوم ہوجائے تو ایسی صورت میں جب کہ جان ندیز کی ہواسقاط کرائے ہیں؟اوراسقاط کے بعد عدت گذار نی ضروری ہوگی؟ بینواتو جروا۔

بذر بعدانجكشن رحم ميں ماد هُ منوبيہ پہنچا نا:

(سوال ۲۳۱) بین پیچی ساڑھے تین سال سے شادی شدہ ہوں مگراولاد نے محروم ہوں دعا کے ساتھ دواہمی جاری ہے، ہم جس ڈاکٹر کے پاس جارہ ہیں وہ میسائی ہاس نے بہت توجہ سے علاج کیا (اوراس سلسلہ میں میری اہلیہ کا آپیشن بھی : وا) اوراس نے ہمیں جو جو بدایات کیں اس پڑلی بھی کیا گرہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اب ذالہ سا دب نے ایک معنوی طرایقہ بٹایا ہے جس کے بارے میں مجھے فتوئی درکار ہے، آپ رہنمائی فرما نمیں ۔ وہ طریقہ بنایا ہے جس کے بارے میں مجھے فتوئی درکار ہے، آپ رہنمائی فرما نمیں کی المہ خواہد ہو ایک سے دوائی ہیں کہا اس میں است میری اہلیہ کی بچروائی میں کس آلہ کے ذریعہ میں اور چنری آمیز شدہ وگی۔ جواب عنایت فرما نمیں ۔ میزواتو جروا۔ (از کینڈا)
منو یہ بیرائی ہوگائی ہیں کسی اور چنری آمیز ش نہ ہوگی۔ جواب عنایت فرما نمیں ۔ میزواتو جروا۔ (از کینڈا)
دالے جبواب ) مشت زنی کی تواجازت نہیں ہوقت صحب مزل کا طریقہ اختیار کرے شنی محقوظی جا سے بھی ہو ہو ہو کہا کہ ایک خواہد کی نوشو ہر میگی گرے وہ اکر سے ایک خواہد کی میں کہا کہ کہا گائی حصہ کی نوشوں ہو ہو ہو گائی ہو ہو ایک بیشنا ہے) عورت فیوشو ہر میگی گرے وہ اکر جو سائی جو ہونا کس طرح جا کر جو کہا دوئی حصہ کو بطر اور جری کی دوشوں سے وہ کہ خواہد کی خوشوں کی خوشوں کی دوشوں سے وہ کہ دوئی جو میں کی دوشوں سے در جا کر جو کہ کہ اس خواہد کی خوشوں سے کو اس کی دوشوں سے کو بالا نہاں کی دوشوں سے کی خوشوں کی خوشوں سے کا لہذا اس خمل کی بیاں دوئی شخت گنہگار ، ول گے اور شور سے گا ہور جنت کی خوشوں سے کی خوشوں سے کا لہذا اس خمل کی بیاں دوئی شخت گنہگار ، ول گے اور شور سے کا لیک خوست کی خوشوں سے کو میں کی خوشوں کی کو شور سے کا لہذا اس خمل

<sup>(</sup>۱) خنوت (لیعنی میان زوی میں کیجائی ہوئے) ہے بھی عدت واجب ہوتی ہے۔ سعیداحمد۔ ۲۶) ندکہ جہورت ٹان کی نشائع سریانی امازت نہیں اگر چیل ابتدائی مرسلے میں ہو۔ مذکورہ عذران اعذار میں ہے نہیں جس کی ہیدے

<sup>(</sup>٣) شاء المجرب الراسال من الراسال من الما الما الله الما المعالي مرسط على الوحم قالوا ان مضت مدة ينفخ فيه الروح الا منال من الدحم قالوا ان مضت مدة ينفخ فيه الروح الا منال منال المحلف المسلمان فيه والنفح مقدر بمالة وعشرين يوما بالحديث اه قال في الخانية و الا اقول به لضمان المسلمان السماد الا المسلمان المسلمان المسلمان المسلم المسلمان المسلم المسلمان المسلم المس

ے قطعاً احتر ازکیاجائے اولا دکاشول ہے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں جائز صورت ہوتے ہوئے ناجائز طریقہ چل پڑا تو آپ بخت گنهگاراور مبغوض ہوں گے و من سن سنة سینة فله و زرها و و زر من عمل بھا الی یوم القیامة مشکواۃ کتاب العلم ص ۱۳۳۳ و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم . فقط و اللہ اعلم بالصو اب . ۲۰ ذیقعدہ ۲۰۲۲ ہ

#### حجنٹہ ہے کوسلامی دینا:

(سے ال ۲۳۳ )۵۱اگست کے دن پرچم کشائی کے وقت سلامی دی جاتی ہے تو سلامی دینا جائز ہے یا نہیں؟اگر کوئی شخص سرکاری ماسٹریا گورنمنٹ ملازم ہے تو کیا کرے؟ بینواتو جروا۔

(السجو اب) میحض سیاسی چیز ہےاورحکومتوں کاطریقہ ہے،اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتا ہے، پچناا چھاہے،اگرفتنہ کا ڈر ہوتو ہاول ناخواستہ کرنے میں مو اخذ نہیں ہوگا،انشاءاللہ۔

اس کے متعلق حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کا فتو کی ملاحظہ ہو۔'' حجن کہ سے کی سلامی مسلم کی گیا۔ لیگ بھی کرتی ہے اور اسلامی ملکوں میں بھی ہوتی ہے وہ ایک فوجی عمل ہے اس میں اصلاح ہو سکتی ہے مگر مطلقا اس کو مشرکانہ عمل قرار دینا سیجے نہیں ہے (از نقیب جلد نمبر 2 بچلواری شریف پیٹنہ ۲۲، جمادی الاول، ۱۳۵۸۔ جولائی ۱۹۳۹۔ کیشنہ۔) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# ظالم شوہرطلاق دے دے اس مقصد کے لئے یا کے عمل کرنا:

(سوال ۲۳۳ ) ہندہ تا می گڑی کا حامہ تے علق تھا اور وہ اس کے ساتھ ذکاح کرنا جا ہتی تھی مگراس کے والدین ناتھ آئی رہی اور ابھی حال ہے ہے کہ ہندہ دوسال ہے اپنے والدین کا ذکاح خالد ہے کردیا ، نکاح کے بعد دونوں میں نااتھا تی رہی اور ابھی حال ہے ہے کہ ہندہ دوسال ہے اپنے والدین کے گھر ہے خالد نداس کو اپنے بہاں بلاتا ہے اور نہ کھے خرج و بتا ہے بلکہ اب وہ دوسرا نکاح کردہا ہے اور کہتا ہے کہ میں زندگی بھر ہندہ کو تر پاؤں گانہ طلاق دوں گانہ اپنے پاس بلاؤں گا، ہندہ طلاق کے کرحامہ سے نکاح کرنا جا ہتی ہے ، ان حالات میں اگرکوئی عامل ایسا ممل کرے کہ خالد ہندہ کو طلاق دے دیو جائز ہے پانہیں؟ ہنوا تو جردا۔ رائے جو اب ) ہندہ کا بھی قصور ہے کہ کسی اور سے نا جائز تعلق قائم رکھا تھا اور اب شو ہرکی بھی تعدی اور ظلم وزیادتی ہے کہ نہ رکھنا چا ہتا ہے نہ طلاق دیتا ہے مجر بھر سرانا چا ہتا ہے ، ایسے حالات میں ہندہ گناہ کی مرتکب ہوگی لہذا کوئی ایسا پاکٹیل کرنا کہ جس کی وجہ سے شو ہر مجبور ہوکر طلاق دے دیے واس کی شرعا اجازت ہوگی۔ فقط والند علم بالصواب۔ ۲۹ رجب

# سود کی رقم ہے شیکس ادا کرنا:

(سے وال ۲۳۳) علیائے دین اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اسلام میں ڈھائی فیصدز کو ہ فرض ہے،اس کے علاوہ سرکاری فیکس جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، کیا اس مدرت میں بینک کے سودنیکس ادا کرنے کی شریعت کی طرف ہے گئجائش ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) زکو قادا کرناعبادت ہےاور بہت کی مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ،غریب رشتہ داروغیرہ کی امداد کر کے دعا کیں لیٹا ہے اس میں رنجیدہ خاطر اور دل بر داشتہ نہ ہونا جا ہے ، بینک کی زائدرقم کے غربا،حقدار ہیں سرکاری نیکس نا قابل بر داشت ہے اور بینک بھی سرکاری ہے اس لئے بینک کے سود سے سرکاری نا قابل برداشت نیکس اداکرنے کی گنجائش ہے مگر جہاں تک ہوسکے بہنے کی کوشش کی جائے کہ اس میں سودا ہے استعال میں لانے کے مرادف ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# کسی مذبیر ہے یارشوت دے کرمیو پلتی کوئیکس کم دینا:

(سے ال ۲۳۵) ہماری کبڑے کی دوکان ہے اور ہم ہاہر سے مال منگواتے ہیں ،میونسپلٹی کے قانون کے اعتبار ہے۔ روپے کے مال پر ڈیڑھ سور و پید بطور ٹیکس حکومت کو دینا ضروری ہوتا ہے ، بہت سے لوگ کسی تدبیر سے بیا افسروں کو رشوت دے کرکم ٹیکس دیتے ہیں ،تو بیچر کت جائز ہے یانا جائز ؟ بینواتو جروا۔

(المبحو اب) میوسپلٹی کائیکس بچا کر پولسوں اور افسر وں کورشوت دینا اور ان کواس کاعادی بنانا کوئی احیما کا منہیں ہے،اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ٹیکس پورا و ہے دیا جائے نہ دینے میں بھی ذلیل اور بے عزتی ہونے کا موقعد آجاتا ہے اور خود کو ذلیل کرنا شرعا جائز نبیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### اسقاط مل جائز ہے یانہیں:

(سے ال ۲۳۶) ایک کنوری لڑکی اپنی غلط کاری کی وجہ سے حاملہ ہوگئی ہے اور اب اس کے مل کو چار مہینے ہو چکے ہیں ادھروالدین کی عزیت کا سوال ہے ایسی صورت میں حمل کرانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) يجب بال الكليال بيروغيره اعضاء بن جيج بول اور يجيم جان برعى بوجس كى مت ١٦ ون ب (يعنى جارميني) اليى حالت مين سى كزو يك بحى حمل كرانا جائز بين حرام اوركناه ب، يحضاكع بوكا اوراس كى مال كى جان كوجى خطره مين و الناب الكارك الكارك المانا جائل كى اجازت نه و كوفى الدخيرة لو ارادت القاء الماء بعد وصوله الى الرحم قالوا ان مضت مدة ينفخ فيه المروح لا يباح لها وقبله اختلف المشائخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوماً بالحديث اه (شامى ج٥ ص ٣٢٩ كتاب الحضر والا باحة، آخر فصل فى النظر والمس) فقط والله اعلم بالصواب ٢٥٠ ربيع الاول مناه.

### سخت بیاری کی وجہ سے ضبط تو لید کرائے یانہیں:

(سے وال ۲۳۸) میری بیوی عرصهٔ درازے بیاری میں مبتلا ہے۔ جس بنا پر کمزوراور کم طاقت ہے۔ کوئی کام نہیں ہوسکتا۔ چید سات کے برس سے بیدحالت ہے۔ علاج ومعالجہ کے بلوجود کوئی فرق نہیں اس حالت میں ایام حمل میں طبیعت خراب رہتی ہے۔ کمزوری میں اوراضا فہ ہوجاتا ہے تو ایسی حالت میں آپریشن کرانا جائز ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر و تھیم کہتے ہیں کہتم آپریشن نہراؤ گئے تو طبیعت ایسی ہی رہے گی۔ جینواتو جروا۔

السجو اب، جب كمزورى اورطبيعت كى خرابى كى وجه على كى قرارد شوار ہے حمل برداشت نبيس موسكتا \_ تواولا ايسا

علان کیا جاوے کہ کیجی عرصہ تک استقر ارحمال نہ ہو۔ لیعنی حمل نہ ظہرے۔ پھرا گریہ وقتی تدبیر مفید ثابت نہ ہوتو ہالآ خر مسلمان دیندار حافق حکیم یامسلمان دیندارتجر ہاکارؤ اکٹر کے کہنے کے مطابق آپریشن کرانا جائز ہے۔اس ہارے بیر غیرمسلم وَ اکٹریا حکیم کی صلاح غیرمعتبر ہے۔فقط والقداملم ہالصواب۔

#### ضبط تولید کاشری حکم کیاہے

(سے وال ۲۳۹) آپریشن کے ذراعہ بچادانی اکالنا کیسا ہے مرض وصحت میں کیاتھم ہے؟ بعض لوگ فلس کی وجہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں۔کیا بہ جائز ہے؟

والبحواب) اگرضرورت محسوس ہوتو ہمالت عذر جب تک عذر باقی ہے چندون کے لئے صبط ممل کی تبدیروہ عالجہ ٹرینے بیل لیکن بدون شرقی عذر کے بچے دانی زکال کرائما اولا دیے محروم ہونے کی کوشش کفران نعمت ہے۔ آئے تنسرت ﷺ ہا ارشادے۔

عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الاسم رواه ابو داؤد (مشكوة شريف كتاب النكاح ص ٢٦٧)

نیعنی ایسی عورتوں ہے اکاٹ لرہ جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد جننے والی ہوں کہ قیامت کے روز تمہاری کنژے تعداد کی بنا ہے میں دوسری امتوال برفخر کرسکوں (مشکلوۃ)

رزق دینے والا خدا ہے و اولا دُلوبھی دے گا اورتم کوبھی۔اولا دیکے رازق ماوشانہیں بلکہ خدا ہے ،جس نے مان کے شکم میں رزق دیا وہ پیدا ہوئے گئے۔اوالا دیاں کے پیٹ سے رزق نامہ ساتھ لے کرآتی ہے۔ مان کے شکم میں رزق دیا وہ پیدا ہوئے گئے۔اوالا دیاں کے پیٹ سے رزق نامہ ساتھ لے کرآتی ہے۔ اس کے مطابق رسدیائے کی پھرا ہے تصورات کیوں کئے جا تمیں ؟ فرمان خداوندی ہے۔

ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم (سورة الانعام)

لعین \_'' این اوا ا دکو سبخوف افعال قبل نه کره \_ ہم ہی تم کورز ق دیسے ہیں اوران کو' دوسری جگہ ہے: \_

ولا تقتلوا اولاد كم خشية املاق نحن نوزقهم وا يا كم (سورة بني اسرائيل)

لیعنی۔ اپنی اواا دکوناداری کے اندیشہ سے قبل نہ کروہم ان کوادرتم کو بھی رزق دیتے ہیں لہذا معمولی مذر میں اس کی اجازت نہیں ۔ ہاں اگر عورت کی معت خراب ہونے کی وجہ سے اس میں صبط حمل کی قوت نہ رہی ہواور جان کا خطرہ ہو ،اور آپریشن کے بغیر جپارہ کا نہ: واوراس کی اجازت مسلمان دیندار تھم حاذق یامسلمان دیندار تجربہ کارڈ اکٹر دیتا ہوتو آپریشن کر سکتے ہیں۔

#### برتھ کنٹرول (ضبط تولید) کے لئے مجبور کیا جائے تو کیا علاج:

(سوال ۲۴۰ ) آئ کل ہم ریلوں کے مجار ہوں (ریلوں میں نوکری کرنے والوں) کو برتھ کنٹرول کے لئے بہت ہی مجودری کیا جاتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں۔ اس لئے مردیا عورت میں سے کوئی ایک آپریشن کرالیس باخسوس مردوں کے آپریشن پرزیادہ زور دیا جاتا ہے! آئر ہم برتھ کنٹرول کا انکار کرتے ہیں تو ہماری ایذ ارسانی کے لئے ہر حربے کام میں لایا جاتا ہے اور ہمیں جو ہمولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ مشلاً پیشکی امداد، ادر بحالت بیماری ادویہ اور علاج معالجہ کے لئے ریلوے ڈاکٹر وغیرہ ہے محروم کردیا جاتا ہے۔ اورالیے بہت سے طریقوں ہے ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ جس سے تنگ آ کر پچھٹو آپریشن کراہی ڈالتے ہیں اورا نکار کی صورت میں نوکری عذاب بن جاتی ہے اور مذکورہ ہولتیں نہ ملنے پر ہماری مشکلات میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اور علمائے دین کے خیالات اس سلسلہ میں کیا ہیں۔

مذکورہ حالت کوہم مجبوری کے تحت لا سکتے ہیں یانہیں؟ اورا سے مجبوری شار کر کے آپریشن کرالیا جائے ۔ تو جائز ہوگایانہیں؟

جب ان ہے یوں کہاجا تا ہے کہ برتھ کنٹرول ہمارے ند ہب کے خلاف ہےتو کہاجا تا ہے کہ یہاں چھ میں دھرم درم مت لا وُ!اب ہم کیا کریں۔!؟ آپ بالتفصیل سمجھا ئیں۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) بشک!اولاوالله تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور آنخضرت کے کارشاد ہے:۔ تنزو جو الودود الود فیانسی مکاٹر بکم الا مم لیعن ایس عورتوں کے ساتھ نکاح کروجو بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت ہی بن بنج بخنے والی ہوں۔ کیونکہ میں تمہاری اکثریت اور زیادتی کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ (مشکلو ق کتاب الزکاح مس ۱۳۶۷)

ملازمت قائم رکھنے یا ملازمت کی سہولتیں اور آسائشیں حاصل کرنے کے لئے خود کا یا اپنی عورت کا آپریشن کرا کر بمیشہ کے لئے خود کا یا اپنی عورت کا آپریشن کرا کر بمیشہ کے لئے اولا دھے محروم ہو جانا اور خصی ہو جانا کفران فعت ہے اور شرعاً نا جائز اور حرام ہے۔ حدیث میں دارو ہے کہ سحابہ کرام نے نئے گنا ہوں ہے بچنے اور و نیا داری سے بے فکر ہوکر خدا کی عبادت میں مصروف رہنے کے ارادہ ہے خصی ہونے کی خواہش ظاہر کی تو آپ ( ﷺ ) نے اجازت نہیں دی اور قرآن یا کی ۔ آیت تلاوت فرمائی:۔

یا ایها الذین امنوا لا تحرموا طیبات مااحل الله لکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین (اے ایمان والو! الله تعالی نے جو چیزی تمہارے لئے طال کی بین ان پاکیز ولذیذ چیز ول کورام مت کرو داور حدود ہے آگے مت نکلو بے شک الله تعالی حدے نکلنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔) بے خاری مشریف ج ۲ ص م ۵۵ باب ما یکرہ من المتبتل و الحصآء.

اس معلوم ہوا کہ خصی یعنی قطع نسل کا ممل نص قرآنی سے بھی حرام ہے۔ اور صدود اللہ سے تجاوز میں داخل ہے۔ لہذا کمل قطع نسل بالا تفاق حرام ہے (عدمدة القاری شوح صحیح بعدادی جلد ۲۰ ص ۲۷) اور فقها ، فقها میں کہ اما حصاء الا دمی حوام ، انسان کا خصی ہوجانا حرام ہے (درمہ ختیار مع الشامی ج۵ ص سے کہ اسامی ج۵ ص ۳۳۲ کتاب الحضر والا باحت فصل فی البیع)

صدیث میں ہے۔ لاط اعد لملہ حملوق فی معصیۃ المحالق. تینی فالق کی نافر مانی کر کے گاوت کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

اس لئے'' دھرورم نچ میں مت لاؤ'' کی جواب میں سب کوشفق ہوکراورایک زبان ہوکر کھلےالفاظ میں یہ کہہ دینا چاہئے کہ پہلے دھرم (مذہب) پھر ملازمت!رزق کا دینے والاتو خدا تعالیٰ ہے۔قرآن میں باری تعالیٰ نے فران میں باری تعالیٰ نے فران میں باری تعالیٰ نے فران میں باری تعالیٰ نے میں میں باری تعالیٰ نے فران میں باری تعالیٰ نے میں میں میں باری تعالیٰ ہے میں میں باری تعالیٰ نے میں باری تعالیٰ نے میں میں باری تعالیٰ نے میں میں باری تعالیٰ نے میں باری نے م

وما من دابة فسی الادض الا عملی الله رزقها. یعنی روئز مین پرکوئی بھی ایباذی روح نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری خدائے تعالی نے نہ لی ہو۔ (سورہ ہود)

دوسری جگہارشادہ۔ و کٹاین من دآبہ لا تحمل رزقھا اللہ پر زقھا و ایا کھم۔ بیعن کتنے جاندار ایسے ہیں جو (آئندہ کل کے لئے) اپنی روزی محفوظ (بچاکر) نہیں رکھتے۔خدا ہی انہیں رزق پہنچا تا ہے اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے۔ (قرآن حکیم ملوم عنکبوت)

ایک اورجگہ ہے۔ و مسن یسق الله یہ جعل له مخوجاً ویو زقه من حیث لا بحسب و من یتو کل علی الله فهو حسبه . لیعنی جوش خدائ رتا ہے الله تعالی اس کے لئے (مشکلات سے) نجات کی راہ بیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک جگر ہے درز تی بہنچا تا ہے ، جس کے متعلق اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا اور جوخد اپر بھر وسہ دیکھی گا اس کے لئے خداو ند تعالی (مشکلات دورکرنے کے لئے) کافی ہے (قرآن کیم سورہ طلاق)

اورایک جگدارشاد ہے۔ولا تمقتلوا اولاد کم من املاق نمون نوز قکم و ایا هم یعنی۔ ابنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے آتی مفلسی کی وجہ سے آتی مفلسی کی وجہ سے آتی نہ کروہم تمہیں روزی دیتے ہیں اوران کوبھی (قرآن کیم سورة انعام)

اورایک جگذارشاد ہے۔ ولا تمقسلوا اولا دیم خشید املاق نمون نور قدم و ایا کم لیمی اولاد کو ناداری کے خوف سے مت ل کروہم انہیں بھی روزی ویتے ہیں اور تمہیں بھی (قر آن حکیم سورہ بی اسرائیل)

حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ بے شک اگر جو آپ لوگ خدائے تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے جیسا کہ اس کاحق ہے تو وہ تمہیں ایسے طریقے پر روزی پہنچا کیں گے جیسا کہ پرندول کوروزی پہنچاتے ہیں کہ وہ کلی اصبح بھو کے پیٹ جاتے ہیں اور سرشام شکم سیر ہوکرواپس ہوتے ہیں ۔ (مشکلو قاباب التوکل والصر ص۳۵۲)

حضرت شخ سعدی فرماتے ہیں:۔

اے کریے کہ از خزانہ غیب کمری و را کی داری داری داری دوستال را کیا کئی محروم تو کہ یا دشمنال نظر داری تو

یعنی اے خدا! آپ جب کہ ایسے کریم ہیں کہ یہود ونصاری، آتش پرستوں اور بت پرستوں وغیرہ کواپنے خزانہ غیب سے روزی پہنچاتے ہیں۔ دشمنوں پر جب ایسی نظررهم وکرم ہےتو اپنے دوستوں (جواللہ کے عبادت گذار ہیں )کوکس لئے محروم رکھیں گے؟

منقول ہے کہ کوے کا بچدانڈ ہے ہے نکلتا ہے تب اس کے بدن کے بال و پرسفید ہوتے ہیں۔ نراور مادہ سجھتے ہیں کہ بید ہمارا بچنہیں ہے۔ اگر ہمارا ہوتا تو ہم جیسا ہی سیاہ ہوتا اس لئے وہ اسے کھلاتے نہیں رئیکن جب اس کے بال و پر کالے ہونے گئے ہیں تو اپ اپنا بچہ بھتے ہیں اور کھلاتے بیل سے بال و پر جب تک کہ سفیدی ہے بال و پر کالے ہونے گئے ہیں تو اپ اپنا بچہ بھتے ہیں اور کھلاتے بیل سے ہیں ۔ بال و پر جب تک کہ سفیدی ہے سیاہی مائل ہوتے ہیں اس اثناء میں خداوند تعالی اسے اس طریقہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ بچہ جب اپنی چو پچ (منہ )

کھولتا اور بند کرتا ہے تب حشرات الارض اور جراثیم ہوا کے ذریعہ اس کے منہ میں پہنچ کر اس کی خوراک بنتے ہیں اس طمرح اللہ تعالیٰ کو ہے کے بیچ کوروزی پہنچا تے ہیں تو کیاوہ ذات اپنے وفاشعار بندوں کوروزی نہیں پہنچا ئے گی؟ کیاوہ تمہیں بھوکوں ماریں گے؟؟ نہیں ہرگزنہیں!! بقول شاعر

> غم روزی مخور برہم مزن اوراق دفتر را کہ چیش از طفل ایزد پر کند بہتان مادر را

فکرمعاش میں جیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، خدا تو ایسی عالی شان والے ہیں کہ نومولود ( بچه ) کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے خداوند قد وس بہتان مادر میں دودھ مہیا کردیتے ہیں اوراس طرح محیرالمعقول خوراک کا انتظام ہوجا تا ہے۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

# ضبط ولا وت کے متعلق کیا تھم ہے:

(سوال ۲۴۱) آپریش کر کے ضبط ولادت کی مخواکش ہے یانہیں؟

(المجواب) وقی طور پر (ایک خاص مدت تک جب تک ضرورت ہو) حمل روکنے کی ضرورۃ اجازت ہے۔ محر ہمیشہ کے لئے ضبط ولا دت کسی شدید اورائتہائی مجبوری ہی میں جائز ہوسکتی ہے۔ معمولی مجبوری میں اجازت ہیں ہے۔ آج کل میش برستوں نے اس کوفیشن بنالیا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔

# عورت ك شكم ميس بچهمرجائة و نكالے يانبيس

(سوال ۲۳۲) اگرحامله عورت کے شکم میں بچیمرجائے توعورت کو بچانے کے لئے بچیکوکاٹ کر کے نکالناجائز ہے یا نہیں؟

(السجواب) بچکی موت کاپورایقین مواور تورت کے انقال کا خوف موتو عورت کی جان بچانے کی خاطر بچکوکاٹ کرنکالناجائز ہے۔ بچرزندہ موتو کا ثناجائز بیں ہے۔ (حرصنحت رصع الشسامی جا ص ۴۸۰ بساب صلوة الجنائز مطلب فی دفن المیت)

# بچه کا تولدنه موتام وتواس کو کاث کرنکالنا کیساہے:

(سے وال ۲۳۳ )عورت حاملہ ہے۔ بچیتو لدنہیں ہوتا ڈاکٹر نی کہتی ہے کہ بچیکو ماں کے پہیٹ میں سے نکڑ سے نکڑ ۔ کر کے نکالے توعورت کی جان نیج سکتی ہے تو ایسی حالت میں بچیکو کا نے یانہیں۔

(السجواب) بچزنده به وتو کاشنے کی شرعا اجازت نہیں۔ بچے کٹنے پر مال کی زندگی کی گارٹی کون دے سکتا ہے۔ لہذا آ پریشن کر کے دونوں کی زندگی بچانے کی کوشش کی جائے۔ زندگی خدا کے قضہ بیں ہے۔" درمختار ' بیں ہے ( حامل مانت وولد ہا حمی ) یصطرب (شق بطنها ) من الایسر (یُخرج ولدها) ولو بالعکس وخیف علی الام قسط اخرج لو میتا والا لا کے مافی کراهیة الاختیار (در مختار مع الشامی ج اص ۸۳۰ باب صلوة الجنائز مطلب فی دفن المیت ).

ینی احاد یورت مرکی اور پچاس کے پیٹ میں زندو ہے توایک جائت میں تورت کے پیٹ و بائی ہائی۔
سے چیر کر پچکونکالا جائے اور پچے مرگی اور مال زندو ہے اور مروو پچے کے پیٹ میں دوئے ہے مال کی زندگی خطرو میں ہے و پچکو وکائے کر اکالٹا جائز ہے اور پچے زند و ہوتو کائے کر نکالٹا جائز نہیں کے مال کی موت بھی ٹیسی اختالی ہے لیندا شک کی بنا ، پ پچکی جان لینے کی اجازت نہیں ،ای و لو کان حیا لا یجوز تقطیعہ لا ن موت الا م به مو هو م فلا یجوز قتل ادمی حی لا عرامو هو م ، شامی ہے اس م ۸۴۰ باب صلوق الجنائز مطلب فی دفن المیت.

#### (۱) مکڑی مارٹااوراس کے جالےصاف کرنا(۲) چھپکلی مارنا:

(سوال ۱۳۳۳) کہتے ہیں کہ مکڑی کوئیس مارنا جائے ، کیونکہ اس نے غاراتو رہے جاالاتن کر حضور بیٹ کی حفاظت کی تھی ، گاہے گاہے گھر میں ان کی وجہ سے بہت جالے ہوجاتے ہیں جسے نوست کہتے ہیں ، توشر نیاان کے مارنے کی اجازت نے ایس طرح چھکل کے مارنے کے متعلق کچوم انوت ہے ابیغواتو جروا۔ ( از حیدراتیو)

والسبح واب منزى في مختف تمين بن الين تم من جوزين بن قريده من الله عن الله و الله المسبح واب الله و الله و

۔ ایکن کنرنی و مارن نہ جو بنتے بنصیب نے مصرت ملی کرم اللہ وجہہ سے قال کیو ہے کہ رمول اللہ ہے۔ فرمایا میں اورابو بکرغار میں واضل ہو ہے تو کنزیوں نے جمع ہوکرفو راجالا بن دیواس کئے تمران وقت میت کرو۔

گد بین آلرکڑی کے بالے ہوئے ہوں و ساف کر سے بین و اسه یہ حسن ازا له بیتها می البوت. لما اسند الثعلبی و ابن عطیة و غیر هما عن علی کر ه الله و جهه انه قال طهر و ابیو تکم من نسبج المعنکبوت فان ترکه فی البیت یورث الفقر و هذا ان صبح عن الا مام کوم الله و جهه فذاک و الا فیحسن الا زالة لما فیها من النظافة و لا شک بند بها. یمن فاجی اورائ طیست مناز سند مناز بین اورائ طیست منازی برم الله و جهه فذاک سے شل نیوت بروی سے اپنے گرال وصاف رمی کرہ یونکدائی کے بیمور دیت سے فتم بیدا ہون ہا اس کے کار سند بیا ہون سے اس کے کور اس سے اپنے گرال وصاف رمی کرہ یونکدائی کے بیمور دیت سے فتم بیدا ہون سے اس کے کہاں منازی کو بیدائی منازی کا بیوت ہوتو کی ولیل ہے اور نہ جانے کہاں سائے کہاں کے فت سے (رون المعالی تن مناس الله کہا الله الله الله علی منازی فت سے (رون المعالی تن مناس ۱۲۱)

چینگی موائی جانور کا ہے و دَحالے چینے کی چیزوں میں اپنے مند کا احاب ال دیتی ہے و اس میں زم ہے۔ اثرات پیدا : و جاتے ہیں اوراس کی کھائے ہے طبیعت پر بہت برااثر پر نائے ، تھارے کم میں ایسے واقعات جی کہ الیام کھانا کھانے کی وجہ ہے پورے گھر والوں کوایک دم ہپتال جانا پڑا۔ اور حدیث میں وزغ کو مارنے کا تھم ہے (مسلم شریف ج ۲۳ س۲۳۵ باب فی قتل الوزغ) (ترندی شریف ج اص ۹ کا باب فی قتل الوزغ) وزغ وزغة کی جمع ہے اور وزغ کامصداق جس طرح گرگٹ ہے ای طرح چھپکلی بھی ہے بمصباح اللغات اور المنجدار دو میں تو وزغة کا ترجمہ چھپکل کیا گیا ہے، چنانچے مصباح اللغات میں ہے۔

> الوزغة چيمکلی وزغ ووزاغ واوزاغ وزنان ( مصباح اللغات )المنجدمتر جم اردومیں ہے۔ الوزغة : چیمکل ج وزغ ووزاغ واوزاغ ووزغان ( المنجد ) فقط واللّداعلم \_

> > دینی خدمت میں رکاوٹ پیدانہ ہوائ نیت سے سلسلۂ اولا دکو چند سالوں کے لئے موقوف کرنا کیسا ہے:

(سوال ۲۳۵) وورحاضر میں وین علم سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت کوار باب حل وعقد شدت ہے محسوں کررہے ہیں ، مجھے بھی یہی احساس شدت سے لاحق ہے ، اللہ تعالیٰ نے جوعلم دین عطافر مایا ہے اللہ کے فضل سے قدر ایسی خدمت میں مشغول ہوں اور میسوئی کے ساتھ مشغول رہنا جا بتی ہوں مگر اولا دکی پرورش اور نگر انی مانع ہے ، اس وقت دو بچے ہیں ، آئندہ بچوں کی وجہ سے مزیدر کاوٹ پیدانہ ہوتو کیا سلسلہ اولا وکو چند سالوں کے لئے موقوف کرنا جائز ہوگا؟ اس بندش اولا دکا مسئلہ صرف چند سال کے لئے موقوف کرنا جائز ہوگا؟ اس بندش اولا دکا مسئلہ صرف چند سال کے لئے ہے کہ قدر ایسی فرمد اربوں کے ساتھ جھوٹے دو بچوں کی سیح پرورش بھی ہو ہیں امید ہے کہ اس مسئلہ کا سلسلہ خش جواب مرحمت فرمائیں گے ، فقط بینوا تو جروا۔

(العجواب) نکائ کامقصدتوالدوتاس ہےاورکش تاولاوضوراکرم کی کے لئے فخرکاسب بھی ہے، جس عورت کواولا دریاوہ ہوائی عورت سے نکاح کی تغیب ہے، صدیت میں ہے عن معقل بن یساد رضی اللہ عنه قال قال دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم ، رواہ ابوداؤد والدسانی یعی حضرت معقل بن بیارضی اللہ عنفر ماتے ہیں کدرسول اللہ کی نے ارشادفر مایاتم الی عورت سے ذکاح کروجو بہت محبت کرنے والی اورزیادہ نے جننے والی ہو میں تنہاری کشرت کی جدسے دوسری امتوں پر فخر کروں گار مشکل قشریف سے دوسری امتوں پر فخر کروں گار مشکل قشریف سے دوسری امتوں پر فخر کروں گار مشکل قشریف سے دوسری امتوں پر فخر کروں گار مشکل قشریف سے ۲۱۷ کاب النکاح)

نیز حدیث پی ہے:۔عبدالرزاق .... عن سعید بن ابی حلال .... ان النبی صلی الله علیه وسلم قال تنا کحوا تکثروافانی ابا هی بکم الا مم یوم القیامة .....الخ آپ ﷺ نے ارشادفر مایا که آتات کروسلم قال تنا کحوا تکثروافانی ابا هی بحم الا مم یوم القیامة .....الخ آپ ﷺ عبدالرزاق ج۲ ص کروسل پر هاوی می قیامت کے دن تمہاری کثرت ہے دوسری امتوں پر فخر کروں گا (مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۱ ۲ ا) میں ایک ایاب و جوب النکاح و فضلها) (جامع الصغیر حرف التاء للعلامة السیوطی ص ۱ ۱ ا)

ذرايدديگرامتول پرنخركرول كا (ابن ماجه شريف ص ۱۳۴ باب ماجاء في فضل النكاح)

ایام حمل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف، بعده رضاعت کی مشقت، اور بچد کی تربیت وغیره کے سلسله میں جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی بیسب عبادت اور موجوب اجرو تو اب ہے، لہذا صورت مسئوله میں وقتی طور پر بندش اولاد کے لئے جو بات پیش کی گئی ہے اسے شرعی عذر قرار نہیں و یا جاسکتا، و پی خدمت میں مشغول ہونا بھی دین ہواور موجب اجرو تو اب ہے، اولاد کی پرورش وغیرہ بھی وین اور موجب اجرو تو اب ہے، اولاد کی پرورش وغیرہ بھی وین اور موجب اجرو تو اب ہے، اولاد کی پرورش وغیرہ بھی وین اور موجب اجرو تو اب ہے، اولا و میں کوئی ایسا بھی ہوسکتا ہے جو اپنے زمانہ کا عالم ربانی، ولی کامل ہواور وہ اپنے والدین، خاندان بلکہ پوری بستی اور عامة الناس کی ہدایت و نجات کا ذریعہ بین جائے اس کے اولاد کے سلسلہ میں دل تنگ نہ کرنا چا ہے اور جو پھے تکلیف اور پریشانی پیش آئے اسے بخوشی برداشت کرنا چا ہے۔

اور ساته ساته بهاراتوايمان بي سيب كداولا دمونا، ندمونا الله كي مشيت برموتوف بالله كواً منظور بوق عدم استقر ارحمل كي برسم كي تدبيراختيار كرت بوئ بهي اولا دموسكتي باوراست كوئي نبيس روك سكي كا، اورا كرالله كو منظور نبيس بيتواستقر ارحمل بوتا به الله تعالى منظور نبيس بيتواستقر ارحمل بوتا به الله تعالى كوشش كرت بوئ نداستقر ارحمل بوتا به اولا دموتي به الله تعالى كارشاد ب: الله ملك السموات والارض ينخلق مايشاء يهب لمن يشآء انا تا ويهب لمن يشآء الله كور . اويزوجهم ذكرانا وانا ثا ويجعل من يشآء عقيماً انه عليم قدير .

ترجمہ: اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمان وزمین کی ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما تا ہے اورجس کو چاہتا ہے بیٹے عطافر ما تا ہے ، یاان کوجٹ کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اورجس کو چاہے ہے اولا د رکھتا ہے ، بےشک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی ۔ پارہ نمبر ۲۵ ، رکوع نمبر ۵ ، سور وُشوریٰ)

حدیث بی ہے۔ عن ابی سعید رضی الله عنه قال سنل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن العزل فقال ما من کل لماء یکون الولدو الحاراد الله خلق شنی لم یمنعه رواه مسلم. حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں: الله کے رسول کی ہے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ کی نے ارشادفر مایا، ایسانہیں ہے کہ ہرقطرہ منی سے بچہ پیدا ہو، اور جب الله تعالی کی چیز کو بیدا فرمانے کا اراده کرتے ہیں تواسے کوئی روک نہیں سکتا، رواہ سلم (مشکونة شریف ص ۲۷۵ ، ص ۲۷۲ باب المباشرة)

شدید نگلیف کی وجہ سے آپریش کر کے بچہدائی نگلوانا کیسا ہے: (سوال ۲۴۲)میری اہلیکو جب مے مل محیرتا ہے اس وقت سے ولادت تک نکلیف رہتی ہے چکرآتے ہیں، کہیں جانا ہوتو رائے میں وقفہ وقفہ ہے آ رام کرتے ہوئے جانا پڑتا ہے،اور میر ؟) اہلیہ ایک پاؤں سے معذور ہے اور بچہ ای طرف رہتا ہے جس کی وجہ ہے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جب بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ الٹا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے تا یا ہے کہ اس کے بعد جو حمل رہے گا تو عورت کی جان خطرہ میں ہے تو ایسی حالت میں آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانی کی اجازت ہے؟ بینوا تو جروا۔

(المعجواب) نکاح کامقصدتوالدو تناسل ہے اور کثر ت اولا وحضورا کرم ﷺ کے لئے فخر کاسب بھی ہے ، جس عورت کو الله اولا دریادہ ہوائی عورت سے معقل بن یسار قال قال رسول الله صلی الله عملیه وسلم تن وجو الودود الود فانی مکاٹر بکم الا مم . رسول الله ﷺ نے ارشاد فر ایا کہ مسلمی الله عملہ وسلم تن وجو الودود الودود فانی مکاٹر بکم الا مم . رسول الله ﷺ نے ارشاد فر ایا کہ الی کا میں معتورت سے نکاح کروجو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد جننے والی ہوکہ (قیامت کے دن) تمہاری کثر ت تعداد کی بناء پردوسری امتول پر فخر کرسکول (مشکورة شریف ص ۲۱۷ کتاب النکاح)

نیز صدیث ش بهدلة ان رجلاً اتبی النبی صلی الله علیه وسلم فقال ابنة عم لی ذات میسم و مال و هی عاقر افاتز و جها ؟ رجلاً اتبی النبی صلی الله علیه وسلم فقال ابنة عم لی ذات میسم و مال و هی عاقر افاتز و جها ؟ فنهاه عنها مر تین او ثلاثاً ثم قال لا مرأة سوداء ولود احب الی منها ، اما علمت انی مکاثر بکم الامم الخ یعنی ایک شخص رسول الله هی کی ضدمت می حاضر بوااور عرض کیا کرمیر به چیا کی ایک از کی به جوسین و جمیل اور صاحب مال به ایکن و و با نیمن و و با نیمن مرتبداس منع و جمیل اور صاحب مال به ایکن و و با نیمن مرتبداس منع فر مایا ، اور پهرارشاد فر مایا : بی جف و الی سیاه فام خورت به حصاص خوبصورت مالدار با نجم خورت به زیاده پسند یده به در به می تیمن تهداد به دیگر امتول پرفخر کردل گارمنضنف عبدالموزاق ص ۱۲۰ ، ص ۱۲۱ به ۲۰ باب نکاح الا بکار و المو أة العقیم)

شامی میں ہے:۔ فی الحدیث سو داء ولو د خیر من حسناء عقم صدیث میں ہے بچے جننے کے قابل سیاہ فام عورت ،خوبصورت بانجھ عورت ہے بہتر ہے (شامی ص ۲۳۹ ج۲، کتاب النکاح)

نیز صدیت میں ہے:عبدالوزاق سسے عن سعید بن ابی ھلال سس ان النبی صلی الله وسلم قال نسباک حوا تکثروا فانی اباھی بکم الا مم یوم القیامة سس النح نی ﷺ نے ارشادفر مایا که تکاح کروسل بر هاؤ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت ہے دوسری امتوں پرفخر کروں گارمصنف عبدالوزاق ص ۱۵۳ ج۲ باب وجوب النکاح وفضلها) (جامع الصغیر للعلامة السبوطی ص ۱۱۱، حرف التاء)

أُ يُرْصِدِ يَثَ مِن هِ عَن عَانشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى وتزوجوا (وفى نسخة فتزوجوا) فانى مكاثر بكم الا مم ..... النخ.

ام المومنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا'' نکاح کرنامیری سنت ہے، جوشی میری سنت ہمل نہ کرے وہ میری جماعت ہے نہیں ، پس نکاح کرو میں تمہارے ذریعہ دوسری امتوں پرفخر کروں گارابن هاجه شریف ص ۱۳۴ ، باب ماجاء فی فضل النکاح)

ایام ممل کی مشقت ، وازدت کی آگایف ، بعد فارضاعت اور بچیکی تربیت وغیره وغیره کے سلسله میں جو بھی ا آگایف اور پر ایٹانی برداشت کی جائے ں ۔ یہ ب انتا ، القدموج ب اجروتو اب ہے ، اور ممل وولا دت ریم حلہ ہی آگایف کا ہے اور عموماً سب ہی کو یہ تکلیف: وتی ہے قرباً ان سے ٹابت ہے حصلته احد کر ہا وو ضعته کر ہا ترجمہ ۔ اس کی مال نے اس کو بڑی مشقت کے ماتھ اور بری مشقت کے ماتھ اس کو جنا (قسو آن مجید پارہ نمبر ۲۲ رکوع نمبر ۲ سورہ احقاف)

حضوراقدس علی نے ندکورہ فرامین اورارشادات اور آپ کی پیند فرمودہ چیز کے چین نظر مسئلہ بڑا نازک بن باتا ہے ،اوراس سلسلہ میں نیر مسلم و آلنز کی رائے قابل ممان ہیں ہوسکتی ،علاج اور تدبیر سے پچھادت کے لئے حمل روکا با ساتا ہے بار بیدر بی نکاواکر ہمیشہ کے لئے خدا کی خمت سے محروم ہونے کی کوشش کفران فعت ہاں کے لئے مسلمان بیدارت مولا نا تھیم سعد بدارت موادق یا مسلمان و بندارت ہوگار و آسکا فیصلہ قابل تبول ہوسکتا ہے ،ابلیہ کوسورت میں حضرت مولا نا تھیم سعد بیرارت مولا نا تھیم سعد بیری صاحب آپیشن کرنے بیری صاحب میں بیشن کرنے اور ان سے ملائ کرایا جائے ،علاج کے بعدا گر تھیم صاحب آپیشن کرنے اور بیروانی نکلوانے کا فیصلہ کریں تو ان کا فیصلہ قابل میں ہوسکتا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# سی عالم شیعوں کا نکاح پڑھائے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۲۴۷) شیعول کا نکاح سی عالم پر هائے تو کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

#### دُ هائي ماه كاحمل ساقط كرانا:

(سبوال ۲۴۸) میں شادی شدہ ہول اور میرے تین بیٹے ہیں ، آخری بیٹے کی همر ۸ ماہ ہے، میری اہلیہ کی طبیعت ہر ، قت خراب رہتی ہے، واکثر وں کودیک مایا تو وہ کہتے ہیں کہ اہلیہ کو حمل رہ گیا ہے اور تقریباً دوؤ حاتی ماہ کے در میان گا ہر رہم پر ورم ہے جس جب بی کہ رم میں جس طرح پر ورش ہوئی جاہنے وہ نہ ہوسکے گی اس لئے بچہ کی مال ک لئے اہلیہ کمز وربھی ہے ، وہ حسل ما قواکر ا نے کے لئے کہدر ہے ہیں اور آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانے کا مشد و سے بی اور آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانے کا مشد و سے بی اور آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانے کا مشد و سے بی اور آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانے کا مشد و سے بی آبر بیعت کی روشن میں جواب مرحمت فرما نمین ، جزاکم اللہ ، مینواتو جروا۔

المجو اب ) بچے کے بال اٹھیاں ہیں و نیم واسما و مین کے دول اور بچہ میں جان پڑگئی ہوجس کی مدت و ما ادان ہے ( ایک بی بی بیت کی مدت و ما ادان ہے اور اس میں کئی کے دول اور بچہ میں جرام اور گناہ ہے ، اور اس سے قبل آپریش کی بی بیار انہا ہا کر نہیں ہے حرام اور گناہ ہے ، اور اس سے قبل آپریش کی دیا ہے ۔ اور اس سے قبل آپریش کی دیا ہے اس کے دول کا دورہ دھ شک ہوگیا (اور یہ قامیا سے اس کی و بیا سے اس کی دیا ہوں کے دورہ کی دورہ دھ شک ہوگیا (اور یہ قامیا سے اس کی دیا ہوں کا دورہ دھ شک ہوگیا (اور یہ قامیا سے اس کی دیا ہوں کا دورہ دھ شک ہوگیا (اور یہ قامیا سے اس کی دیا ہورہ ہورہ کی دیا ہورائی ہوگیا کیا ہورہ کی دیا ہورہ کا دورہ دھ شک ہوگیا (اور یہ قامیا سے اس کی دیا ہورہ کیا ہورہ کا دورہ دھ شک ہوگیا (اور یہ کا دورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا کہ دیا گا کہ دیا کہ دورہ کیا گئی کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کا کھ دورہ کیا کہ دیا گئی کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دورہ کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کہ دورہ کیا کہ دیا کہ دیا کہ کیا کہ دیا کہ دیا کہ دورہ کیا کہ دیا کہ دورہ کیا کہ دیا کہ دیا کہ دورہ کی کر دورہ کیا کہ دیا کہ دورہ کیا کہ دیا کہ

ك دوده كا انظام مُرَسَلَا بو ) اوراس ببت بحق بان كوخطره الآس بوگيا : وتوحمل ما قط كرادين كل تجائش ... ورز كناه به شاى شرب وفي الذخيرة لو ارادت القاء الماء بعد وصوله الى الرحم قالوا ان مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها وقبله اختلف المشانخ فيه والنفخ مقدر بمانة وعشرين يوما بالحديث او قال في الدخيانية و لا اقول به لضمان المحرم بيض الصيد لانه اصل الصيد فلا اقل من ان يلحقها اثم وهذا ليو بسلاعلواله (شسامي ص ٢٥ ٣ ج٥، قبيل بساب الاستبراء) ( تآول رجميس ٢٥٥ مي ٢٥٠ من الله من الله منه المعرب على المعرب على المعرب على المعرب على المعرب على المعرب على المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب على المعرب على المعرب خانية (درمختار و شاهي ج٥ ص ٢٥ س ٢٥ ميل كتاب احياء المورات)

صورت مسئولہ میں جمل دو ہانگاہ کے درمیان کا ہے، اہمیہ کا کسی مسلمان دیندار تجربہ کار صیم سے علان کرائی اگران کی رائے یہ وکورت کی حالت بہت نازک ہے علاج سے اصلاح کی اوراجھا ہونے کی امیز ہیں ہ اور آئندہ نظرہ ہے تو الی صورت میں آمل ساقط کرایا جا سکتا ہے اس بارے میں غیر سلم ڈاکٹر کی رائے قابل عمل نہیں، آبریشن کر کے بچددانی (رحم) لکلوا کر جمیشہ کے لئے خود کو اولاد کی نعت ہے محروم کر لینے کی کوشش کفران نعت ہے، اور شریعت کے اعتبارے یہ بات نکاح کے مقصد اور منشأ کے خلاف ہے، کسی مسلمان دیندار تجربہ کار کیمیم یا ڈاکٹر کا مشورہ : وقع کے حدید کے اعتبارے یہ بات نکاح کے مقصد اور منشأ کے خلاف ہے، کسی مسلمان دیندار تجربہ کار کیمیم یا ڈاکٹر کا مشورہ : وقع کے حدید کے صلاحیت تو لید کو تم کردینا شرعا جائز نہیں : وقع کے حدید نیمیس کے مطاب کے بیان کو تحت خطرہ ہے تو ایسی مجبوری اور اضطرار کی صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اس صورت میں بھی نیمی سلم ذاکٹر کی رائے قابل عمل نہیں ہو سکتی ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ۔

# پختدلائسنس بنوانے کے لئے سرکاری آفیسرکورشوت دینا:

(سوال ۲۴۹) زیدنے ایک مشین نیم سلم سے خریدی ،خرید کے وقت اس کا کیالاً سنس تھا، پختہ لائسنس بنانے کے کا غذات اور آهن میں بھیجے گرر شوت ندد ہے کی وجہ ساس کا عارضی لائسنس بھی سرکاری آفیسر نے شتم کردیا، اب آمیسین کو جاری کرنایا بیچنا ، ہوتو رشوت و کے کر پکالائسنس ، بن سکتا ہے، پکالائسنس بنائے بغیرا گرزید وہ مشین بیچگا تو زید کا کم آنکم ایک لاکھ رو بید کا تقصان ، وگا جب کہ زید پریشان ہے ، کافی مقروض ہاس کے آمدنی کا کوئی مستقل فریع ہوئے ہو جا کرنے یا نہیں ؛ ایک فریع بیان حالات میں رشوت دے کر پکالائسنس بنا کر اگر مشین جاری کردی جائے تو جا کز ہے یا نہیں ؛ ایک فریع ہوئے ہو جا کر یہ یا گئیستیں کا کوئی مسلم قرم خرج کر پکالائسنس بنا کر اگر مشین کو جھی قیمت میں خرید ہو دونوں مورت یہ بھی ، ہوئے ہو جو کہ غیر مسلم قرم خرج کر کے پکالائسنس بنا کرخوواس مشین کو جھی قیمت میں خرید ہونوں

صورتون كاجواب مرحمت فرمائين بجيبيواتو جروابه

(السجسواب) صورت مسئوله میں دونوں صورتول میں ہے جس صورت میں زیادہ نقصان اٹھا تا اور بے عزت ہونانہ پڑے وہ صورت اختیار کرسکتا ہے فقہی قاعدہ ہے مین ابتیابی بسلیتین فیلیسختیر اہو نھما ، فقط و اللہ اعلم بالصواب .

# عورت كالميني ميں ملازمت كرنا:

(سوال ۲۵۰)ایک محض ایک تمپنی میں ملازمت کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ،ان کی بیوہ اور چار بچیاں ہیں ان کے گذر بسر کے لئے پریشانی کا سامنا ہے کمپنی والے مرحوم کی بیوہ کواپنے یہاں ملازمت دینے کے لئے تیار ہیں ، کمپنی کی بس میں آمدورفت ہوگی ، کیا مذکورہ صورت میں عورت کے لئے ملازمت قبول کرنے کی اجازت ہوسکتی ہے ؟ بینوانو جروا۔

(البعواب) عورت کمپنی میں ملازمت کرے گی تو کئی ممنوعات کاار تکاب ہوگا، بے پردگی ہوگی ، نامحرم مردوں کے ساتھ اختلاط اور بعض موقعوں پرخلوت اور تنہائی کا موقعہ بھی آ سکتا ہے ،ان کے ساتھ بے تنکلفانہ بات چیت اور نامحروم مردوں کے ساتھ آ مدورفت ہوگی وغیرہ وغیرہ اس لئے شرعاً ایس ملازمت کی اجازت نہیں ہو گئی ،مزید تفصیل اور دلائل کے لئے ملاحظہ ہوفقاوی رحیمہ ص ۱۲۵ تاص ۱۵ جلد سوم (جدیدتر تیب کے مطابق متفرقات ہوئے میں عورتوں کا دکان پر بیٹے کر تجارت کرنا الح کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے۔ مرتب )

عورت پریشان حال ہوتو گذر بسر کے لئے اور کوئی جائز تد بیرا نعتیار کی جائے سب ہے بہتر صورت ہے ہے۔
کہ مناسب جگہ نگاح ٹانی کر لے، بب تک بیصورت نہ ہویا کسی وجہ سے قورت نکاح ٹانی کے لئے آ مادہ نہ ہوتو گھر جس چھوٹے بچے بچیوں کو پڑھانا شروع کرد ہے یا کوئی گھر یلو ہنر اختیار کرے اور اس سے اخراجات کا انتظام کرے، اگر ایک کوئی صورت نہ ہو سکے اور عورت بچیوں کے باس مال نہ ہوفاقہ کی نوبت آتی ہوتو عورت اور بچیوں کے اعز ا، داقر باب بان کے نان نفقہ کا انتظام کر تالازم ہوگا، اگروہ انتظام نہ کریں تو اہل محلّہ وجماعت مسلمین پریفر یضہ عائد ہوگا۔ ملاحظہ بولان کے نادہ بان کے نادہ بان کی رجمیہ اردوس کا مہم ہے ۵ ( جدید تر تیب کے مطابق کتاب النفقات میں مطلقہ عورت کے لئے تادم بیات یا تا نکاح ٹانی شو ہر پر نفقہ لازم کرنا کیسا ہے؛ کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہم رتب) فقط داللہ اعلم بالصواب۔

پانچ مہینہ کے مل کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے اسقاط کی ہے تو کیااسقاط درست ہے؟:

(سبوال ۲۵۱) کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے مل کا پانچواں مہینہ چل رہا ہے لیکن صورت حال یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے کئی مرتبہ بچکا اسکان (خصوصی مشین ہے بچکود کھنا) کیا اور ہٹلا یا کہ بچک حالت اچھی نہیں ہے، اس کی مال کی جات ہجی خطرہ میں ہو سکتی ہے کیونکہ بچہ کے اندر کئی قتم کے نقصانات ہیں (۱) دل باکسی جانے جائے داکھیں جانے داکھیں جانے داکھیں جانے کے اس بھی خطرہ میں ہوسکتی ہے کیونکہ بچہ کے اندر کئی قتم کے نقصانات ہیں (۱) دل باکسی جائے جارمنا فذکے ایک منفذ ہے (۳) بچہ کے دل میں اون کا اختلاط ہور ہا ہے، آکسیجن والے خون کی وجہ سے بچہا گرعندالولات زندہ بھی رہا تو نیال رند ، وگ میں بیا تو نیال کا آپریشن کرنا ہوگاہ در اس کے بعد بچکی حیات بھی موجومہ ہو اور ولا دے کے دفت تکیف بھی

بہت ہوگی ،ان کی ماں پران ہاتوں کا ہڑا اثر ہے،ان حالات کی دجہ سے پھولوگوں کا اصرار ہے کہ اسقاط کیا جائے ،ایک طبیب عالم اورا یک حکیم حادق نے بھی یہی رائے دی ہے اسی صورت حال میں اسقاط کا کیا حکم ہوگا؟ بینواتو جروا۔
(السجو واب) حمل کا پانچواں مہینہ ہے بچہ کے اعضاء کمل بن حکے ہون گے اورروح پڑچکی ہوگی ،الی حالت میں اسقاط حمل کی اجازت نہیں ، وَاکٹر جو بات کہ رہے ہیں اس کا سوفیصد تھیج ہونا ضرور کی نہیں ہے، حال ہی میں ایک جنین کے متعلق ڈاکٹر کی رپورٹ میتھی کہ بچکا صرف ایک ہیر ہے دوسرا پیرنہیں ہے، ماشا،القدوہ بچسجے سالم بیدا ہوادونوں پیر صحیح سلامت ہیں ،لہذا اللہ پراعتاد کرتے ہوئے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے ، دعا ، کا سلسلہ جاری رحیص ، بوقت محیک والدہ کومؤ طاامام مالک کھول کرتایا جائے ،انشاءاللہ ولا دت آ سان ہوگی ، نیز ولا دت کی سہولت کے جو مجرب اور تھے عمل ہیں آئیں بھی اختیار کیا جائے۔

شاى شرحة وفي الفخيرة لوارادت القاء الماء بعد وصوله الى الرحم قالو ا ان مضت ملة ينفخ فيه الروح لايباح لهاوقبله اختلف المشائخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشوين يوماً بالحديث اه قال في الخانية ولا اقول به لضمان المحرم بيض الصيد لانه اصل المصيد فلا اقل من ان يلحقها اثم وهذا لو بلا عذر ا ه (شامي ٣٢٩/٥ قبيل باب الاستبراء)

تيزور مخارش ب و يكره ان تسعى لا سقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور . شاى ش ب رقوله و يكره الخ الى مطلقاً قبل التصور و بعده على ما اختاره فى الخانية كما قبيل الا ستبراء وقال الا انها لا تأثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة اذا ظهربه الحبل وانقطع لبنها وليس لا ب الصبى مايستاً جربه الظئر و يخاف هلاك الولد قالواً يباح لها ان تعالج فى استنزال الدم ما دام الحمل مضغة او علقة ولم يخلق له عضو وقدرواتلك المدة بمائة وعشرين يوماً وجاز لا نه ليس بادمى وفيه صيانة الآدمى خانية (قوله حيث لا يتصور) فيه لقو له وجاز لعذر والتصور كما فى القنية ان يظهر له شعر او اصبع او رجل او نحو ذلك (درمختار و شامى ص ٢٥٩ ج٥، قبيل كتاب احياء الموات)

عاية الاوطاريس ب: ويكره ان تسعى لا سقاط حملها و جاز بعذر حيث لا يتصور ،اور عورت كا دوابينا إلى حمل كا اسقاط كواسط مروه ب، اوراسقاط كرنا عذر كسب ب درست ب جب كهمل كا صورت ند بن كلى بو عذر اسقاط به ورست ب بشرطيك صورت ند بن كلى بو عذر اسقاط به صورت ند بن كلى بو عذر اسقاط به به كهمثل عورت لركود و ده با قى باور حمل رب ب دوده جا تا ربا اوراس كروج كودايد كف كي قدرت نبيس به اور جلاكت طفل كا خوف ب تو اس صورت بين حمل كا كراد بنا علاج وغيره ب درست ب جب تك حمل تفهر ابهوا اعتفاء ند بن كن بول (غاية الا و طار ۱۲۳۹ ، باب الا ستبراء) (فقط و الله تعالى اعلم مالصواب

#### حمل کی تکلیف کے پیش نظراسقاط کی تدبیر کرنا:

(مسوال ۲۵۲) کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ۔میری اہلیہ کوتین ماہ کاحمل ہےاس کو ہر

مر تبہ حمل ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹرنی کا مشورہ سے ہے کے حمل گرادیا جائے اور آپریشن کرالیا جائے ڈاکٹرنی کا مشورہ قابل عمل ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(جبواب ) سورت میں مولانا حکیم سعدرشیدا جمیری صاحب دامت برکاتہم حاذق اورعالم باعمل ہیں ان کو (یا کسی اور حکیم حاذق دیندارکو) دکھلا یا جائے اور ان کے مشورہ کے مطابق عمل کیا جائے مجھن ڈاکٹرنی کے کہنے ہے مل کر انائہیں جاہیئے عمل میں تکلیف تو ہوگی مگراس کا اجروثو اب بہت زیادہ ہے ،قرآن مجید میں ارشاد خداوندگی ہے۔

ووصيمنا الانسان بوالديه احسانا. حملته امه كرهاً وو ضعته كرها وحمله وفصاله ثلثون شهراً (قرآن مجيد ، سوره ' احقاف پاره نمبر ٢٦ آيت نمبر ١٥)

ہم نے انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے(اور بالخصوص مال کے ساتھ اور زیادہ کیونکہ )اس کی مال نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھااور (پھر ) بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا ، اوراس کو پیٹ میں رکھنااوراس کا دودھ چھٹرانا اکثر تمیں مہینہ (میں پوراہوتا) ہے۔

ندکورہ آیت اور تفسیر سے نابت ہوا کہ استقر ارحمل سے لے کروضع حمل تک عورت کو تکایف ہوتی ہے،

تکایف کے بغیر بیمراحل طے نہیں ہوتے مگر اس تکلیف پرعورت کو بہت اجروثواب ملتا ہے بمحبوب سبحانی حصرت نظیف میدالقاور جیلائی رحمہ الله میں مائی ہے بحضوراقدس میدالقاور جیلائی رحمہ الله میں ایک روایت بیان فرمائی ہے بحضوراقدس سلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشادفر مایا:

وما من امرأ قحملت من زوجها حين تحمل الاكان لهامن الاجر مثل القائم ليلة والصائم نها راً والغازي في سبيل الله تعالى وما من امرأة يا تيها طلق الاكان لها بكل طلقة عتق نسسة وبكل رضعة عتق رقبة فاذا فطمت ولدها نا دها منا د من السما عنها

السمرأة قد كفيت العمل فيما مضى واستأنفي العمل فيما بقي ..... (مَثَّاثِثُ مُنَالِبين ص ٩٣ فصل في اداب النكاح) ترجمہ:اور جو گورت اپنے شوہرے حاملہ ہوتی ہے اسے اتنا اجردیا جاتا ہے جتنا رات کو عبادت کرنے والے دن کوروز (کھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے ، جب اے دردزہ لاحق ہوتا ہے تو ہر درد کے بدلے بدلہ میں آیک غلام آزاد کرنے کا تو اب ملتا ہے اور جب بچہ مال کے پیتان چوستا ہے تو ہر مرحبہ پیتان چوسنے کے بدلے میں عورت کو ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب ملتا ہے ، اور جب بچے شیر خوارگی کے ایام پورے کر لیتا ہے تو آسان سے ایک میں اپنا عمل آواز دیتا ہے ۔ اے عورت تو نے سابقہ زمانے کا عمل پورا کر لیا اب جوزمانہ باتی ہے اس میں اپنا عمل شروع کر (غیبة الطالبین)

یچک وال دت کے وقت یا مت نفاس پی خدانخواستدا گرخورت کا انتقال ہوجائے تو اسے شہادت کا تو اب ماتت وقت الوضع او بعده مات ) اور وہ شہیدہ کہا ہے گی، شامی پیل ہے (قبولله و المنفساء) ظاهر ه سواء ماتت وقت الوضع او بعده قبل انقضساء مدة النفاس (قوله قد علام السبوطی الغ ) ای فی التبیت نحو الثلاثین فقال . الی قوله . او بالجمع بالضم بمعنی المجموع کالذخو بمعنی المذخور . و المعنی انها ماتت من شینی مجموع فیل الله علی الله علیه محموع فیل الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه وسلم ایماامرأة ماتت بجمع فیلی شویدة الخ (شامی ج اص ۸۵۳ باب الشهید)

عاية الا وطاريس ب: اور نفاس والى عورت خواه جننے كے وقت مرے يا مت نفاس ميس (وه شهيده ب) (غاية الا وطار ص٢٧ ج ١) فقط والله اعلم بالصواب .

# يتيم خانه كي رقم ورامه مين استعال كرنا:

(سوال ۲۵۳) يتيم خانه كى رقومات ذرامه وغيره مين استنعال كرنا كيسائي؟ بينوتو جروا\_

(الجواب) يتيم خانه كى رقومات ڈرامدوغيره ميں صرف كرنا جائز نبيں حرام ہے۔ ان اللذين يا كلون اموال البتمى فلم خانه كى رقومات ڈرامدوغيره ميں صرف كرنا جائز نبيں حرام ہے۔ ان اللذين يا كلون اموال البتمى ظلماً انعا يأ كلون فى بطونهم ناداً وسيصلون سعيراً ليعنى جولوگ يتيموں كامال ظلما كھاتے ہيں وہ لوگ بلاشبہ السماً است ميں داخل ہوں گے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ابت بينيوں ميں آگ كھاتے ہيں اورعنقريب وہ لوگ جہنم ميں داخل ہوں گے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### يسم الله الرحمن عمد ـــ

عاد او مسلیا و مسلما: ہمارے ایک قدیم و دست مولا نامفتی مرغوب احمد لا چیوری رحمہ اللہ ہے ، مرحوم جید عالم اور تج ہکار مفتی ہے، رنگون میں برسوں افتاء کی خدمت انجام دی ، ان کے ایک پوتے جن کا نام بھی اپنے جدا مجد کے نام پر ''مولوی مرغوب احمد'' ہے اس وقت ڈیوز برطانے میں مقیم ہیں ، ماشاء اللہ دین کی خدمت میں گے ہوئے ہیں اور اپنے وادا جائ کے فق کی کر تیب میں مشغول ہیں ، صاف سقر اعلی و وق رکھتے ہیں ، فقاوی رحیم ہرکے بزے ولدادہ ہیں ، فقاوی رحیم ہرکے بزے ولدادہ ہیں ، فقاوی رحیم ہرکے بزے ولدادہ ہیں ، فقاوی رحیم ہے کہ مطالعہ کے دوران جود لاکل عقلیہ ان کی نظر ہے گذر ہے جن کے متعلق ان کا تا کر ان کی زبانی ہے ۔' فقاوی رحیم ہیں سائل کے اس سوال پرک' ایسا کیوں' حصرت مفتی صاحب مظلم کے الم سے جو جواب وجود میں آ یا فقاوی رحیم ہیں سائل کے اس سوال پرک' ایسا کیوں' حصرت مفتی صاحب مظلم کے الم سے جو جواب وجود میں آ یا اس نے بیصرف یہ کدر آتم کومتا ٹر کیا بلکہ دل میں ہوا عید پیدا کردیا کہ ایسے جوابات کو یکجا جمع کردیا جائے یہ جندصفحات اس داعیہ قبلی کا نتیجہ ہیں جوناظرین کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں امید ہے کہ مناظرین ان کا خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں امید ہے کہ مناظرین ان کا داعیہ بیدا کردیا کی سعادت حاصل کررہا ہوں امید ہے کہ مناظرین ان کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں امید ہو کہ مناظرین ان کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں امید ہو کہ مناظرین ان

صفحات کے مطالعہ ہے مخطوظ ہوں گے۔''

حسن اتفاق سے دیو بند میں فتاوی رجیمیہ جلدتهم کی کتابت جاری ہے اور وہاں ہے خط موصول ہوا کہ مزید کچھشامل کرنا ہوتو جلد بھیج دیا جائے خیال ہوا کہ موصوف کا بیمضمون فقاوی رجیمیہ جلدتهم میں شامل کردیا جائے موصوف کی حوصلہ افزائی ہوگی اور انشاء اللہ ناظرین بھی مستفید ہوں گے ۔۔۔۔۔اللہ پاک موصوف کی اس علمی کاوش کوشرف قبولیت بخشے اور علم محمل میں خوب برکت اور مزید دین متین کی خدمت کی توفیق عطافر مائے ، آمین بحرمة النبی الامی ﷺ احقر سیدعبد الرجیم لا جبوری غفرلہ ولوالدیہ سے المرجب المرجب سے اس المرجب سے المرجب میں ترتیز کی معادیق میں معمون کو مبدو ہم میں المرجب المرجب سے المرجب میں المرجب المرجب

# فتأوى رحيميه اور دلائل عقليه

## لونڈی اینے مالک کے لئے بغیرنکاح کیوں حلال ہے

(۱) نمن صاحب کے اس سوال پر۔

''لونڈی اینے مالک کے لئے بغیر نکاح کے بھی حلال ہے اگر ہے تو کیوں؟ اور اس میں کیا حکمت ہے۔ حضرت مفتی صاحب مظلہم نے تحریر فرمایا۔

اگرشارع علیہ انصلوٰۃ والسلام لونڈیوں کی حلت کے لئے نکاح لازم فرماتے ہیں تو خودلونڈیوں کو ہڑی دشواری چیش آتی ،قرآن مجید میں ہےکہ خدا تعالی تمہارے لئے ہمل اورآسانی کاارادہ فرماتے ہے اور تمہیں دشواری اور مشکل میں ڈالنانہیں جا ہے یہ حداللہ بسکہ الیسسر (الآیہ بقرہ) یا در ہے کہ شریعت میں مالک کے لئے لونڈی کی حلت کا تھم کسی خراب منشا و ہرے مقصد کے لئے نہیں بلکہ وہ سراسر معاشرتی و تہذیبی صفحت اور لونڈیوں کی خیرخواہی ہے۔

لونڈی کے لئے نکاح کی حاجت اس کئے نہیں ہے کہ شریعت نے لونڈی کی ملکیت کو جواز وطی کے لئے نکاح کے قائم مقام بنادیا ہے، جس طرح ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاداور ملک بضعہ کا حاصل ہو جاتا ہے یعنی حق تمتع رضائی مقام بنادیا ہے، جس طرح ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاداور ملک بضعہ کا حاصل ہو جانا بھی (منکوحہ سے وطی کاحق اعتبار شرعی ہے اس طرح لونڈی کے ملک میں آجانے سے حق تمتع کا حاصل ہو جانا بھی شرعی اعتبار ہے جواز میں شرعاً وعقلاً کسی شک وشبہ کی تنجائش نہیں ہے۔

یہ واضح کردینا بھی مناسب ہے کہ اعتبار کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں مثلاً بکریوں وغیرہ حیوانات اور پرندوں کے حلال ہونے کے لئے ذائح کرنا (بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کرکا ٹنا) شرط اور ضروری ہے، بغیر ذائح کے حلال نہیں ہو سکتے ، برخلاف مجھلی کے کہ اس کی حلت کے لئے ذائح شرط نہیں ہے ذائح کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں ، مجھلی کا قبضہ میں آ جانا اور اس کا مالک ہوجانا ہی اس کے ذائح کر مقام ہے، حالا نکہ دونوں قتم کے حیوانات جاندار ہیں لیکن ایک کے لئے ذائح شرط ہوا، اور لونڈی کی حلت کے شرط ہوا، اور لونڈی کی حلت کے شرط ہے، دوسرے کے لئے ذائح شرط ہوا، اور لونڈی کی حلت کے لئے ذکاح شرط نہ دوااور اس کی ملکیت کو قائم مقام نکاح کے مجھاجائے تو اس میں کیا خلاف عقل ہے؟

اب به بات كمملوكه لوندى فكاح كي بغير كيون حلال بيجاب اليجاب وقبول اور فكاح كى قيد كيون بيس تو

<sup>(</sup>۱) پھیلی بغیر ذرخ کئے کیوں حلال ہے؟ اس عنوان کا ایک فتو کی حضرت کے فقاو کی رجمیہ ص ۳۳۷ ج۲ بر ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی کھی ہے کہ مجھلی میں دم مسفوح نہیں ۔ میدبیرترتیب مجے مطابق صناع ہے۔ ایرملامنلہ فرائیں ۔مصحبے

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں یعنی نکاح میں ایجاب و قبول اس لئے ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کا فائدہ جس کا آپ کو جن نہیں ہے شرعاً آپ کو اس کا حق حاصل ہوجائے ، یہاں جب خریداری اور ملکیت کے باعث آپ بوری باندی اور اس کے جملہ حقوق کی مالک ہو گئے تو اس فائدہ کے بھی مالک ہو گئے جو نکاح کے ذریعہ حاصل ہوا کرتا ہے ، اب نکاح تخصیل حاصل اور قطعاً نضول ہے۔

دوسری بات بیہ کے دنکاح کے سلسلہ میں ارشادر بانی ہے " ان متبغوا بامو الکم "یعنی خوا بین کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے کلام اللی نے بیشر طقر اردیا ہے کہ کچھ مال پیش کیا جائے جس کو" مہر" کہا جاتا ہے، اب اگر باندی کا نکاح کسی غیر شخص سے کیا جائے تو یہ مال (مہر) باندی کا مالک لے گا، کیکن اگر باندی کا نکاح خود مالک سے ہوتو سوال یہ کے کہ مال یعنی مہرکون دے گا اورکون لے گا؟ باندی جب تک باندی ہے تی ملکیت سے محروم ہے، وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی اس کے پاس جو پچھ ہے وہ مالک کا ہے، اب کیا مالک سے لے کر مالک کو دے دے اور مالک خود ہی مطالبہ کرنے وال بھی ہواورخود ہی اوا کرنے وال بھی ، یہا یک فدات ہے شرع تکم اور قانو ن نہیں بن سکتا۔

#### حالت حيض ميں صحبت کے تعلق

(۴) أيك تخص نے بيسوال كيا۔

ایک عدیث نظر سے گذری جس میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ حاکصہ سے صحبت کرے تو نصف دینار خیرات کرے (مشکوۃ) اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حالت حیض میں محبت کرنی ہوتو نصف دینار خیرات کر کے کرے،لہذااس کی دضاحت فرما کرممنون فرما کمیں۔

#### جوابأفرمايا:

آپ نے حدیث کا جومطلب مجھا کہ حالت جیش میں نصف دینار خیرات کر کے صحبت کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، نصف دینار خیرات کر کے صحبت کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، نصف دینار خیرات کرنا بطور فیس کے نہیں بطور جرمانہ اور سزا کے ہے اور غضب خداوندی ہے بہتے کے لئے ہے، کتب فقہ میں ہے کہ کوئی رمضان المبارک میں حالت صوم میں صحبت کر ہے تو کفارہ لازم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوزہ کی حالت میں صحبت کرنی ہوتو کفارہ و ہے کر کر سکتے ہیں (ص ۲۸ جلد چارم)

# نماز کے بعد جہری دعاء کا حکم

(٣)ايك شخص نے يو جھا۔

فرض باجماعت کے بعد دعا آ ہستہ مائلے یازورے ،اً مرآ ہستہ کا تکم ہے تو کس قدر؟اوراً مرزورے ، نکنے کا تقدم؟ وفول میں کون سافضل ہے،حدیث میں نماز کے بعد کس قدر؟ وونوں میں کون سافضل ہے،حدیث میں نماز کے بعد کس قدر دعا نمیں مانگناوار دہ ہے؟ وہ ہے بغیر کسی طرح مروی ہیں ،لہذاافضل کیا ہے مطلع فرمائمیں؟۔

حضرت مفتى صاحب مظلهم نے جواب عنایت فرماتے ہوئے فرمایا:۔

سری دعاءافضل ہے، نمازیوں کاحرج نہ وتا ہوتو بھی بھی ذرا آ واز سے دعاء کرلے جائز ہے، ہمیشہ جم ی دعاء کی عادت بناٹا مکروہ ہے، حدیثوں میں جس طرح دعائے متعلق روایتیں میں کدآ تخضرت ﷺ نے یہ دعاء پڑھی ایسے ہی یہ ہمی ہے کہ تخضرت ﷺ نے رکوع میں "سبحان دہی العظیم "اور بحدہ میں "سبجان دہی الاعلی" پڑھا، کیکن جس طرح رکوع اور بحدہ کی تسبیحات کی روایتوں سے جہزمیں ثابت ہوتا دعاء کی روایتوں سے بھی جہزمیں ثابت ہوتا دعاء کی روایتوں سے بھی جہزمیں ثابت ہوتا دعاء کی روایتوں سے بھی جہزمیں ثابت کیا جاسکا۔ ہی الاعلاول جدید ترتیب کے مطابق ص ۵۵ جائے ہے)

### جامع مسجد میں نماز جمعہ اداکرنے میں محلّہ کی مسجد کی بے حرمتی ہے

(۳) ایک صاحب کے اس استدلال پر'' کہنماز جمعہ جامع مسجد میں پڑھی جائے تو مسجد محلّہ وہران پڑی رہے گی اورمسجد کی بےحرمتی ہو گی'' کے جواب میں تحریر فر مایا کہ۔

جس طرح نمازعید کے لئے جامع مسجد بند کر کے عیدگاہ جانے میں جامع مسجد کے احتر ام میں پی خطلان ہیں آتا ہے بہی نہیں بلکہ اس سے اسلامی شان وشوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ (ویسے ہی محلّہ کی مسجد بند کرنے میں مسجد کی ہے جرمتی نہیں ہے۔ (ص۲۵۳ج اول) جدید ترتیب کے مطابق ص ۹۰ج ہر ملاحظ فرما کیں۔

# چونکہ مخاطب عربی ہمجھتے اس کئے خطبہ غیر عربی میں بڑھنا کیسا ہے:

(۵)خطبہ جمعہ وعیدین عربی میں پڑھا جانا جائے ،اس پر بعض لوگوں کو بیا شکال ہوتا ہے کہ پونکہ نام اوگ عربی سے ناواقف ہوتے ہیں اس لئے خطبہ مجھ میں ہیں آتا۔الخ

اس پرردکرتے ہوئے رقم طراز میں۔

اً رخطبہ عربی بمجھ میں نہیں آتا تو نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے دہ بھی کہاں بمجھ میں آتا ہے؟ قراُت بھی ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو کیاان تمام کوار دو کا جامہ پہنایا جائے گا؟اس مرض کااصلی علاج سے کے عربی بنی سکھ لی جائے کہ خطبہ وغیر وکا مطلب سمجھ کیس،عبادت کی صورت سمنے کرنا بیاس کاعلاج نہیں ہے، (ص ۱۳۳، جلد ششم)

# روزه کی نلطی معاف ہے لیکن نماز اور حج کی غلطی کیوں معاف نہیں

(سوال ۲۵۴) صدیت میں ہے کہ جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھائی لیا تو وہ اپنے روزہ کو پورکر لے نیونکہ

اس کواللہ تعالیٰ نے کھلایااور پلایا ہے، بخلاف نماز اور جج کے کہان میں بھول نہیں اس کی کیا وجہ؟

(المسجواب) اس کی وجہ بیہ کے روز ہے اندر کوئی ایسی ہیئت نہیں ہے جوروز ہ کویاد دلاتی ہواس لئے روز ہیں معاف سمجھا گیا ، بخلاف نماز اور جج کے ، کے نماز میں استقبال قبلہ نماز کو یا ددلانے والی ہئیت ہے اور جج میں احرام یعنی بغیر سلا ہوا کپڑ اپہننا دغیر ہ ہیئت ندکورہ ہے اس لئے جج اور نماز میں معذور نہیں سمجھا گیا۔ (ص۲۵۸ جلد ہفتم)

### سود کے مسئلہ میں ایک مضمون نگار کا تعاقب

(سسوال ۲۵۵) ایک مضمون نگار نے سود کے متعلق بکواس کرتے ہوئے لکھا کہ وظلم نہ ہوتا ہوتو سود حرام نہیں ہے ''مضمون نگار کا دعویٰ یہ ہے کہ سود لینا غریب ہے حرام ہے سرمایہ داروں ہے سود لینا حرام نہیں ،اور قرآنی تھم ''وان تصد قوا حیولکم'' ہے اپنی بجھے کے مطابق بینی تفسیر گھڑی مضمون نگار کے نظریہ کا خلاصہ ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ تصد قوا حیولکم'' ہے اپنی بجھے کے مطابق میں اود کا خلاصہ کرکے لینے دینے کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسا سود ہے جوز کو ق خیرات

وغیرہ کی امداد کے حق دار ہوں ،ایسے غریب حاجت مندوں کے پاس سے دصول کر کے اس پرظلم کیا جائے۔'' اس باطل نظریہ کا جورد حضرت مفتی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کیا ہے وہ قابل دید ہے اس تفصیلی جواب کے آخر میں'' مقالہ نگار صاحب کی جدت' کے عنوان سے جوعظی جواب ہے دہ میر ہے موضوع کا مقصد ہے ، ہو ہذا۔

یہاں صدقہ کالفظ آگیا ہے تو بقول دیواندرا ہوئے بس است، مقالہ نگار صاحب نے ای لفظ کو لے کریہ اجتہاد کر ڈالا کہ سود لینا مالداروں ہے حرام نہیں ہے سرف ان غریبوں سے سود لینا حرام ہے جوخود سختی صدقہ ہوں۔
مقالہ نگار صاحب نے قرآن شریف کے ایک لفظ کو اختر آگی اور مصنو کی معنی پہنا کر ان تمام آیتوں پر خط شخ سے نے و یا جو پہلے آپ کی ہیں، اگر مقالہ نگار صاحب کا بہی اجتہاد کارفر مار ہاتو ہمیں امیدر صحن چاہئے کہ مقالہ نگار صاحب نماز بھی غربی جگہ جیدالفاظ ہیں " اقیہ صوا المصلوا فو آنسو المسر کھو ق " نوش ہوتی ہے معاف کرادیں کے کیونکہ قرآن مجید ہیں جگہ جگہ بیالفاظ ہیں " اقیہ صوا المصلوا فو آنسو المسر کھو ق " (نماز قائم کرو، زکو قادا کرو) تو مقالہ نگار صاحب فائبا یہی فیصلہ کریں گے نماز اس پرفرض ہے جس پرزکو ق فرض نہیں اس پرنماز بھی فرض نہیں، پھروہ شاید جو کے کو جائز قرار دیں ، بلکہ ممکن ہے فرض کہنے گئیں ، کیونکہ بخاری شریف ہیں ہے کہ آخ خضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو تحض دوسرے سے کہے کہ آخ جو اکھیلیں نواس پرضروری ہے کہ وصد قہ کرے۔

مقالہ نگارصا حب کو کہد ینا جائے کہ جوااس کے لئے حرام ہے جوصدقہ کرسکے اور جوغریب صدقہ نہ کرسکے اس کے لئے جواحرام نہیں، معاذ اللہ اگراس کانام تحقیق ہے تو پھر کسی افت میں ویکھنا پڑے گاکہ (معافہ اللہ) قران پاک کی تو بین اور آیات واحادیث سے استہزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے (ص ۲۵۲، ص ۲۵۳ جلد نہم)

# ایک حدیث سے قربانی کے سنت ہونے کا استدلال صحیح ہے

(سوال ۲۵۶) ایک غیرمقلد کا قول ہے کہ قربانی واجب نہیں محض سنت ہے، اس کی دلیل بیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کا فرمان ہے'' جوکوئی ذی الحجہ کا جاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کا ہوتو وہ اپنے بال'' ناخن تاوہ تیک تربانی نہ کرلے نہ کائے ''قصدوارادہ' ہوبیلفظ بتلاتا ہے کہ قربانی واجب نہیں صرف سنت ہے، کیابید کیل درست ہے۔
رالمجواب قربانی محض سنت نہیں بلکہ واجب ہے، سرور ووعالم بھٹا کاارشاد ہے جوصاحب نصاب مستطیع ہوا ورقربانی نہرے وہ ہماری عیدگاہ ہیں تہ اپنی ہریو ہ رضی اللہ عند ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال من کان کہ سعة و کے یعضے فلا یقربن مصلافا (ابن ماجه ص ۲۳۲) بعنی جوکشائش یا و اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی پاس نہ سینے (نہ جائے) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔

باقی یہ کہ حدیث شریف میں لفظ' اراد' آیا ہے تو بیا کی محاورہ اور عام بول جال ہے بیدہ جوب کے خلاف نہیں، جج کے لئے بھی بید فظ آیا ہے، حدیث میں ہے " من اداد العصب فیلین عجل " یعنی جوجج کاارادہ کرے تو چاہئے کہ جلدی کرے (مشکل قشریف سنت ہے؟ فرض ہیں۔خلاصہ بیک قربانی واجب ہے تفض سنت ہے؟ فرض ہیں۔خلاصہ بیک قربانی واجب ہے تفض سنت نہیں الخ (ص 2 کا ج سوم) مدید ترتیب معابق میں ہے۔ پر

## حفاظ کی عزت افزائی کے لئے پھولوں کاہار بہنانا

(سو ال ۲۵۷) تراوت میں ختم قرآن کی رات حافظ صاحب کی عزت افزائی کے لئے پھولوں کاہار پہنانا کیسا ہے؟ (الم جسو اب) ختم قرآن کی شب تفاظ کو پھولوں کاہار پہنایا جاتا ہے، بیرواج برااور قابل ترک ہےاوراس میں اسراف بھی ہے،اگر حفاظ کی عزت افزائی مقصود ہے تو ان کوعربی رو مال باشال کیوں نہیں پہنا تے؟ الخ (ص ۲۵۸ جلد ۲)

# غروب سے پہلے جا ندنظر آ جائے توافطار کا حکم

(سسوال ۲۵۸) عیدکا چاند غروب آفتاب سے پہلے نظر آجائے توروزہ افطار کرسکتے ہیں یانہیں ،اس سوال کے جواب میں حضرت مفتی صاحب مظلم نے فتوی دیا کہ روزہ افطار نہیں کرسکتے ،اورمولا نا ثناء اللہ امرتسری کا فتوی ہے تھا۔
''دکسی عورت کواگر اس دن آخری وقت میں جیش آجائے تو اس کوافطار کر لینے کا تھم ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے نہ کورہ حالت میں بھی ایسا کر سکتے ہیں یعنی روزہ افطار کر لینا جائے۔''

کسی صاحب نے ان دونوں فتاوئی میں تعارض پرصحت کا سوال کیا اس پر جوابا تحریر فرمایا: ' بحد اللہ فتاوئی رہیمیہ کا فقو کی سے جائز ہے، مائندہ برقیاس کر کے کا فقو کی سے جائز ہے، مائندہ پرقیاس کر کے دوزہ افطار نہیں کر سکتے ، میل آتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضالا زم ہے بحالت جیض روزہ رکھنا حرام ہے، اگر جاندہ کی کے کرروزہ افطار کرنا جائز ہوتو مغرب کی نماز بھی جائز ہوتا جا جائا کہ اس کا کوئی قائل نہیں (ص ۲۵ جلد نمبر کے)

## مطلقه كے نفقه كى شرعى حيثيت پر عجيب استدلال

(سوال ۲۵۹)مطلقہ عورت کا نفقہ شوہر پر کب تک لازم ہے ،شرعی فیصلہ کوچھوڑ کرقانون حکومت کاسہارا لے کرنگاح انی تک نفقہ کا مطالبہ کرنا کیسا ہے اس کا تفصیلی جواب تو فقاد کی میں مفصل ہے اس میں ایک بجیب استدلال سے اپنے مدعی کا ثبوت قابل دید ہے۔

شرعی اصطلاح میں '' نفقہ' ہے مرادخوراک، بوشاک اور رہنے کا گھرہے ہٹو ہر پرعورت کے نفقہ کے وجوب

کاسب از دواجی تعلقات کا قیام ہے لہذا نکاح کے بعد شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہوجاتا ہے، اور جب تک بیاز دواجی آخل قائم رہے گاشو ہر پراس کا نفقہ لازم رہے گا اور جب یقعلی ختم ہوجائے گا تو سب کے فوت ہونے کی وجہ نفقہ کالزوم بھی ندرہے گا جس طرح نوکری اور سرکاری ملازمت کے قائم ہونے کی وجہ نخواہ کی اوائیگی لازم ہوجاتی ہے اور ملازم کی بدعہدی ونافر مانی کے سبب ملازمت کا تعلق ختم ہوجائے پر تخواہ کی ادائیگی موقوف ہوجاتی ہے اس کے بعدوہ ملازم تاحیات یا دوسری ملازمت ملے تا تخواہ کا مستحق نہیں ہوتا، ملازم کیا کر سے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ جوئے بازاور جوربن کر معاشرہ کو جاہ ہو برباد کر سے گا ان باتوں کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا تو جس عورت کو اس کی بدزبانی ، برخلتی ، جوربن کر معاشرہ کو جاہ ہو برباد کر سے گا ان باتوں کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا تو جس عورت کو اس کی بدزبانی ، برخلتی ، برجان کی دوجہ سے ذکاح سے الگ کر دیا گیا ہو یہ خیال کر کے وہ کہاں سے کھائے گی ، کہاں جائے گی ، شوہر براس کی زندگی تک یا نکاح ٹانی کرنے تک اس کا نفقہ لازم کر دیا کہاں کی عقل مندی ہوجائے گی ، شوہر براس کی زندگی تک یا نکاح ٹانی کرنے تک اس کا نفقہ لازم کردینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ (ص ۱۳۲۱ ج ۸)

#### قبر براذ ان دینے والوں کے ایک استدلال کاعمہ ہ رد

(مسوال ۲۲۰) قبر پراذان دینے والوں کے اس استدلال پر که اذان سن کرشیطانی بھا گتا ہے، مرده اس کی شرارت سے محفوظ رہتا ہے' ردفر ماتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں۔

"اور بیمی ضروری نہیں کہ جہال شیطان شرارت کرے وہال اذان دینا جائے، صدیت میں ہے " ان الشیسط ان یہ جری من الانسان مجری اللم " (متفق علیه) شیطان انسان کے بدن میں واخل ہوکرخون کی الشیسط ان یہ جری من الانسان مجری اللم " (متفق علیه) شیطان انسان کے بدن میں واخل ہوکرخون کی طرح دوڑتا ہے (اورانسان کو کمراہ کرتا ہے) (مشکواۃ شریف ص ۱۸ باب فی الوسوسته) اہل بدعت بتلائیں کیااس وقت اذان دینامسنون ہے؟

ای طرح حدیث میں ہے کہ میاں ہوی جب محبت کرتے ہیں تو شیطان شرارت کرتا ہے اور شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ای لئے حضور پھٹھ نے امت کو تعلیم دی کہ محبت ہے پہلے یہ وعارت می جائے السلھ ہے جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مارز قتنا" اے اللہ جمیں شیطان سے دورر کھاور جواولا دتو عطاکرے) اے بھی شیطانی اثر ہے تحقوظ رکھاور ہو قت انزال دل میں یہ دعارت می ہدایت فرمائی۔ السلھم لا تسجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیباً۔ اے اللہ جو کچھ تو جمیں عطافر مائے اس میں شیطان کا حصہ نہ رکھ (حصن حصین ص ۲۰۱)

کیاالل بدعت بوقت مصاحبت اذان دیتے ہیں؟ اگرنہیں دیتے تو کیاوجہہ؟ ای طرح حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں خدیث میں اور شرارت کرتے ہیں ای شرم گاہ سے کھیلتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں ای کہ بیت الخلاء میں خبث جنات مرداور عور تیں رہتی ہیں جوانسان کی شرم گاہ سے کھیلتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں ای لئے حضور چھٹے نے امت کو ہدایت فرمائی کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے بیدعاء پڑھیں "السلھم انبی اعو ذبک من المحبث والمحبائث"

کیابدعتی بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطانی شرارت ہے محفوظ رہنے کے لئے اذان دیتے ہیں؟اگرنہیں دیتے تو کیاوجہ؟؟؟اال سنت والجماعت کہتے ہیں کہان مواقع میں اذان دینا ثابت نہیں اس لئے نہیں دیتے ای طرح قبر پراذان دینا ثابت نہیں اس لئے قبر پراذان نہیں دیتے اور نباہے مسنون سیجھتے ہیں (ص ۴۴ اجلد نمبر۲)

### زوجین کی شرم گاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے اس لئے چومنے کی اجازت ہے؟

(سوال ۱۲۱) مردو تورت کی شرم گاه کا ظاہری حصہ پاک ہے، ناپاک؟اگر بوقت ہم بستری تورت مرد کی شرم گاه مند میں لیوے یامرد تورت کی شرم گاه کے ظاہری حصہ کوزبان لگائے، چوھے والی حرکتوں میں قباحت ہے یا نہیں؟
(الحجواب) ہے شک شرم گاه کا ظاہری حصہ پاک ہے لیکن بیضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کومندلگایا جاوے اور مند میں لیا جواب کے اس کو چوما جائے اور جانا جائے ، ناک کی رطوبت پاک ہے تو کیا ناک کے اندرونی حصہ کوزبان لگاناس کی رطوبت کو مند میں لیمنا پہند بدہ چیز (خصلت) ہوگئی ہے؟ اور اس کی اجازت ہوگئی ہے؟ مقعد (پاخانہ کا مقام) کا ظاہری حصہ بھی ناپاک نہیں پاک ہے تو کیا اس کو چومنے کی اجازت ہوگئی ہے؟ مقعد (پاخانہ کا مقام) کا چومنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں تو کیا اس کو چومنے کی اجازت ہوگئی بہیں ہرگر نہیں ،اس طرح عورت کی شرم گاہ کو چومنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں بخت مکروہ اور گناہ ہے ، کتول بکروں وغیرہ حیوانات کی خصلت کے مشاہب جومنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں بخت مکروہ اور گناہ ہے ، کتول بکروں وغیرہ حیوانات کی خصلت کے مشاہب ب

(نوٹ) یہ پوراسوال وجواب قابل دید ہے،اس سوال کا جوجواب حضرت نے اپنی شان فقاہت ہے دیا ہے یہ واقعہ آپ ہی کا حصہ ہے۔

# خصی کلمہ کو ہے پھراس کی امامت کیوں مکروہ ہے:

(سے وال ۲۶۲) حفزت مفتی صاحب مظلم کے اس فتو کی (خصی اور بھڑے کوامام بنانا جائز نہیں ،نماز مکروہ ہوتی ہے) پرایک صاحب نے بیاشکال کیا کہ جونسبندی کرار ہاہے وہ کلمہ گوتو ہے اس کا ایمان توضیح ہے، پھراس کے جیجیے نماز کیوں درست نہیں ،اس پرتج برفر مایا کہ۔

" مرکلمہ گوئی امامت درست ہو بیضروری نہیں ہے عورت بھی کلمہ گو ہے لیکن اس کی امامت جائز نہیں ہے نابالغ بھی کلمہ گو ہے لیکن اس کی امامت جائز نہیں ہے نابالغ بھی کلمہ گو ہے گرا ہے امام بنانے کی شرعا اجازت نہیں ،اسی طرح از راہ رغبت (اپنی مرضی ہے )خصی بننے والے کو المامت 'کا اعلیٰ منصب عطا کرنا درست نہیں ،خصی ہونا حرام ہے ، ملاحظہ ہوفتا وی رحیمیہ جلد دہم ص ۱۸۳ ۔ فتا وی رحیمیہ جلد دہم ص ۱۸۳ ۔ فتا وی رحیمیہ جلد دہم ص ۱۸۹ ۔ فتا وی رحیمیہ جلد دہم ص

#### طلاق میں مرد کیوں مختارہے۔

(سے وال ۲۲۳) طلاق دینے میں مرد کیوں مختار ہے؟ جب کہ نکاح کے وقت عورت کی مرضی معلوم کی جاتی ہے، تو طلاق کے وقت کیوں معلوم نہیں کی جاتی ؟

(البحواب) (اس سوال بر تفضیلی بحث تو نآوی میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے مضمون ہے متعلق چندسطری نقل کی جاتی ہیں)

آ قاملازم رکھتا ہے تو معاملہ دونوں کی رضامندی ہے ہے ہوتا ہے بیکن جب ملازم آ قاکے کام کانہیں رہتا،
دونوں میں ان بن ہوجاتی ہے تو آ قااسے علیحہ و کر دیتا ہے ملازم رضامند ہویا نہ ہو، اسی طرح جب ملازم کا دل ملازمت
ہوجاتا ہے تو وہ استعفیٰ دے کرعلیحہ گی اختیار کر لیتا ہے ، یہ دنیوی قاعدہ ہے جسے بخوشی قبول کیا جاتا ہے تو شری قانون قبول کرنے جاتا ہے تو شری قانون قبول کرنے جاتا ہے تو شری قانون قبول کرنے میں کیاتا مل ہے؟ (ص ۲۳۳۹ج)

## حجراسود كابوسه ويغيمين اسكى عبادت كاشائبه

(سوال ۲۲۴)غیرمسلماعتراض کرتے ہیں کەمسلمان حجراسودکو بوسەدے کراس کی پوجا کرتے ہیں ،ان کوکیا جواب دیا جائے۔ ؟

(السجواب) حجراسودکو بوسد محبت کی غرض ہے دیا جاتا ہے (الی قولہ) آ دمی اپنی اولا داور بیوی کو بھی بوسد یتا ہے تو انہیں معبود سمجھ کر دیتا ہے ؟ گرنہیں (ص۳۳ج۸)

# مصلیوں تک آواز پہنچانے کی وجہے لاؤڈ اسپیکر کااستعال

(سسو ال ۲۲۵)امام کی تکبیرات انتقال کی آ واز بذر بعیمکمرین مصلیوں تک پہنچ جاتی ہے گرامام کی قراءت کی آ واز مصلی حضرات تک نبیس پہنچتی ،لہذانمازعید میں لا وُڈ انپیکر کااستعمال کیسا ہے؟

(المجواب) صحت صلوٰ ق کے لئے امام کی قرات کاسٹنا ضروری نہیں ہے،ظہرادرعصر میں امام کی قرات کہاں سائی دیق ہے؟ ایسے ہی مغرب کی تیسر اورعشاء کی تیسری و چوتھی رکعت میں قرات نہیں سنائی دیتا اس کے باوجود نماز سے ہوجاتی ہے الخ (ص ۱۹۱۲ جلد ۲)

#### عورت كابغيرمحرم حج كرنا

(سسوال ۲۲۲)چند تورتیں بغیرمحرم کے قافلہ کی شکل میں حج میں جاسکتی ہیں؟اس رتفصیلی بحث فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں:

صرف عورتیں ہی عورتیں ہونے کی صورت میں خوف فتنہ بڑھ جائے گا، سڑک پرایک چھوٹے بچہ کے لئے گاڑی گھوڑے وغیرہ کا جوخطرہ رہتا ہے اس کے ساتھ دو جا رہجے اور ہو جانے سے اندیشہ تی ہوگایا بڑھے گا؟ فاللہ جمیع ا

### تقلید کی حیثیت بیان کرتے ہوئے خر مرفر مایا ہے

(سوال ۱۲۷) دین کی اصل دعوت بیب کرصرف الله کی اطاعت کی جائے یہاں تک کدرسول الله بھی کی اطاعت بھی ای لئے واجب ہے کہ حضور اکرم بھی نے اپنے قول وفعل ہے احکام اللی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ کون کی چیز حلال ہے کون کی چیز جرام ہے ، کیا جائز اور کیا ناجائز۔ ان تمام معاملات میں اطاعت تو صرف خدا کی کرنا ہے گر چونکہ آپ علیہ الصلوٰة والسلام ان معاملات سے مسلخ اور پہنچانے والے بیں اس لئے آئخضرت بھی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے بیں اور حضور بھی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے بیں اور حضور تھی کی اطاعت اور المرسول فقد اطاع الله لبذا شریعت کے تمام معاملات بیں صرف الله اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور جونفی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور جونفی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور جونفی خدا اور اس کے رسول کے سواکسی اور کی اطاعت کرنے کا قائل ہوا ور اس کو مستقل بالذات مطاع سجھتا ہوتو یہ یقین نے موم ہے ، لبذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ قرآن وسنت کے احکام کی تابعد ارکی اوراطاعت کرے۔

قرآن وحدیث (سنت) میں بعض احکام ایسے ہیں جوآ بات قرآنیداور احادیث صحیحہ ہے صراحنا ثابت

ہیں جن میں بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے اس متم کے احکام اور مسائل' منصوصہ'' کہلاتے ہیں لیکن بعض احکام ایسے ہیں جن میں تقدرابہام واجمال ہے اور بعض آیات واحادیث ایسی ہیں جو چند معانی کا احتال رکھتی ہیں بعض محکم ہیں اور بعض مشابہ، کوئی مشترک ہے تو کوئی مؤول اور پچھا حکام ایسے ہیں کہ بظاہر قرآن کی کسی دوسری آیت یا کسی دوسری صدیث ہے متعارض معلوم ہوتے ہیں، اس کی چند مثالیں بیان فرمانے کے بعد تحریر فرمایا ہے۔

ایسے مسائل میں اجتہاد واستنباط سے کام لیٹا پڑتا ہے ایسے موقع پڑھل کرنے والے کوالجھن ہوتی ہے کہ وہ کس طرح عمل کرے ،ازخوداجتہاد کر کے فیصلہ کرے یا اسلاف کی فہم وبصیرت اوران کے علم پراعتاد کر کے ان کے فیصلہ پڑھمل کرے،ایسی انجھن کےموقعہ پرعمرہ بات یہی ہے کہ جس طرح ہم ایپنے دنیوی معاملات میں ماہرین فن کے مشوروں بڑمل پیرا ہوتے ہیں، بیار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے باس جاتے ہیں، کورٹ میں کوئی مقدمہ ہوتو وکیل کرتے ہیں مکان بنانا ہوتو انجینئر کی غدمات حاصل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جووہ کہتے ہیں اس کی سامنے سرتشلیم خم کر دیتے ہیں اس سے جحت بازی نہیں کرتے ،اسی طرح دینی معاملات میں ان مقدس ترین حضرات کی قہم وبصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے ان ائمہ مجہدین میں ہے کسی کے ول پڑمل کریں اس عمل کرنے کواصطلاح میں تقلید کہتے ہیں ،تقلید ک حیثیت صرف بیے ہے کہ تقلید کرنے والا اسپے امام کی تقلید سیمجھ کر کرتا ہے کہوہ دراصل قرآن وسنت پر ہی عمل کرر ہاہے اورصاحب شریعت ہی کی پیروی کررہا ہے اور گویا بے تصور کرتا ہے کہ" امام" اس کے اور صاحب شریعت کے درمیان واسطه ہے مثال کے طور پر جماعت کی نماز میں جب کہ جماعت بڑی ہوامام کی آ واز دور کے مقتد یوں کو سنائی نہ دیتی ہوتو اس وفت مکبرمقرر کئے جاتے ہیں وہ مکبر امام کی اقتداء کرتے ہوئے بلند آ واز ہے تکبیر کہہ کرامام کی نقل وحرکت ،رکوع و سجدہ کی اطلاع پیچھلی صف والوں کو دیتا ہے اور پیچھلی صف والے بیتصور کرتے ہیں کہ ہم امام ہی کی اقتراء واتباع کررے ہیں اورخودمکبر بھی بہی سمجھتا ہے کہ میں خو دامام نہیں ہوں بلکہ میرااور بوری جماعت کا امام صرف ایک ہی ہے سب اس کی اقتداءکررہے ہیں میں تو صرف امام کی نقل وحرکت کی اطلاع دے رہا ہوں ،بس بالکل یہی صورت یہاں ہیں کہ مقلد کا تصوریمی ہے کہ میں خدا اور رسول ہی کی اطاعت اورا نتاع کر رہا ہوں ۔امام ،کو درمیان میں بمنز له ٔ مکبر تصور کر تا ہے)،اس کوستفل بالذات مطاع نہیں مجھتا مستفتل بالذات مطاع توصاحب شریعت ہی کوخیال کرتا ہے (فتساوی رحيميه جلد اول . ص ١٩٦، ص ١٩٠، ص ١٩٨)

اس عام نهم مثال سے تقلید کی حیثیت کوواضح فر مایا اور غیر مقلدوں کے خودسا نداعتر اض واشکال کی بنیاد ڈھا کرر کھ دی اس کے بعد بھی خواہ مخواہ اعتر اض کی راہ اختیار کرنا ہٹ دھرمی اور تعنت کے سوا کچھ نہیں، و اللّٰہ السمست عان علی نما تصفون .

(سوال ۲۰)ایک دوسرے مقام پرتقلید کی ضرورت پرکلام کرتے ہوئے فرمایا ہے: مناب میں میں میں است می

شفنڈ رئی ناگزیر مردت ت جوانسان کے ساتھ مٹنگر کے ساتھ کی گئی ہوئی ہے، غیر مقلدین بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں، ان کے گھروں میں چھو کے جوانسان کے ساتھ مٹنل سائے کی گئی ہوئی ہے، غیر مقلدین بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں، ان کے گھروں میں چھو کے سیجھو کے جوانسان کے بروں کو ہی دیکھر کی مستوارات محدث ، عالمہ بنج گھر کے بروں کو ہی دی ہوتے ہیں، اور دوسرے اعمال کرتے ہیں اور ان کے گھر کی مستوارات محدث ، عالمہ فاضل محدث نہیں ہوتے وہ بھی ، فاضل نہیں ہوتے وہ بھی

#### ایک مثال سے بدعت کی قباحت کی وضاحت

(سبوال ۲۲۸) حضرت مفتی صاحب مظلیم العالی نے اپنے ایک رسالہ 'اسلام میں سنت کی عظمت اور بدعت کی قامت اور بدعت کی تاحت ' میں بدعت کی ندمت و قباحت اور بدعت سے سنت پر کیا اثر ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے اس طرح بیان فر مایا ہے کہ بات ول میں اتر جاتی ہے اور اس کے سواد وسری بات نہیں رہتی کہ یوں کہا جائے کہ بدعت کا ترک ہی لازم اور ضروری ہے تاکہ امت سنت کے انوار سے اپنے اعمال کومنور کرے اور سنت کوخوب پھلنے پھو لنے کا موقع لمے ، آپتحریر فر ماتے ہیں۔
فر ماتے ہیں۔

برعت سے سنت کو عظیم نقصان پہنچتا ہے بدعت سنت کی جگہ لے لیتی ہے ، اور بالآ خرسنت نیست و نابود ہوجاتی ہے اس کوایک مثال سے بیجھئے، گیہوں چاول باجرہ وغیرہ کے کھیت میں گھاس اور برکافتم کے بودے اگ آئے ہیں اوروہ جس قدر بردھتے ہیں اس فصل اور بھتی کو نقصان پہنچتا ہے اس نقصان سے تفاظت کے لئے کسان و گھاس اور بودوں کو بڑنسے نکال دیتا ہے تو گیہوں وغیرہ کے بودے پھلتے بھولتے ہیں اور فصل عمدہ ہوتی ہے ، اگروہ گھاس اور بودے اکھاڑے نہ جا کیں تو کھیت اور فصل کو بحث نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے یہی حال بدعت کا ہے ، بدعت گھاس اور بیکا و تم کی بودوں کے ماند ہے جو سنت کو پھلنے بھولنے ہیں دیتی اسے دبائے رکھتی ہے اگر ابتداء ہی بدعت گھاس اور بیکا و تم ہوئی ہے اگر ابتداء ہی سے بدعت کی نشاند ہی نہ کی جائے اور امت کواس سے روکا نہ جائے تو بلا خریدعت عالب آ جاتی ہے اور سنت کی عظمت اور بدعت کی قباحت ص ۲ ) فقط : مرغوب احم لے جوری غفر لئرخ ( ڈیوز بری )

برطانیه کے سفر کے دوران' رؤیت ہلال تمیٹی جمعیت علماء برطانیہ' کی دعوت پر احقر کی زیرصدارت اجلاس کی مختصرروداداور متفقہ فیصلہ کی تکسی نقل:

مخد دمناالمكرّم حضرت مولا نامفتی سيدعبدالرحيم لا جيوری صاحب مدظلهم العالی و دامت بر کاتهم و فيوضهم السلام کيکم ورحمة الله و بر کاتهٔ

مزاج گرامی بخیر ہوگا، ہم تمام احباب شب وروز آپ کے لئے دعاء کرتے ہیں۔ بعدہ عرض اینکہ آپ اسے اور آپ کے لئے دعاء کرتے ہیں۔ بعدہ عرض اینکہ آپ اسے اور آپ کے لئے دعاء کرتے ہیں۔ بعدہ عرض اینکہ آپ اسے اور آپ میں برطانیہ شریف لائے ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت'' رؤیت ہلال کمیٹی جمعیت علماء برطانیہ 'کے ممبران اور ذمہ دارعلاء کا ایک اجلاس آپ کی زیرصدارت ہوا تھا اور برطانیہ میں ثبوت ہلال والے مسئلہ کے مختلف پہلوؤس برغو۔ وخوش کیا گیا تھا۔ اور کوئی فیصلہ بھی ہوا تھا۔

خدمت اقدس میں عرض ہے کہ اس اجلاس کی مختصر رودا واور فیصلہ محفوظ ہوتو اس کی نقل تحریر فر ما کر ہمنون فر ما ئیس ۔جزاکم اللّٰہ فقظ۔

#### بسم الله الرحمن الوحيم

حامداً ومصليا ومسلما.اما بعد!

تمرمی \_السلام علیم ورحمة الله و بركاته .....عافیت طرفین مطلوب ب-

آ پ كا خط موصول موارآ پ نے مجلس كى مخضرروداداور فيصله كي قتل طلب فرمائى ہے جواباعرض ہے۔

ماہ جولائی ۱۹۷۹ء میں احقر کا حضرت مولا نامحدرضا اجمیری صاحب شخ الحدیث دارالعلوم اشر فیدراندیں۔ اور حضرت مولانا سید ابرار احمد استاذ حدیث فلاح دارین تر کسیرضلع سورت کی رفافت میں برطانیہ کے خلص دوستوں کی دعوت پر ڈیوز بری کے بلیغی اجتماع میں شرکت اور بلیغی ودعوتی پروگراموں کے مقصد سے برطانیہ کا سفر ہوا۔ اس سفر کہ دوران برطانیہ جمعیة علاء کے فرمددار حضرات مفتی عبدالباقی صاحب علامہ خالد محمود وغیرہ نے روئیت ہلال کے مسئلہ سے متعلق ایک اجلاس (مثنگ) میں شرکت کی دعوت پیش کی جسے احقر نے اپنے رفقاء کے مشورہ سے اور وہال کے صالات کے پیش نظر اور اس مقصد سے کہ خدا کر ہے کوئی اتفاق کی شکل بیدا ہوجائے ان حضرات کی دعوت ہم نے قبول کے حالات کے پیش نظر اور اس مقصد سے کہ خدا کر ہے کوئی اتفاق کی شکل بیدا ہوجائے ان حضرات کی دعوت ہم نے قبول کے سال

مورخہ ۱۱جولائی ۱۷<u>۹۴ء</u>کواحقر کی زیرصدارت ایک مجلس ہوئی۔جس میں اس مسئلہ پرغور وفکر کرنے کے بعدا یک فیصلہ پرحاضرین مجلمی نے دینخط فر مائے۔

ابتدا ، احضرت متولانا مفتی عبدالباتی صاحب دامت برکاتهم نے بیان دیا (الفاظ تو ذہن میں محفوظ نہیں منہوم جوذ ہن میں رہ گیا ہے اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔) کہ یہاں برطانیہ میں پوراسال مطلع ابر آلود رہتا ہے۔ اس لئے انتیبوال جاند نظر نہیں آتا ''شاید ہی کسی وقت نظر آجائے'اس لئے بید ملک اسلامی ممالک کی اطلاع کا مختاج رہتا ہے۔ یہاں مختلف مسلک اور کمتب خیال کے لوگ بستے ہیں۔ سعودی عربیہ کے باشند ن ادر رہتا ہے۔ یہاں مختلف مسلک اور کمتب خیال کے لوگ بستے ہیں۔ سعودی عربیہ کے باشند ن ادر رہتا ہے۔ یہاں مختلف مسلک اور کمتب خیال کے لوگ بستے ہیں۔ مطابق ممل کرنا جا ہتے ہیں۔ پاکستانی دیا ستانی

حفرات جائتے ہیں کہ پاکستان سےرابط رکھا جائے۔

ہندوستانی حضرات مراکش ہے تعلق رکھنے پرمصر رہتے ہیں۔ان میں بھی دوفر نے ہیں ( دیو ہندی ۔ بریلوی ) جوایک دوسرے براعتاد ہیں رکھتے۔نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دو تین روز تک عیدمنائی جاتی ہے۔ان حالات میں اتحاد وا تفاق کی دوصور تیں نظر آتی ہیں۔

(۱)مختلف مکتب خیال کے افراد ہوائی جہاز کے ذریعہ بادلوں کے اوپر پہنچ کررمضان اورعیدین کا جا ندد مکھ لیا کریں تا کہ فیصلہ متفقہ ہو۔ کیااس بڑمل کرنے کی گنجائش ہے؟

(۲) اسلامی مما لک نے جو پہلی خبر بطریق موجب مالجائے اسے منظور کرلیا جائے۔اس میں کسی ایک ملک کی ترجیح لازم نہیں آتی۔ جو بھی پہلی خبر بطریق موجب مل جائے اسے منظور کرلیا جائے۔اس پر بھی سب منفق ہو کیتے ہیں۔ آیا سعودی عربیہ کی خبر قبول کی جاسکتی ہے؟ مطلع کامختلف ہونا مانع تو نہ ہوگا؟

پہلی صورت کے متعلق احقر نے عرض کیا تھا کہ آپ کے یہاں کے ان پیچیدہ حالات کے پیش نظر برطانیہ بیس اس بڑمل کرنے کی گنجائش ہے اگر چہ پیطر یقہ تخیر سخسن اور دشوار گذار ہے۔ اس لئے اس کی عام اجازت نہیں ہو سکتی۔ اختلاف اور فقند ہے نیچنے کے لئے خاص برطانیہ کے لئے اس کی گنجائش ہے۔ الصوور ات تبیح المع حظور ات ورسری صورت کے متعلق احقر نے عرض کیا تھا کہ مراکش قریب ہے اس سے تعلق رکھا جاتا تو بہتر تھا۔ کہا گیا کہ عرب حضرات مراکش کی ترجیح کو پہند نہیں کریں گے۔ اس کے بعداحقر نے کہا کہ سعودی عربیہ کی فہر شرع طریقہ ہے کئے اور پیغر بیباں کے اعتبار سے انتیس ۲۹ میں ۳۰ کے درمیان دائر ہوتو قابل قبول ہو کئی ہے۔ مطلع کا اختلاف مائے نہوکا۔ اٹھا تیسوال ۲۹ یا اکتیبوال ۳۱ ہے ندلازم آتا ہوتو قابل قبول نہ ہوگا۔ (مندرجہ ذیل حوالجات بعد میں شامل کئے جیں۔)

فآوى عالى يمالى ين به ولا عبوة لا ختلاف المطالع في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضى خان وعليه فتوى الفقيه ابى الليث وبه كان يفتى شمس الائمة الحلوائي قال لوراً ى اهل مغرب هلال رمضان يبجب الصوم اهل مشرق كذافي الخلاصة . (عالمگيرى ج اص ١١١) على مشرق كذافي الخلاصة . (عالمگيرى ج اص ٢١١) على مشرق كذافي الخلاصة . على مشيرا حميم الدفريات بين : \_

نعم فينبغى ان يعتبر اختلافها ان لزم منه التفاوت بين البلد تين باكثر من يوم واحد لان النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين او ثلاثين فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دون افل العدد و لا ازيد من اكثره. (فتح الملهم شرح مسلم ج٣ ص ١١١)

علم الفقه میں ہے۔ ایک شہروالوں کا جاند کھنا دوسرے شہروالوں پر بھی ججت ہے۔ ان دونوں شہروں میں کتن نن فاصلہ کیوں نہ ہوتی کہ اگر ابتدائے مغرب میں جاندو یکھا جائے اوراس کی خبر معتبر طریقہ ہے انتہائے مشرق کے دائوں نہ ہوتی کہ اگر ابتدائے مغرب میں جاندو یکھا جائے اوراس کی خبر معتبر طریقہ ہے انتہائے مشرق کے دائوں کو بیٹنے جائے تو ان پراس دن کاروز وضروری ہوگا۔ (در مسحت اورد السمحت و عیرہ) علم الفقه ہے ۳ ص ۱۱۸ میں اور ا

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد کفایت الله قدس سره تحریر فرماتے ہیں۔

(سوال )اگرکسی دور کے شہرہے ہے جاند دیکھنے کی خبر آئے تو معتبر ہوگی یانہیں؟

رالحواب) جائے تنی بی دورے خبرآئے معتبر ہے مثلاً برہماوالوں نے جا ندہیں دیکھااور کسی بمبی کے خص نے ان کسامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو ان پر ایک روزہ کی قضاء لازم ہوگی۔ ہاں بیشرط ہے کہ خبرا یسے طریقہ ہے آئے جس کا شریعت میں اعتبار ہے۔ تارکی خبر معتبر نہیں۔ (تعلیم الاسلام ص ۵۹ حصہ چہارم)

تحکیم الامت حضرت مولا تااشرف علی تھانوی رحمة اللّٰدعلیه فر ماتے ہیں: \_

انبیاء کیہم السلام کی شان ہی تیسیر و تسہیل ہے۔ ان کے کلام میں کسور کانہ ہونا اولی ہے اس لئے امام صاحب رحمة الله علیہ سنے اختلاف مطالع کوغیر معتبر قرار دیا ہے کہ اگر مکہ یا کہ بینہ سے شرعی ثبوت کے ساتھ خبر آجائے۔ کہ وہاں بہاں سے پہلے جاند ہوا ہے تو ہندوستان والوں پراس خبر کی وجہ سے ایک روز ورکھنا فرض ہوگا۔ الی قولہ۔

امام ابوصنیفہ نے اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا اور ان کا قول کھٹل وہوں کے مطابق ہے۔ نقل کے مطابق ہے۔ نقل کے مطابق تواس کئے کہ حدیث ہے معلوم ہو چکا ہے نسجہ ن امدہ احیدہ لا نسکتب و لا نحسب جس ہے معلوم ہوا کہ ادکام شرعیہ کا مدار ایسے دقیق قواعد حساب وہئیٹ برنہیں جس میں مہارت فن کی ضرورت ہوتہ چا کہ اس قسم کے دقائق ریاضیہ جن کی اطلاع ہر محض کو آسانی سے نہیں ہو سمق شریعت میں معتبر ندہوں۔ اور عقل کے مطابق اس لئے کہ احکام شرعیہ تمام عامل کے لئے عام ہیں جس میں عالم و جابل فلنی و نجی محاسب و غیر محاسب سے تم کے آ وی ہیں۔ تو احکام شرعیہ میں ایس بات نہ ہونا چا ہے جو صرف فلنی و محاسب ہی معلوم کر سکے جابل معلوم نہ کر سکے۔

اور ظاہر ہے کہ اختلاف مطالع ایک خاص مقدار مسافت پر ہوتا ہے)۔ بینہیں کہ یہاں ہے دہلی تک اختلاف مطالع ہوجائے۔ بلکہ اس کے لئے ایک خاص مقدار معین ہے۔ جس کواہل حساب ہی جانتے ہیں۔ اور رؤیت وشہادت ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر مخص مجھ سکتا ہے۔ بس ہلال (چاند) کا مقدار رؤیت وشہادت ہی پر ہونا جا ہے نہ کہ اختلاف مطالع پر یہ امام ابوحنیف گاقول اصول شریعت کے بھی زیادہ موافق ہے اور اصول عقل کے بھی۔ (وعظ العشر ص کے بھی )

اس کے بعد مندرجہ ذیل فیصلہ پر حاضرین مجلس نے دستخط شبت فرمائے۔'' فیصلہ کی فوٹو کا پی (عکسی نقل)اس کے ساتھ منسلک ہے۔'' فقط والسلام ۔

> متفقه فیصله اسلامک کلچرسینٹرلندن مورخهٔ ۱۵جولائی ۱<u>۹۷۹</u>ء

مسلمانان برطانیہ اس امر پر اتفاق کا اظہار کرتے ہیں کہ رمضان اور عیدین کے لئے رؤیت ہلال کا وہ اس بینداختیار کیا جائے گا۔ جوسنت نبوی ﷺ میں بتایا گیاہے۔اوراس کا طریقہ یہ ہوگا کہ۔ (الف) برطانیہ میں جاند دیکھنے کی کوشش جغرافیائی امکان کی روشیٰ میں کی جائے گی اور علماء کی ایک سمینی ہوائی جہاز کے ذریعے جاند دیکھنے کی کوشش کرے گی۔

(ب) اگر برطانیہ میں مذکورہ طریقے ہے جا ندنظر نہ آئے تو کسی اسلامی ملک ہے رؤیت ہلال کی شرقی طور پر تابت ہونے والی شہادت کی خبر پر انحصار کیا جائے گا۔اور۔(ج) رؤیت ہلال کمیٹی (الف) یا (ب) کی روشنی میں جا ند کا اعلان کر ہے گی اوراس کی وسیع بیانے پرتشہیر کا اہتمام کیا جائے گا۔ تاکہ پورے جزائر برطانیہ میں ایک ہی دن رمضان کا آغاز اورا ختمام ہوسکے۔ دستخطاشر کا ۔۔

من سرطین مای می در معلی ما از این مای ما از این می از این از این از این از از اور اهدام به و سطی می در از این ا من استان مای می در از این ا مرسان از این کرد و می منتقد این از این ا

اجلاس رؤیت ہلال تمیٹی جمعیت علماء برطانیہ ۱۲ جولائی ۸<u>۱۹۳ ب</u>ے دوپہر۔زیرصدارت:حضرت مولانا مفتی سیدعبدالرحیم صاحب لاجپوری۔

اسلامکسینٹرلندن میں ۱۵جولائی ۱<u>۹۷۹ء کو کھی گئی مندرجہ بالامتفقۃ تحریر پڑھ کر</u>سنائی گئی۔تمام ارکان رؤیت ہلال کمیٹی'' جوحاضر نتھ'نے اس کی تائید فرمائی اورائے درست قرار دیا مبران کمیٹی کے سواجوا کا برعلاءاس میٹنگ میں موجود نتھانہوں نے بھی پوری موافقت فرمائی۔

مان در المان الما

القيالستوضنها للتأوسية

BOYAT WILAL (Moon Sighting) COMMITTEE
ISLANIC CULTURAL CENTRE
146 Park Boad London NVS

منفقه فیصهله امسادیک کچول منٹرلندن مودند، عرجانی ۱۹۴۰

مساه کان برطانیه اس امریاتشاق که انجادکر تیری کردمعنان اودهیری کند کند دویت بالمایکا وه طراقی اختیار کیاب شده جوسنست نبوی سل عشین پرنم می بنایگی به اوراس کا طراق برم گاکر دامت ، برطانی می چاخد دیکھندگی توششش میرانیائی مکان کی مذهبی می مواند کی اورها ، کی دیکسیش پروان جهاز کدند بیدجا خدیکھندگی توششش کرسدگی . وب ، تجربریا نریمی مذکر و طرایق سے جا زنگرزک شدالسی درسدای مکس عصد ویت بالمل کی شده کاری

بر ابت بوخ وال شبادت كم جرم بمنع ذكرام اسع. (مة) دومِت اللكيني والعِنه يو وسب كل دوني مي بإنركاملان كريب كي احداس كي ومين بهيا في برر تشبر كابتنام كمينب عدى تكوير مص وبوكر طائد بي الكسيري دان دمعذان كاكفادا وراضتام جوسك. اجلاس رويت بلال تميثي جميعت علماء برطانيه ٢ اجولا كى ٨٤٤ ء ٢ بج دو پېر

زىرصدارت :حفرت مولا نامفتى سىدعبدالرحيم صاحب لاجپورى اسلا مک سینٹرلندن میں ۱۵ جولائی <u>۸ے ۱۹</u> ء کوکھی گئی مندرجہ بالامتفق*تْ تحریریز ھاکر*سنائی گئی تمام ارکان رویت ہلال کمیٹی (جوحاضر تنھے)نے اس کی تائید فر مائی اورا سے درست قرار دیا ممبران کمیٹی کےسوا جوا کابرعلاءاس میٹنگ میں موجود تصےانہوں نے بھی پوری موافقت فر مائی۔ دستخط ممبران رویت ہلال سمیٹی۔

الرحم إسماعل وساركا

رناؤير مناجعة عربين دالا

1 Find

وْقْنَا الْارْمَلْمَازُوام وْمُشْرِيكِ اجْدِس بُوسُك :-

## باب المسكرات

سردی کے مقابلہ کے لئے برانڈی وغیرہ مسکرات کا استعمال کیسا ہے:

(سوال ۲۲۹)انگلینڈ(یوے کے) میں بخت سردی ہے ہندوستانی لوگ برداشت نبیں کر سکتے لہذاجسم میں حرارت بیدا کرنے کی غرض سے برانڈی پینے کی شرعاً اجازت ہے یانہیں؟

(الحبواب) براندی وغیره سرات کا استعال ناجائز اور حرام بـ صورت مسئول پس بھی براندی نشرآ ور کے استعال کی شریعت پس اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف پس ہے۔ عن دیلم الحمیری قال قلت لوسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله انا بارض باردة و نعامل فیها عملا شدیداً و انا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوی به علی اعمالنا و علی بر دبلادنا قال هل یسکر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت ان الناس غیر تارکیه قال ان لم یترکوه قاتلو هم (رواه ابوداؤد) مشکواة ج ۲ ص ۱ ۱ س باب بیان الخمر و عید شاربها)

یعن! دینم حمیری بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت (ﷺ) میں عرض کی کہ ہم سرد ملک میں رہے ہیں بڑی مشقت کے کام کرتے ہیں۔ ہم گیبوں کی شراب پی کر کام کرنے کی قوت حاصل کرتے ہیں اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ کیاوہ نشر آ ور ہے (اس سے نشر چڑھتا ہے) میں نے کہا ہاں تو فر مایا کہ اس سے بچنا ضروری ہے، میں نے کہا کہ لوگ نہیں جھوڑیں گے تو فر مایا آپ (ﷺ) نے کہ نہ چھوڑیں تو تم ان سے جنگ کرو۔ (مشکلوة)

گرمی پیدا کرنے کے لئے مسکرات کے علاوہ بہت می پاک اشیاء ملتی ہیں،جیسا کہ مشک عزر،سونے کا کشتہ وغیرہ لہذا سردی کے مقابلہ کے لئے بیہ چیزیں استعال کی جاشکتی ہیں۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

حقه، بیری سگریث وغیره بینا کیساہے:

(سے وال ۲۷۰) مجالس الا برار کی تیسویں مجلس میں لکھا ہے کہ حقہ پینا ناجائز اور حرام ہے اور اس کے لئے عقلی وُقلّی دلائل چیش کئے گئے ہیں لیکن دور حاضر کا اہل علم طبقہ حقہ نوشی میں جتلا ہے۔ کیا اب کوئی صورت جواز کی نکل آئی ہے؟ بالنفصیل جواب فرمائے کہ عام بیماری ہے۔ بینواتو جروا۔

(الحواب) جس حقد مين اياك يأنشآ ورجيزي نوش كى جاتى بين وه بالاتفاق حرام باس بين كى كا اختلاف نبين، كين جس حقد، بيرى سكريث وغيره تمباكونوش كارواج باس كى حرمت متفق علينبين بهداكثر علاء فقهاء كى رائ جوازكى بهدا من شائ من سهد فيفهم حكم التنباك وهو اباحة على المنحتار والتوقف وفيه اشارة الى عدم تسليم اسكاره و تفتيره و اضراره (ج٥ ص ٥٠٣ كتاب الاشربة)

یعن اصل اشیاء میں اباحت یا توقف ہاس قانون کے مطابق تمبا کو کا تھم سمجھ سکتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ مختار قول کے مطابق اباحت ہے یا توقف اور اس میں اشارہ ہاس کی طرف کہ بینشہ آوراورفتور پیدا کرنے والا اور

سرررسان ہیں ہے۔ (شامی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ جب باہر سے تشریف لاتے تو اولامسواک کرتے تھے (مسلم شریف ج اص ۱۲۸)

فقہاء کرام تحریفرماتے ہیں کہ بدبودار چیز کھانے، پینے کے بعد مندصاف کے بغیر متجدو مدرسند عیدگاہ جناز ان پر سنے کی جگداور جلس تعلیم اور وعظ و جلیفی اجتماعات میں شریک ہونا مکروہ ہے ( نو وی شرح مسلم تا اس ۱۳۰۹ ایف ) مسلمانوں کا کون ساونت و کراللہ اور و کررسول اللہ اللہ اللہ علیہ سے حالی رہتا ہے۔ قدم قدم پر بسسم اللہ السبح السسلام علیہ کے مصلے کے وقت یعفر اللہ ،المحمد اللہ اکبو ، ماشاء اللہ ، لا حول و لا قو ہ الا باللہ ، استعفر اللہ انا اللہ اللح مصافی نے وقت یعفر اللہ ،چھینک پر المحمد اللہ یو حمکم اللہ یھدیکم اللہ و برکات میں الوس مندی صفائی ضروری ہے۔ ضدائے پاک کے برار با احسانات اور فشل و اللہ و فیرہ وروز بان رہتا ہے ،ابند احتی الوس مندی صفائی ضروری ہے۔ ضدائے پاک کے برار با احسانات اور فشل و کرم ہے کہ اس نے اسپے رسول اللہ ﷺ کے مقدس و مبارک نام لینے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ ورن چ نسبت خاک

راباعالم بإك\_

بزار بار بشویم دبن زمشک و گلاب بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است مولاناروم فرماتے ہیں:۔

این قبول ذکر تو ز رحمت است چونماز مستحاضه رخصت است

خلاصہ بیر کہ حقد، بیزی ،سگریٹ وغیرہ چیزیں حرام نہیں مگر بلاضرورت وبلامجبوری ان کی عادت ڈ النا مکروہ ہے،ہاں ضرورۃ جائز ہے کیکن صفائی کا خیال بھی ضروری ہے بعض محققین کیے قباوی درج ہیں۔

قطب عالم حضرت مولا نارشيداحد صاحب كنگوبى كافتوى \_

(الحواب) حقد کے باب میں بہت فقادی اور سائل طبع ہوئے اور بحث مباحثہ ہوا مگر بندہ کے نز دیک راج اور حق یہ ب کہ یہ مکروہ تنزیبی ہے اور اس وقت میں علاج بلغم ہے اور اگر از اللہ بد بو کا ہوجائے تو مباح بلا کراہت ہے باتی تکلفات ہیں۔ (تذکرہ المرشید ج اص ۱۸۸ ، ۱۹۹)

(٢) ابوالحسنات حضرت مولا ناعبدالحي لكصنوي رحمة الله كافتوى ملاحظه يجيجة :

(۳) تحکیم لاامت حضرت مولا تا تھانوی کافتویٰ: م

بلاضرورت کراہت تو سمجھتا ہوں اور بضر ورت کھاٹا پیٹا دونوں جائز اورضرورت میں نفس عین مکر دہ نہیں ۔ دوسر ے عوارض خارجیہ سے گو کراہت ہوجائے اور عوارض کی خفت وشدت سے کراہت کی خفت وشدت میں تفاوت ہوگا اور سکر تمبا کو میں نہیں ہے صرف حدت ہے ۔ اس سے پریشانی ہوتی ہے لیکن عقل ماؤف نہیں ہوتی اور عوارض خارجیہ کے اعتبار سے کھاٹا اخف ہے بہ نسبت چنے کی ۔ کماہومشاہد (امداد الفتادی جہوس ۱۱۲)

ی بیا کو بیری در بیا کا بیان احمد مدنی فر ماتے ہیں : یہ جملہ بزرگان دین ( دیو بندی حضرات ) تمباکو کے استعمال پرسوائے کراہت تنزیمی وخلاف اولی اورکوئی حکم نہیں فر ماتے۔(المشبھاب الثاقب ص ۸۴) کے در مرمفتہ عظم چند میں میں میں ایمان میں ایمانی میں مفتر میں اور است میں مفتر میں منافع میں میں میں میں میں م

(۵)مفتی اعظم حصرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب مفتی دارالعلوم دیو بند کافتویٰ:۔

در حقیقت تمبا کوئی ایک سم نباتات کی ہے۔ اور شامی میں سیحے قول بیقل کیا ہے کہ تمبا کو کا استعال مباخ ب۔ البتہ بلاضرورت غیراولی ہے اور تول کراہت (تحریمی) بلادلیل ہے۔ (فتساوی دار العلوم عزیز الفتاوی جے۔ ۸ ص ۲۱)

(٦)مفتی عزیز الرحمٰن صاحب کا دوسرافتو کی:۔

(السجواب) تمباکوکھانا، پینا، سونگھنامباح ہے گرغیراولی جس کا حاصل بیہے کہ مکروہ تنزیبی ہےاور تجارت تمباکو ک درست ہے۔ (فتاوی دار العوم دیو ہند ج2. ۸ص ۳۳۷)

(۷) حضرت مفتی شفیع صاحب کا فتو کی

البنة اگر بلاضرورت پیئے تو مکر وہ تنزیبی ہے اور ضرورت میں کسی قتم کی کراہت نہیں ۔منہ صاف کرنا بد ہو ہے ہرحال میں ضروری ہے۔ (فتاوی در العلوم دیو بند (ج۷۰۸ ص۲۹۲)

#### شراب کی حرمت کا ثبوت:

(سبوال ۱۷۱) ایک شخص لوگول کو کہتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے بقر آن میں اس پرحرام ہونے کا لفظ نہیں آیا ہے، کچھ لوگ اس کی اس لغوبات کی وجہ سے غلط نہی کا شکار ہورہے ہیں ،اس کو کیا جواب دیا جائے تا کہ لوگ اس کا شکار نہ بنیر کے ، بینواتو جروا۔

(الجواب) شراب بہت ی خرایوں کا منع اور سرچشمہ ہاں سے حق تعالی نے بہت تا کید کے ساتھ اس کو حرام کیا ہے بہر آن مجید میں ہے یہ المدنیوں آمنو النہ المنح مو والمبسو والا نصاب والا زلام رجس من عمل المشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوشراب اور جوااور بت اور قرع کے تیرتو تحض گندے اور شیطانی کام بیں سوان سے بچے رہو تا کہ تمہارا بھلا ہو۔ اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے تغییر مقانی میں لکھا ہے۔ 'ص ب کشاف لکھتے ہیں کہ اس آیت میں شراب کی حرمت چندور چندوجوہ سے (لیخی کی طریقوں سے) مؤکد کردی ہے۔ اول جملہ کو 'انما'' کے ساتھ صادر کیا۔ دوم اس کو بت برتی کے ساتھ طادیا۔ سوم اس کورجس لیخی ناپاکہا ۔ چہارم عمل شیطان فرمایا جو کہ تمام خرابیوں کا سرچشمہ ہے ، پنجم اس سے بچنے کا تھم دیا ششم اس کے اجتناب میں (لیخی بختے میں) فلاح کہاں؟ ہفتم اس کی علت نے میں ) فلاح کہاں؟ ہفتم اس کی علت تحریم انسان کا ایپ حواس سے معطل ہوجانا جو اس کی معاش و معادیدی ہے ہمان سے معاش میں تو با ہمی رجش اور عداوت تحریم انسان کا ایپ حواس سے معطل ہوجانا جو اس کی معاش و معادیدی تک بعد اطبعو االلہ سے لے کر المبین تک کے بیدا کرد سے اور معادیدی نماز اور یاو فدا سے غافل کرد سے سے اس کے بعد اطبعو االلہ سے لے کر المبین تک اور بھی اور میں سے معال میں نماز اور یاو فدا سے غافل کرد سے سے اس کے بعد اطبعو االلہ سے لے کر المبین تک اور بھی اس کے میں اس کی کی کہا کہاں؟ موجانا جو اس کی حرمت کے لئے ضروری نہ تھا۔ (تفسیو حقانی ج س ص اور بھی کا کی کہ کہ بارہ نمبر کی )

(٣) قال صلى الله عليه وسلم كل شواب اسكو فهو حوام، برشراب جونشه پيداكر يرام بر (٣) قال صلى الله عليه وسلم كل شواب اسكو فهو حوام، برشراب جونشه پيداك الحنوالي )

(٣)عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم

النحمر والميسر والكوبة ..... النع حفرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنمارسول الله الله الله عدوايت كرتے بيس كالله تقالى في شراب اور جوااور و هول بجائے كوترام قرار ديا ہے۔ (مشكواة شريف ص ٣٨٦ باب التصاويو) كالله تعالى في شراب اور جوااور و هول بجائے كوترام قرار ديا ہے۔ (مشكواة شريف ص ٣٨٦ باب التصاويو) (٣)عن ابن عمر رضى الله عنهما قال خطب عمر رضى الله عنه على منبر رسول الله

صلبی الله علیه و سلم فقال انه قد نول تحریم النحمو ، رواه البخاری حضرت عبدالله این عمرض الله عنها فرمات عبدالله الله قد نول تحریم النه عنه الله عنها فرمات می که منزی که که منزی که من

نصوص بالاسے شراب کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے بفتنوں کا زمانہ ہے انٹد تعالیٰ مسلمانوں کی فتنوں ے حفاظت فرمائے۔فقط والٹداعلم بالصواب۔

#### متفرقات حظر والاباحة

گناہ کے بعدتو بہرنے ہے گناہ رہتا ہے یانہیں

(سوال ۲۷۲) گنهگارتوبر كے گناه معاف، وجاتا ہے يائيں؟ اب توب كے بعداس كو گنهگار كہنا كيما ہے؟

(السجواب) مغرب كى جانب ہے آفاب طلوع ہونے ہے پہلے اور حالت نزع ہے لگر گنهگار صدق ول ہے توب كر ہے گاتو خدا ياك اپنے فضل وكرم ہے اس كے وہ گناه جس ہاس نے توب كے معاف فرماديں گے ، خدا تعالىٰ فرا ہونے آخرى نبى اللہ كا معرفت اعلان فرمايا ہے۔ باعب ادى الله بين اسر فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يعفر الله توب جميعاً انه هو العفود الرحيم 0 (ترجمه) الميمر بندوجنهول نے اپنى جانوں پرزيادتى كى ہے تم الله كى رحمت سے نامير مت ہو، بے شك الله تعالى تمام كناموں كومعاف فرماديں كے واقعی وہ برا بخشے والا رحمت والا ہے (زمر ۲۲ ہے)

حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا یا است ادم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفر لک: . (ترجمه) اے این آدم اگر تیرے گناه آسان کے کنارے تک پہنچ ہوائیں پھر بھی تو مجھے ہے مغفرت جا ہے تو میں تجھے معاف کردوں گا (مشکواۃ شویف ص ۳۰۳ باب الاستغفار)

گرکامل تو بہ کے ۔لئے بیہ بھی ضروری ہے کہ جونمازیں اور روز ہے قوت ہوگئے جیں ان کو قضا کرے، جو کفارہ لازم ہوا تھااس کوادا کرے، اس طرح حقوق العباد جوان کے ذمہ ہوں ان کوادا کرے، لیعنی جس کا جوحق ہے اس کوادا کرے یا معاف کرائے آ ۔ اصل حق دار نہ ملے تو اس کے ورثاء کو پہنچادے وہ بھی نہ ہوں تو حق دار کی جانب ہے اس نیت سے خیرات کردے کہ اللہ کے ہاں امانت رہاور قیامت کے دن حق وارل کو پہنچ جائے اگر غربت کی بنا پرحق ادا نہ کر سکے تو اس کوچا ہے اگر غربت کی بنا پرحق ادا کہ سکے تو اس کوچا ہے اگر غربت کی بنا پرحق ادا کہ کر سکے تو اس کوچا ہے گئے دعام خفرت کرتا رہے ،امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حق داروں کوراضی کرادے گا مجالس الا برار میں ہے۔

فار الشرع لا يكتفى فيه بمجرد التوبة بل اضاف الى ذلك فى البعض قضاء كا لصلوة والصوم وغيرهما وفى البعض كفارة ايضاً واما حقوق الا دميين فلا بدمن ايصا لها الى مستحقيها فان لم يوجد وا يلزم تصدقها عنهم بنية ان تكون وديعة عند الله تعالى يوصلها الى اصحابها يوم القيامة فمن لم يجد السبيل لخروجه عما عليه لاعساره فعليه ان يكثر من اعمال الصالحات ويستعفف لمن ظلمه من المؤمنين والمؤمنات فى اكثر الاوقات فانه اذا فعل كذلك يرجى من فضل الله تعالى ان يوضى خصمائه يوم القيامة (مجالس الا برار م ۲۲ ص ۳۸۳)

آ دمی کوچاہئے کہ تو بہ جلدی کرے اور تو بہ کے بھروسے گناہ پر جراکت نہ کرے جمکن ہے تو بہ نصیب نہ ہویا تو بہ خلوص دل سے میسر نہ ہو، حضرمت بجی ابن معاق نے فر مایا کہ میرے نز دیک سب سے بڑا دھو کہ یہ ہے کہ گناہ بڑھتا چلا جائے اور اس پر ندامت وحسرت نہ ہواور پھر معافی کی امیدر کھے، بے شک ایک گنہگار جو تو بہ کرنا جا ہتا ہے وہ بے عقبیده رکھے کہالٹدتعالیٰ غفاراورارحم الرحمین ہے تمام گناہ معاف کرسکتا ہے ۔ اورضرورمعاف کردیے گا،اس کوکوئی روک نہیں سکتا،اس کوکوئی ٹوکنہیں سکتا۔فقط والٹداعلم بالصواب۔

## لونڈی غلام بنانے کی رسم کے متعلق

(سوال ۲۷۳) غلام لونڈی بنانے کارواج نی کریم پیٹ کی تشریف آوری کے بعدے ہا پہلے ہی سے تھا؟اس کی مختفر تاریخ ؟ (۲) لونڈی اپ مالک کے لئے بغیر نکاح کے بھی حلال ہا گر ہے تو یہ کیوں؟ اوراس میں کیا حکمت ہے؟ (۳) دور حاضر میں لونڈی رکھ سکتے جی یا نہیں؟ (۴) اگر کوئی مسلمان آوی لونڈی رکھنا چاہے تو اس لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا غیر مسلم کو بھی رکھ سکتا ہے؟ (۵) پہلے زبانہ میں کس قد رلونڈی رکھتے تھے اوراس دور میں کس قد ررکھنے کی اجازت ہے؟ (۲) لونڈی کے لئے پردہ نشروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیا وجہ اور نہیں ہے تو کیا وجہ کی دور میں کس قد ررکھنے کی اجازت ہے؟ (۲) لونڈی کے لئے پردہ نشروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیا وجہ اور نہیں ، نہیں؟

(المعبواب)غلام اورلونڈی کارواج اسلام ہے بہت پہلے نے ہے، اکثر و بیشتر بیہ جنگ کی نتیجہ میں ہے، یعنی دنیامیں جب سے جنگ وقال کا آغاز ہوا ہے،اس وقت سےاس رواج کی بنیاد پڑی ہے،بدرواج تقریباً دنیا کی تمام اقوام و مما لک میں تھا،اولا جب دشمن مقبوض ہوتے تو ہے رحمی ہے آل کر دیئے جاتے تھے، پھراس میں پچھاصلاح ودرسی ہوئی تو پیطر یقه رائج ہوا کہ جوقیدی خطرناک ہوتے ان توقل کر دیا جاتا۔ کمزور قیدیوں ۔عورتوں اور بچوں کوقل ہے معاف ر کھا جاتا مگر خدمت کے لئے ان کوغلام اور لونڈی بنالیا جاتا ، اسلام نے اس قدیم اور مروجہ رسم کی مخالفت نہیں کی ،اگر مخالفت کرتا تو بے سود ہوتا کیونکہ اس ز مانے کی سیاس اور معاشرتی حالت کے پیش نظر ایسا کرنا غیر مفید اور خلاف مصلحت تقابین الاقوامی روابط ایسے مضبوط نہ نتھے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے براٹر ڈالتا۔اس وقت غلامی کواگر کیے قلم منسوخ کر دیاجا تا تو یقینا ایسا ہوتا کہ دشمن اطمینان ہے ہمارے قیدیوں کوغلام بناتے ،ان کو ذکیل کرتے اوراس ے مطمئن رہتے کہان کے ہم قوم قیدیوں کوبھی ہمارے ہاتھ ہے میصیبتیں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک احتر ام انسانیت کا تعلق ہے اسلام نے اس جذبہ کی قدر کی اور ایسی صور تیں جو یز کر دیں جن کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ رسم خود ختم ہو جائے۔ باایں ہمد بہت ی خرابیاں اور غلط مفادات جوغلامی کے سلسلہ میں حاصل کئے جاتے تھے ان کو یک لخت ختم کرویا۔مثلاً (۱)لونڈ یوں سے بدکاری کرواکر کماتے تھے تو قرآن نے کہا و لا تکر ہوا فتیا تکم علی البغاء (سورہ نور) یعنی '' تم اپنی لونڈیوں کوزنا پرمجبورنہ کرو'' گھر کے کام کاج اوراپنی راحت کی خاطرغلام اورلونڈیوں کو نکاح کی اجاز نتے نہیں وية يتصال پرارشاد خداوندى نازل موا و انكحوا الا يامى منكم الغ تم اپنى بن بيابى مورتول اوراپ نيك غلام ولونڈیوں کا نکاح کرادو۔(نور)(۳) پہلےلونڈی غلام کےساتھ حیوانوں جیسابرتاؤ کیاجا تا تھالیکن اسلام نے تعلیم دی كه يتمبارے بھائى بہن ہيں جن كوالله تعالى نے تمبارے ہاتھ تلے (اورتمبارے تابع) كرديا ہے (اس ہے بھائى جارہ کارشته ختم نہیں ہوتاوہ بدستور باقی رہتا ہے )لہذاتم پرلازم ہے( کہمساوات برتو جہاں تک کہ کھانے اور پہننے میں بھی مساوات رکھو ) جوتم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ ، جیسالباس تم پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ ،ان ہےان کی استطاعت کے مطابق خدمت لواورکوئی اینا کام سپر دکر دو جوان کے طاقت ہے باہر ہوا در سخت ہوتو ان کی مدد کرواور فر مایا کہ '' جوکوئی اینے غلام

ے بخش کا معاملہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا''اورفر مایا کہ'' جواہتے غلام کو بلاقصور ماریزیٹ مرے یا طمانچے مارد ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کوآ زاد کرد ہے "ایک شخص نے سوال کیا کہ میں اپنے غلام کی خطابر کتنی ہار در گیدر کروں ؟ نو آ ب ﷺ نے جواب نہیں ویا۔ تبیسری یا چوتھی مرتبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ روزانہ ستر مرتبہ معاف کرتا رو، مطلب میہ کہ سمز ادینے سے بچو۔ وفات کے وقت آنخضرت ﷺ کی وصیت میھی کہنماز کی یا بندی کزواور خلام با بندی کے ساتھ احیما سلوک کرو،اس تعلیم کا بیاٹر ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلام کے قصور براس کی گوشانی کی چھر نا دم ہوئے اور تو بہ کرے غلام ہے کہا کہ تو میری گوشالی کر ،اس نے انکار کیا بالآ خرآ ہے گی اصرار پر ًوشالی کی ،آ ہے نے کہا زو رے اور فرمایا میں قیامت کے دن کی سزا ہے ؤرر ما ہوں ،ایسے واقعات بہت میں، جن کا نقل کرنادشوار ہے ۔ ( ٣ ) اسلام نے ''فک رقبۃ''غلام لونڈی کی گرون حیشرانے اور آزاد کرنے کوموجب اجرعظیم قرار دیاہے آ ہے ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کوآ زاد کیاتو خدائے یاک اس غلام کے ہرعضو کے بدلہ میں اس کے تمام اعضاء کو جنبم کی آگ ہے نجات دے گاحتی کہ شرم گاہ کے بدلہ میں شرم گاہ کو۔ غیرمسلم غلام لونڈی آ زاد کرنے کی بھی بزی فنسيلت آئي ہے اور ہدايت دي ہے كه جوكوئي اپني لونڈي كوادب سكھائے يعني الجھي تربيت كرے اور حسن اخلاق كي تعليم دےاورسدھارے پھر اس کوآ زاد کر کےاس کے ساتھ نکاح کرلے تو اس کے لئے دو گناا جروثو اب ہے ،اس طرح کے ارشادات اورا حکام بہت ہیں۔ان کا بیاثر ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں غلام لونڈی آ زاد ہونے سکے،آ تخضرت ﷺ نے بذاتہ الشریف تر یستھ ۱۳ نیلام اونڈی آ زاد کئے ،حضرت ابو بمرصد بین نے ( ۱۳ )تر یسٹھ آزاد کئے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ۳۰ بزار آزاد کئے ۔حضرت حکیم بن حزم ؓ نے سوآ زاد کئے ،حضرت عباسؒ نے ستر آزاد کئے ، حضرت عثّانٌ ہر جمہ کوایک آ زاد کرتے اور مزید فرماتے کنہ جونلام خشوع وخضوع ہے نماز پڑھے گا ،اس کوآ زاد کر دول کا جھنرت مائشٹ آنہتر 79 آزاد کئے جھنرت عبداللہ ہن عمرؓ نے ایک ہزار آزاد کئے جھنرت زواا کا اے حمیہ ی آئے أبك بي زور مين آئم برارآزادكة والرق في الاسلام جراص ١٣١ سلسله ندوة المصنفين دهلي ،

(۵)ان اصولی ارشادات کے علاوہ جزئیات آور تفصیلی احکام میں بہت می سور تمیں ایک جی کے غلام خود بنود آزاد ہو جاتا ہے ، جبیبا کہ ۔۔(۱) غلام کی ایسے شخص کی ملک میں آگیا جواس کا قریبی رشتہ دار ( ذی رحم محرم تق ) مثلا بھائی (باپ، چیا۔ ماں بالڑ کے کی ملک میں آگیا) (۲) کوئی حربی کا فر مسلمان غلام کودارالاسلام سے خرید کردارالحرب میں لے گیا تو یہ غلام دہاں چہنچتے ہیں آزاد ہوجائے گا (۳) مالک سے جس لونڈی کو بچہ پیدا ہوتو مالک کی وفات کے بعد وہ لونڈی آزاد ہے۔

(۱) چندصورتیں ایس جیاں قانونی یا خلاقی مطالبہ ہوتا ہے کہ خلام آزاد کیا جائے مثلا (۱) قبل خطاک کفارہ میں خلام آزاد کیا جائے مثلا (۱) کفارہ طبار میں (۳) کفارہ میں خلام آزاد کیا جائے (۵) اپنے خلام کفارہ میں خلام آزاد کیا جائے (۵) اپنے خلام کو طمانچہ ، رہے تو اس کا کفارہ غلام آزاد کرناٹھیرایا (۲) سورت گربن میں غلام آزاد کرے کا چاندگر بن میں غلام آزاد کرے کے آزاد کرے ، اس طرح قدم قدم پہنایا مواونڈی آزاد کرنے کی ترغیب بنایا موادندی آزاد کرنے کی ترغیب بنایا موادندی آزاد کرنے کی ترغیب بنایا موادندی آزاد کرنے کی کوشش کی۔

#### فرمان فاروقى:

آ تخضرت بھی نے مورف ہے مالاوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپ دور ظافت میں چند فرمان جاری کے جن کے نتیجہ میں نہ صرف ہے کہ جیٹار غلام آزاد ہوگئے بلکہ بنیادی طور پر آزادی کی چندصور تیں سائے آئیں مثلاً فرمان جاری کیا گیا (۱) صدیق آکبر کے دور میں مرتد قبائل کے جولوگ لونڈی غلام بنائے گئے ہیں ان سب کو آزاد کیا جائے (۲) ہواصول قائم کردیا کہ اہل عرب بھی کی کے غلام نہیں بنائے جاسکتے ان کا قول ہے کہ لا یست وق عوب یعنی عرب کا کوئی آدمی غلام نہیں بنائے جاسکتے ان کا قول ہے کہ لا یست وق عوب یعنی عرب کا کوئی آدمی غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ (المفاروق حصه دوم ص ۸۷ بعدوالله فتوح المبلدان ص ۲۱ س) (۳) نہ ان جا جائے ہیں جوغلام بنائے گئے ہیں پھرانہوں نے اسلامی دور بھی دیما ہے تو دو ابنی قیت ادا کر کے آزاد ہوجا کیں ، مالک راضی ہویا تاراض (المرق فی الا سلام ، فتح الباری ، نہا یہ وغیرہ)

مسلمانوں پر ہرمعاملہ کا شرق تھم جاننا ضروری ہے، اس کی حکمت وصلحت معلوم کرنا ضروری نہیں اور حکمت معلوم کرنا ہرکس وکس کا کام بھی نہیں ہے، لہذا ہر معاملہ میں حکمت کور پہونا فلط ہے اور حکمت کے جانے پڑمل موقوف رکھنا بعاوت ہے اور اس کے عدم ادراک پر اس کو خلاف حکمت و مسلحت ماننا گراہی ہے، اگر کسی معاملہ کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی فہم کا قصور ہوتا ہے، ایک بار بارش بری تو ایک بزرگ نے کہا اے اللہ کیے موقعہ کی برش تھم خلاف حکمت نہیں ہوتا، اپنی فہم کا قصور ہوتا ہے، ایک بار بارش بری تو ایک بزرگ نے کہا اے اللہ کسے موقعہ کی بارش برسائی، غیب ہے آواز آئی کہ بتاؤ ہم نے بوموقعہ کب برسائی ہے۔ بزرگ نے یہ آواز نی ۔ انہیں احساس ہوا کہ بارگاہ خداوندی کی شان میں گتا تی سرز دہوئی ہے وہ ہوش ہو گرگر بزرگ نے نہوں کہ برت موئی ہو گرگر بڑی مصلحت ہے، ہم کیا بچھ سے جین اجارے لئے آن کی بنا لک کے لئے طال ہے اس میں بھی بڑی مصلحت و حکمت ہے، ہم کیا بچھ سے جین اجارے لئے آئی اس ایک اور کی مصلحت ہے، ہم کیا بچھ سے جین اور خواری بڑی اسرائیل ) اگر شارع علیہ الصلو قوالسلام لومڈیوں کی صلت کے لئے تکاح لازم فر ماتے ہیں اور تہمیں دشواری اور شکل میں ڈالنا نہیں چا ہے یہ میں اللہ ہو کہ الیسو الا یسہ سبل اور آسانی کا ارادہ فر ماتے ہیں اور تہمیں دشواری اور شکل میں ڈالنا نہیں چا ہے یہ ویہ اللہ ہو کے ایک کے لئے لومڈی کی حلت کا حکم کی خراب منشاو برے مقصد کے لئے نہیں بلکہ وہ سرام معاشرتی و تہذی مصلحت اور لومڈی بور کی خواری ہے۔

لونڈی کے لئے نکاح کی حاجت اس لئے ہیں کہ شریعت نے لونڈی کی ملیت کو جواز وطی کے لئے نکاح کا قائم مقام بنادیا ہے۔ جس طرح ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاب اور ملک بضعہ کا حاصل ہو جاتا بعنی حق تہتع (متکومہ سے وطی کا حق ) تحض اعتبار شرع ہے، اسی طرح لونڈی کے ملک میں آجانے سے حق تہتے کا حاصل ہو جاتا بھی شرعی اعتبار کی ہے، تو اس کے جواز میں شرعاً وعقلا کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ واضح کر دینا بھی مناسب ہے کہ اعتبار کی صور تیں مختلف ہوتی ہیں مثلاً بکریوں وغیرہ حیوانات اور پرندوں کے حلال ہونے کے لئے ذبح کرنا (بسم اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کرکا ثنا) شرط اور ضروری ہے، بغیر ذبح کے حلال نہیں ہو سکتے برخلاف مجھلی کے کہ اس کی صلت کے لئے ذبح شرط

نبیں ہے، ذیح کے بغیر بھی کھا بھتے ہیں ، مچھلی کا قبضہ میں آ جانا اور اس کا مالک ہو جانا ہی اس کے ذیح کے قائم مقام ہے ۔ حالائکہ دونوں شم کے حیوانات جاندار ہیں کیکن ایک کے لئے ذرج شرط ہے دوسرے کے لئے ذرج شرط نہیں ، تو آ زاد عورت کی حلت کے لئے نکاح شرط ہواور اونڈی کی حلت کے لئے نکاح شرط نہ ہواور اس کی ملکیت کو قائم مقام نکاٹ ئے تمجھا جائے تو اس میں کیا خلاف عقل ہے؟ اب یہ بات کے مملو کہ لونڈی نکاح کے بغیر کیوں حلال ہے، یہاں ایجا ب وقبول اور نکاح کی قید کیوں نہیں تو پہلی بات تو ہیہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ، یعنی نکاح میں ایجاب وقبول اس لئے ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کا فائدہ جس کا آپ کوحق نہیں ہے شرع**ا آپ** کواس کا حق حاصل ہوجائے یہاں جب خریداری اور ملکیت کے باعث آپ بوری باندی اور اس کی جملہ حقوق کے مالک ہو گئے تو اس فائدہ کے بھی مالک : و گئے جو تکاح کے ذریعہ حاصل ہوا کرتا ہے، اب نکاح بخصیل حاصل اور قطعاً فضول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح ك سلسله مين ارشادر بانى ب - ان تبتغوا با موالكم يعنى خواتين كى حرمت كالحاظ كرتے ہوئے كلام البى نے بيشرط قرار دیا ہے کہ پچھ مال چیش کیا جائے جس کو' مہر'' کہا جاتا ہے اب اگر باندی کا نکاح کسی غیر شخص ہے کیا جائے تو یہ مال (مبر) بائدی کاما لک لے گا۔لیکن اگر باندی کا نکاح خود ما لک ہے ہوتو سوال بیہ ہے کہ مال بیعنی مہرکون دے گا اور کون الے گا؟ باندی جب تک باندی ہے تن ملکیت ہے محروم ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی ،اس کے باس جو یکھ ہے وہ ما لک کا ہےاب کیا ما لک ہے لے کر ما لک کووے وے اور ما لک خود ہی مطالبہ کرنے والابھی ہواورخود بھی ادا کرنے والابھی۔ بیا یک مٰداق ہےشرعی حکم اور قانو نہیں بناسکتا۔اس میں اور بھی دقیتیں ہیں جس بنایر نکاح کی قیدخلا ف حکمت تھی مثلاً میرکہ جب میہ باندی آزاد کے کفونبیں ہے تو اس کوشو ہرمیسر آنامشکل ہوگا جس کا اثر میہ ہوسکتا ہے کہ جنسی آوار گی پیدا ہوجس کو کتاب اللّٰہ میں فاحشہ اور فحشا وفر مایا گیا ہے جوعنداللّٰہ غیرمحبوب اور بدترین خصلت ہے۔ پس شریعت نے بیہ صورت تجویز فر مائی جواگر چہ فی الحال نکاح کیصورت نہیں رکھی مگر نتیجہ کے لحاظ سے نکاح کی شان پیدا کر دیتی ہے کیونکہ باندی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد مالک کی ملکیت ناقص ہوجاتی ہے بعنی اس کوفروخت کرنا جائز نہیں رہتا وہ اس کے یہاں بچوں کی مال۔گھر کی گھرستن اوراپینے ما لک کی بیوی کی طرح رہے گی اور ما لک کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گی۔وارثوں کوہیں دی جاسکتی نے فروخت کی جاسکتی ہے۔

موجودہ ذرانہ میں لونڈیال ملنی وشوار ہیں شرکی باندیوں کے لئے جوشرا لطاجیں وہ اس زمانہ میں ملنی مشکل ہیں،
لبذالونڈی نہیں رکھ سکتے۔اگر کسی جگہ لونڈی کارواج ہوتو شرکی تحقیق کے بغیر معتبر نہیں اور نکاح کے بغیراس کے ساتھ تعجب جائز نہیں، علامہ شام کی کلصتے ہیں۔ و لا سیسما السرادی الملاتی یو حذن غنیمة فی زماننا للتیقن بعدم قسسمة المعنیم مقیمة فییہ قبی فی فیھن حق اصحاب المحمس و بقیة المعانیمین (شامی ج۲ ص ۳۹ کتاب النکاح مطلب مہم فی الوطء السرادی النح ) (یعنی ) ہمارے زمانے میں جو باندیاں بطور غنیمت ماصل کی جاتی ہیں وہ شرکی لونڈیال نہیں ہیں (اور ان کے ساتھ صحبت جائز نہیں) کیونکہ اس کا یقین ہے کہ مال غنیمت کی جس طرح تقسیم ہونی چاہئے وہ نہیں ہوتی ہیں جو سختی ہیں (یعنی اصحاب خس اور باتی مجاہدین) ان کے حقوق رہ جاتے ہیں طرح تقسیم ہونی چاہئے وہ نہیں ہوتی ہیں جو سختی ہیں (یعنی اصحاب خس اور باتی مجاہدین) ان کے حقوق رہ جاتے ہیں (اور اسے بائز ملک تا ہت نہیں ہوتی) اشر کی لونڈیاں وہ ہیں جو جنگ اور جباو میں گرفتار کر کے مال نتیمت میں شامل کرلی تن ہوں اور امیر یعنی خلیفۃ اسلمین یا اس کے نائب نے ان کودار الحرب سے اپنے اسلامی علاقہ نتیمت میں شامل کرلی تن ہوں اور امیر یعنی خلیفۃ السلمین یا اس کے نائب نے ان کودار الحرب سے اپنے اسلامی علاقہ نتیمت میں شامل کرلی تنیم ہوں اور امیر یعنی خلیفۃ السلمین یا اس کے نائب نے ان کودار الحرب سے اپنے اسلامی علاقہ نتیمت میں شامل کرلی تن ہوں اور امیر یعنی خلیفۃ اسلامیوں یا اس کے نائب نے ان کودار الحرب سے اپنے اسلامی علاقہ نتیمت میں شامل کرلی تنامی ہوئی ہوئی خلیفۃ اسلامیوں یا اس کے نائب نے ان کودار الحرب سے اپنے اسلامی علاقہ المیاب

(۱۰۱۱ اسلام) میں لاکر قاعدہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا ہو، دادالا سلام میں لانے اورامیری تقسیم سے پہلے لونڈی کی لئے طال نہیں جی کہ امام نے یا امیر شکر نے اعلان کردیا ہو کہ جس کے قبضہ میں لونڈی آ سے وہ اس کی ہے، تب بھی دارالا سلام میں لائے بغیر قبضہ کرنے والے غازی وجابہ کے لئے طال نہیں، اس زمانے میں بیقوا نین کہاں ہیں؛ اسابی قانون جہاد کے بموجب قاعدہ یہ ہے کہ دشن سے جو مال بطور غنیمت حاصل ہواس کا یا نجواں حصہ بیت المال اسلام میں تعالیٰ وہ کرایا جائے جو ضرورت مندفقرا مسکیفوں مثلاً بیائ اور بیواؤں کو دیا جائے ، باتی چار حصے غازیوں اور مجابدوں میں تقسیم کے جائیں جب تک مال غنیمت اپ ملک لیونی دارالا سلام میں ندآ جائے اس وقت تک تقسیم کا جو بیائی ہوائی کو جائیں ہوت تک تقسیم کردے گا تو جو جس میں تقسیم کردے گا تو جو جس میں تقسیم کردے گا تو جو جس ملال ہوجاتی ہے، اس میں سب کا حق ہا لیک ہو تھا کہ اس کے لئے وہ بی سلال ہوجاتی ہے اس کے بہنے وہ کہاں ہوجاتی ہے اس کے بہنے وہ بی خواس کے لئے وہ بی مطال ہوجاتی ہے اس کے بہنے وہ بی خواس کے لئے وہ بی مشرک ہو مال کہ بنا دے اس کے لئے وہ بی مطال ہوجاتی ہے ہاں کہ بنا کہ بنا دے اس کے لئے وہ بی مشرک ہو مملوں بن میں ہوجاتی ہے اور اس کا لئے وہ بی اس کورک ہو مگل ہو بی ہو تی تی ہو تی تی ہو تی تی ہو تی تی ہو تی تی ہو تی

شرقی لونڈی حسب طافت وحسب حیثیت جتنی بھی چاہے رکھ سکتا ہے ،کوئی تعداد معین نہیں ہے کیکن باندیوں کے لئے جوقواعد ہیں وہ بہت نازک ہیں،انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے،مثلاً جس لونڈی ہے وطی کرلی اس کے قریبی رشتہ دار (مثلاً بہن،خالہ، پھو پھی، بھانجی، جیتجی وغیرہ) ہے وطی کرنی جائز نہیں رہی اگر چہ اس کی ملکیت میں کیوں نہ و؟ جیسے کہ ذکاح کی صورت میں نا جائز ہے، یہاں بھی نا جائز ہے۔

اونڈیوں کے لئے آ زادعورتوں کی طرح سخت پردے کا حکم نہیں ہے، کیونکہاس کے ذمہابیخ آقا کی خدمت سنر دری ہے، خانگی دبیرونی کام کرنے ہوتے ہیں ،اس وجہ ہے پردہ کے معاملہ میں شریعت نے لونڈی کوآ زادعورتوں کی طرح مکلّف نہیں بنایا ہے۔

لونڈی کی جواولاد آقائے پیراہووہ آزاد شار کی مجائے گی وولد الامہ میں میولا ہے۔ درالہ جو ہرہ النیرہ ج۲ ص ۱۸۸ آخر کتاب العتاق)

ما لک کے مال میں لونڈی وارث نہیں بنتی ، ہال ما لک کی اولا د (جواس باندی کے پیٹ سے ہو)وارث جو گی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

گھٹے پریائی ٹیک کرسونا کیساہے؟

(سے وال ۲۷۳) ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ترندی شریف کی صدیث کے مطابق ایک پاؤن کے کھنے کہ

دوسرے پاؤل کورکھ کرسوناممنوع ہے، لہذاال طرح سونے ہے آدمی گنہگار ہوتا ہے، یہ تھیک ہے؟

(المجواب) ہے شک اس طرح پاؤل پر پاؤل رکھ کرسونے کی ممانعت وارد ہوئی ہے ابواب الاداب الخ باب ماجآء
فی وضع احدی الموجلین علی الا خوی مستلقیاً گراس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں گئی باند ھے کا
روائ تھا انگی پہن کراس طرح پیراونچا کرنے ہے ستر کھل جانے کا ڈرر ہتا ہے، اس لئے ممانعت آئی تھی ،اگر کوئی شخص
پاجامہ پہن کریائنگی باندھ کر ہوشیاری اور احتیاط ہے سوئے جس سے ستر کھلنے نہ پائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، سحابہ المجامہ سے اللہ المبانعه فقط واللہ اعلم
نے آپ کھی کو متجد میں پاؤل پر پاؤل رکھ کرآرام فرماتے ہوئے ویکھا ہے (حدجة اللہ المبانعه) فقط واللہ اعلم
بالصواب

# کھیتی محفوظ ہیں رہتی اس کے لئے کیا صورت اختیار کی جائے

(سے ال ۲۷۵) کی برسوں ہے میری کھیتی خراب ہو جاتی ہے بھیتی تیار نہیں ہوتی بھی چی خراب ہوکر سرم جاتا ہے، یا دوسری آفات ساویہ میں مبتلا ہو جاتا ہے الہذا کو کی طریقہ بتلا کیں کہھیتی نقصان سے محفوظ رہے؟

(السجواب) بی زمین میں ڈالنے سے پہلے وضوبنا کرھیت کے کنارے دوگانہ گذارے اور درودشریف پڑھ کر بارگاہ
ایز دی میں نہایت تفرع سے دعا کرے کہ الملهم انی عبد ضعیف سلمت الیک فسلمہ لی و بارک لی
فیمہ (ترجمہ) خدایا میں تیراضعف بندہوں ،اس کام کو تیرے سپر دکرتا ہوں ، تو اسے سلامت رکھ کرمیرے والے کراور
میرے لئے اس میں برکت عطافر ما'' پھر درود شریف پڑھے امید ہے کہ خداء پاک اس دعا کی برکت سے ذراعت کو
تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھ کرائل میں برکت عطافر مائے گا،اس کے بعد جب زراعت تیار ہوجائے تو ناپ
کمنے والا باوضو قبلہ رخ ہوکر ناپ کرے اور اس میں سے غرباء کاحق ادا کرنے کے بعد دوگاند فعل پڑھ کر دعا کرے کہ
یارب انہی المقیت بدراً قبلیلاً و اعطیتنی شیئا کئیراً فاجعلها قوت طاعہ و لا تجعلها قوت معصیة
و اجعلنی من الشاکرین (خدایا! میں نے تھوڑ اسان کے ڈالا اور تو نے مجھے بہت دیا تو اس کواطاعت کی خوراک بنا اور
نافر مانی کی غذانہ بنا اور مجھ شکر گذار بندوں میں سے بنا۔

حدیث شریف میں ہے کہ '' بندہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم رکھاجاتا ہے' (رواہ احمہ )لہذا آ دمی کو چاہئے کہ خداء پاک کی نافر مانی اور ناراضگی کے کاموں سے دوررہ کراس کی رضا مندی کے کام کر نے اور خدا پر تو کل کر ہے تو خداء پاک اس کو ہر کام میں مدد کر کے گااوراس کا نصل و کرم شامل حال ہوگا۔ حق تعالی فرماتے ہیں و مین یہ تعقد اللہ یہ جعل لمد معوجاً المنح (اور جوکوئی خدائے پاک سے ڈرتار ہتا ہے اس کے لئے وہ مشکلات سے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اوراس کو ایسی طرح روزی پہنچا تا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو خداء پاک پر بھروسہ کرتا ہے خدااس کے لئے کافی ہے (قرآن حکیم) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## شوقيه كتا پالناجا ئز ہے يانہيں:

(سے ال ۲۷۶) ایک شخص کہتا ہے کہ کتا پالنااس کواپنے پاس بٹھانا جائز ہےاور کہتا ہے کہ بیقر آن سے ثابت ہے، سجا ب کہف کے ساتھر کتا تھااس سے استدلال کرتا ہے، ہم تو اسے غلط ہی سمجھتے ہیں گربعض روثن و ماغ اس کی بات سمجھے

مبحجة بين،اس كاجواب عنايت فرمائيس \_ بينواتو جروا \_

(المبجبو اب) کتاب پالنااس کو گھر میں رکھنا درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے البتہ مولیٹی یا کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لئے یا تعلیم دیئے ہوئے شکاری کتے تھے پالنے کی اجازت حدیث سے مستفاوہوتی ہے،ان ضرورتوں کے علاوہ جوشوقیہ کتابالا جاتا ہےوہ بالا تفاق نا جائز اور معصیت ہے،حدیث میں ہے۔

(۱)عن ابسى طلحة رضى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل المسلم الله عليه وسلم لا تدخل السم لا تدخل السم لا تدخل السم لا تبعث فيه كلب و لا تصاوير (بخارى، مسلم) حضرت الوظلى رضى الله عنفر مات بيل كدر ول خدا المسلم الله عنفر ما ياكم مين واخل بين بوت جس من كتايا تصاوير بول (مشكواة شريف ص ٣٨٥ باب التصاويو)

اسحاب كبف كم ساتھ كا تھا اس بكتا پالنے كے جواز پراستدلال نہيں كيا جاسكا اس كے كہ بوسكتا ب ك كتا پالنے كى ممانعت كا تقم شر نيعت محمد بيد على صاحبها الف الف الف الف تحية وسلام ) كا باور ممكن ہے كہ دين سي عابي السلام ميں ممنوع نه بوء دوسرا بي بھى قرين قياس ہے كہ بيلوگ صاحب جائيداد صاحب موليثى تقصان كى حفاظت ك لئے كتا پالا ہواور جيسے كتے كى وفاشعارى مشہور ہے بيہ جب شہرے بيلے وہ بھى ساتھ لگ گيا ہو (معارف القرآن ج ص ٥٥٥ ، ج٥ ص ٥٥١ مورة كھف) فقط واللہ اعلم بالصواب.

#### چوروں کے خوف سے کتابالنا:

(سوال ۲۷۷) کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ میر کے میں چار مرتبہ چوری ہوئی اس لئے خیال ہوتا ہے کہ جفاظت کی نیت ہے کتا پالوں تو اس بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کچھ کتا بول کے مطالعہ ہے اتنا معلوم ہوا کہ شکار کے لئے اور کھیتی باڑی کی حفاظت کے لئے کتا پالنے کی گنجائش ہے چونکہ ہمارے گھر میں بار بار چوری ہونے کی وجہ ہے بچوں اور عور توں کے دل میں دہشت اور خوف پیدا ہوگیا ہے تو اس حالت میں میرے لئے کتا یا لئے کی گنجائش ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(المسجواب) صورت مستولدين جب چورول كااس قدرخوف باوران كدفع كرفع كرفكاكولى اورعلان تبين بية السبحواب كاسورت مستولدين جب جورول كااس قدرخوف باوران كدفع كرف كاكولى اورعلان تبين بين الدين بالم مجورى كي صورت بين بغرض حفاظت جان و مال كما پالنادرست بروفى الا جساس لا ينبغى ان يتخذ كلب الا ان يخلم بان اقتناء الكلب لا جل كلب الا ان يعلم بان اقتناء الكلب لا جل المحرس جائز شرعاو كذا اقتناء للاصطيا دمباح وكذلك اقتناء ه لحفظ ذرع والماشية جائز كذا

فى الذخير ة (فتاوى عالمگيرى ج٢ ص ٢٣٠ كتاب الكراهية الباب الحادى والعشرون)وفى فتح القديروالا نتفاع بالكلب للحراسة والا صطيادجائز اجماعاً لكن لا ينبغى ان يتخذ فى داره الا ان خاف اللصوص او عدواً الخ (البحر الرائق ج٢ ص ٢٦١ كتاب البيوع باب المتفرقات) فقط والله اعلم بالصواب.

### برته كنشرول اورقر آن كريم:

(سوال ۲۷۸) پاکتان کوزر سحت قاضی انوارائی نے پارلیمن میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ برتھ کنٹرول قرآن کریم کے علم کے خلاف ہاں خیال کے ساتھ میں متنق نہیں ہو۔ برتھ کنٹرول کا مطلب اولا دکشی نہیں بوقی۔ شاہ عزیز الرحمٰن نے قرآن شریف کی آیت و لا تنقت لوا او لاد کم حشیدہ املاق پیش کی۔ اور پھر ہو چھاتھ کے قرآن تھم کی روثنی میں ضبط تو لید (برتھ کنٹرول) کی اجازت ہے؟ کیاوز برصحت کی رائے شیخ ہے؟

(السجو اب) وزیرصحت قاضی انوارائی کے خیالات شیخ نہیں ہیں۔ آنخضرت بھی ہے ہے محالہ کرام رضوان التعلیم المسلم میں نے عزل کے بارے میں پوچھاتو ارشاو فر مایا۔ "ذلک الوا دا لعضی ۔" لیعن یہ تو واُدفی ہے یعنی بچکوزندہ ورگورکرنے کے برابر ہے) اور بیون ہے جس کا بیان (قرآن آیت) واذا الموؤودة سنلت میں ہے۔ (ترجمہ) اور جب زندہ درگورکرنے کے برابر ہے) اور بیون ہے جس کا بیان (قرآن آیت) واذا الموؤودة سنلت میں العزل فقال دسول الله جب ندہ درگورکر کی سے پوچھا جانے گاکہ کی گناہ میں ماری گئی تھی؟ شم سنالوہ عن العزل فقال دسول الله حسانی الله علیه وسلم ذلک الواد الحفی و ہو و اذا لمؤدة سنلت (مسلم شویف ص ۲۲ ۲ م ج ا باب

جواز الغیلة النح مشکوة شریف ص ۲۷۶ باب المها شرة)

فضر الملهم شرح صحیح مسلم میں علامہ شبیراحمد عثانی نقل فرماتے ہیں کہ قاضی نے لکھا ہے کہ آنخضرت عقیق اللہ علیہ مشرح صحیح مسلم میں علامہ شبیراحمد عثانی نقل فرماتے ہیں کہ قاضی نے لکھا ہے کہ وارد نیاز کیا تھا کہ بچہ پیدا ہواس کو ہر باد کرنا۔ بچہ کو ہلاک کرنے اور زندہ در گورنہیں کیا جاتا ۔ اس لئے اس کو ففی کہا اور زندہ در گورنہیں کیا جاتا ۔ اس لئے اس کو ففی کہا گیا۔ (جسام ۵۱۸ و ب جواز المخطة)

بخاری شریف میں صدیث ہے کہ سحابہ کرام ہے نہتے اور دنیوی تعلقات سے علیجد ہ ہو کر خداکی مبادت میں لگنے کے شوق سے خسی ہوجائے کی خاہش ظاہر کی ۔ تو آنحضرت ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور دلیل میں آیت قرآنی چیش کی۔ یاایھا ال ذیس امنوا لا تحرموا طیبات مااحل الله لکم و لا تعتدوا ان الله لا تحب المعتدین (بخاری شریف ص 204 ج۲ باب مایکوہ من التبتل و النحصاء)

آنخضرت ﷺ نے جس طرح خصی ہونے کواس آیت ہے حرام قرار دیا تو ظاہر ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے تحت قطع نسل بھی اس آیت کے تحت داخل ہوگا۔ (عسمید ہ المقاری مشرح صحیح بعدادی ج۲ ص ۲ے ماب ما میکرہ سن انتبتل والخصاد)

خواب کی حقیقت کیا ہے:

(سوال ۲۷۹)خواب کی حقیقت کیا باورخواب کے کہتے ہیں؟ بینواتو جروا۔

(المسجدواب)'' خلاصة التفاسير'' ميں ئے۔خواب بيئے كەروح جسم ئىل كرعالم علوى وتىقلى بيس سيرَكر تى ہے.جو جا گئے میں نہیں دیکھیے وہ دیکھتی ہے است<sup>دیس</sup> روحی کہنا جا ہے جس جس الی صرف حاضر پرحاوی ہوسکتی اور حسن روحانی حاضر و نفائب دونوں کی مدرک ہے۔ فرمایا خواب تین جیں (۱) رویائے صالحہ(بیاللّٰہ کی طرف ہے بشارت ہے ٣) " (٣) مول اورير بيثان كن خواب ( يعني اضغاث احلام بيوسوسيّة شيطان بين ) فرمايا \_ السرؤيها من الله و المحلم من الشيه طههان ( خواب الله كي طرف يه باور علم شيطان كوساوس ينه ) اور رؤيائ صالحه عالم ملكوت وجبروت و فیضان حضرت لا ہوت ہے ہے اور عالم خیال دمثال ہے تعلق نبین کہا دانیال پیغیبر نے ردعین آسان ہفتم کی المرنب بلند کی حیاتی ہیںاور بحضور میرورد گار بااد ب لھ' ی ہوتی ہیں تبدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے طاہر عرش کے تلی اورغیر طاہر دور خواب چیرالسن صدنبوت کا ہے )اوربعض روایتول میں پینتالیسوان حصریکھی مروی ہے پس خواب فیصان الوہیت ويركات بوت ـــــــــــــــفرماياذهبت النبوة وبقيت المهشوات (ابن ماجه) تبوت تتم بوكل بثارتيل باقي بين امر القبرآية لهم البشوي شرفرمايا كمرادرة بإلى سالحويل قرمايامس تمحلم بحلم لم يركلف ان يعقد بين شسعيسوتيسن ولمم يفعل (منحارى شريف) يعني جس في ايهاخواب بيان كيا جوزه يلحنا تفاتو مجوراكيا جائكاً كدّره الكَابُ وجوم بن اوروه خدلكا سنطح كالميعن قيامت من تخت عذاب من وتها جوگا اور قرمايا أن افسوى الفسوى أن يسوى عیسنده مسالمه تویا (بهخاری شویف ) تیمنی نهایت بزاافترا ، به ب که جونبین و یکماایت آنکیمول کی طرف منسوب ارے مینی جھوٹا خواب بیان کر ۔۔ ، صدیث میں ہے اصدیقکم رؤیا اصدیقکم حدیثاً (مسلم شریف) جوجس قدر جا ای قدران کےخواب سیچ ہیں۔

خلاصة النفاسير ص ٣٠٠ ٢١ سورة يوسف، تحت أية اذقال يوسف لا بيه يا ابت اني رأيت الخ )فقط و الله اعلم بالصواب

### حكومت بطورامه إدرقم ديتولينا كيساب:

(سے ال ۲۸۰) ایک شخص انگلیندُ میں مقیم ہے ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی کیچہ روز بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا ہاں کی حکومت ایسے موقعہ پر بطور امداد اپنی خوشی ہے بچے کے ماں ہاپ کو پھھر قم دیتی ہے تو وہ قم لیمنا کیسا ہے؟ خود استعمال کرسکتا ہے بیا لےکرکسی غریب کودید ہے: بینوا تو جروا۔

(السجو اب) جب كه حكومت بلاطلب بطورامداد اورغم خواری كے رقم دیتی ہے تو لینے میں کوئی مضا أغذ نہیں ،خوداستعمال كر ہے بيا جاجت مندوں كود ہے دہ، فقط وللّٰدائلم الصواب۔

## شاعر كوفني معلومات كي بناء پر ''مفتي شخن' كا خطاب دينا:

(سیبوال ۲۸۱)کسی مسلمان شاعر کواس کی فنی معلومات کی بنایر''مفتی بخن' کا خطاب دیاجا سکتا ہے یائییں؟ ندہبی معاملات میں فیصلہ کرنے والے کو''مفتی دین' کہتے ہیں ،ای طرح کلام کے ماہر کو''مفتی بخن' کا خطاب دیئے بیس قیاحہ ہے، نہ دنی عالمہ بنے یہ مینواتو جروایہ (المسجوب اب) مسلمان شاعرکواس کی فنی معلومات کی بناپر''مفتی بخن' کا خطاب دینا فی نفسه مبال ہے، کیکن جگه شاعر عالم دین نه بیوتو مفتی بخن کے حطاب ہے۔ کیمیس کا حمّال ہے، عوام اس ہے، ین کا عالم اورمفتی شرح مشین تبجھ لیس گے اور پھراس ہے دین کے مسائل اوراح کام دریافت کریں گے اور حسلو اف اصلوا کا مصداق ہوں گے، لہذا غیم عالم کواس شم کا خطاب دینے ہے اجتماع کرنا جا ہے کہ عوام الناس کو دھوکہ نہ ہو۔ فقط والنّداعلم بالصواب۔

## منگنی ہوجانے کے بعدایک دوسرے کے گھر عیدی بھیجنا:

(سے وال ۲۸۲) آج کل لڑ کے اورلڑ کی کی مثلنی ہوجانے کے بعد جانبین سے ایک دوسرے کے گھر مید کے موقع ہر میدی بھیجی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(البحواب) بطور میدی کے بصحنے کی ممانعت نبیس اس کورسم نہ بنایا جائے فقط والٹداعلم بالصواب۔

### بچوں کی سالگرہ منانا:

(سوال ۲۸۳) کیا بچول کی سالگره مناناضر دری ہے؟ بینواتو جروا۔

(السجو اب) سالگرہ منانے کا جوطر ایتدران ہے (مُثلاً کیک کا شخ ہیں) پیضروری نہیں بلکہ قابل ترک ہے، غیروں کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے،البتہ اظہار خوشی اور خدا کا شکر اوا کرنامنع نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم یالصواب۔

#### نیلام میں رشوت کی ایک صورت:

(سے وال ۲۸۴) ہمارے بیبال سرکاری جنگوں میں گوند پیدا ہوتا ہے اور سرکارات نگلوا کر نیلام کرتی ہے، نیاام میں ہولی اٹکانے کے لئے پہلے کچھر قم ادا کرنی پڑتی ہے میں نے بھی وہ رقم بھرکر بولی لگانے کاحق حاصل کیا، نیااس کے وقعہ پرایک شخص نے دوسر سے خریداروں کو بچھر قم و کے ارراضی کرلیا کہ وہ بولی نہ لگا تمیں تاکہ پولمال میں فریداوں کے جورقم مجھے بھی ملی ہے، تو وہ قم لینا جائز ہے یانہیں ؟ بینوا تو جروا۔

(البحواب) جس نے بیرقم دی ہے اس ووائیس کردی جائے اس کا استعمال جائز نہیں۔فقط والتداعلم بالسواب۔

### شوقیہ کبوتر کھانا کیساہے:

(سروال ۲۸۵) ہمارے بیبال ایساؤگ ہیں۔ جن کو کسی تیم کی بیاری نہیں۔ پھر بھی ایساؤگ رات کو کہوتر پکڑ کرنہایت خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ آویہ ان کیسا ہے الیساؤگ کنبگار ہیں یانہیں۔ اور ہول آو کسے اللہ والمحاسب کوئی حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ اللم بالصواب۔ (الحبواب) کبوتر کھانا حلال ہے جا ہے الطور دواء کھائے یاشوقیہ کھائے کوئی حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ اللم بالصواب۔ (سروال ۲۸۱) ایک رضا خانی مولوی نے اشتہار چھوایا کہ مولا ناتھانوی رحمہ اللہ نے ام المونین حضرت عائشہ صدینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں و کہونے کی تعبیر عورت ملنے کی فرمانی ہے۔ لہذا حضرت عائش کی شخت تو ہیں و فی سرینہ رسی اللہ تعلی کو ام المؤمنین کو ) خواب میں و کھی کر جورو (جفت ) سے تعبیر نہ کر بی کے حضرت صدیقہ کی شخت تو ہیں ہے کہا۔ اس جا کہائی اور ب

نیبرتی ہوسکتی ہے کہ مال کو (امہات المونین ) کو جورو ہے تعبیر کر دیا جائے۔ یہاں پراس اشتہار ہے بڑی غاط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں ۔لہذا آپ کے جواب کا سخت انتظار ہے؟

(المبعبواب) خواب کی تعبیرا کیے مقدر سلم با یک خاص فن بر کے اصول وضوا بط بیں اوراس کو سمجھنے کے لئے خدادا دعقل وہم اور بصیرت کی نفر ورت ہے فن تعبیر کے اصول وضوا بط معلوم کئے بغیرصرف اپنی ناقص عقل ہے اس میں وفل دینا اور تعبیر کہنے والوں پراعتر اض کرنا جہالت اور بیوتو فی کی دلیکل ہے۔

از واج مطہرات یعنی امہات المونین کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر نیک بیوی نصیب ہونے کی درست ہے۔
اس میں ہے جرمتی یا تو بین کا شائر نہیں۔اس کو وہی سمجھ سکتا ہے، جس کونو رنبوت سے پچھ حصہ نصیب ہوا ہو۔ جولوگ بدعات وظلمت کی ناپا کی میں غرق ہور ہے، ول ۔ خداوند عالم ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت میں گرفتار ہوں وہ لوگ اس فلمت کی ناپا کی میں غرق ہور ہے، ول ۔ خداوند عالم ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت میں گرفتار ہوں وہ لوگ اس نہرہ اندوز ہوسکتے ہیں ؟ مین احدث حدث اور عن محدث فعلیه لعنة الله و الملائکة والدساس اجمعین . لیعنی جس نے کوئی بدعت ایجاد کی یابدئی کو بناود کی تواس پرخدا کی تعنت اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی اونت ہے (مشکو قشریف)

دوسری حدیث میں ہے جو کوئی بدئتی کی صحبت میں رہتا ہے اس کو حکمت یعنی وینی معرفت نہیں دی جاتی۔(تلبیس اہلیس ص ۱۴)

عن فضيل من احب صاحب بدعة احبط الله تعالىٰ عمله واخرج نور الاسلام من قلبه. حضرت فضيل بن عياض بروايت ب كرجس نے بدعق كودوست بناياالله تعالىٰ اس كا عمال اكارت كر ويتا بادراسلام كانور اس كے دل سے نكال ويتا ہے۔ (مجالس الابواد ج٨٨ ص ١٢٥) حضرت سبيل رحمهُ المدفر ماتے ہيں:۔

ومن ضحك في وجه مبتدع ينزع الله تعالى نور الا يمان من قلبه.

یعنی جو خص بدعتی کو د کھے کر ہنس پڑے (خوش ہوجائے) تو اللہ تعالیٰ اس کے دل ہے ایمان نکال لیتا ہے۔

(مجالس الابرار ح٨٨ ص ١١٥)

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمة الله فرماتے ہیں۔عمل بدعت از دیاد آن ظلمت می نماید و تقلیل نورسنت می ساز دوعمل سنت باعث تقلیل آن ظلمت است و تکثیر آن نور ( مکتوبات امام ربانی ج ۲س ۳۸ فارسی )

لینی ابدعت کے کامول سے ظلمات میں زیادتی اورنورانیت میں کی آتی ہاورا تباع سنت سے ظلمات میں کی اورنورانیت میں ذیادتی ہوتی ہے۔ طلاحظہ فرمائیے کی اورنورانیت میں زیادتی ہوتی ہے۔ طلاحلہ فرمائیے (علامہ شخ عبدالغنی نابلسی ) (جن کومولوی احمد رضا خان صاحب بھی اپنانہ ہی پیشوامائے تھے ) اپنی مشہور کتاب ''تعطیر اللا نام فی تعبیر واضح الفاظ میں نیک بیوی ملنا لکھتے الا نام فی تعبیر واضح الفاظ میں نیک بیوی ملنا لکھتے ہیں۔ عربی عبارت ہے۔ میں دای من السر جال احداً میں ازواج السببی صلی اللہ علیہ وسلم و کان اعجب تزوج امواً قصالحة (ج اص ک ا)

كياعلامه عبدالغي نابلسي نے نعوذ بالقدام بات المونين كي تو بين كى ہے؟ معاذ الله آپ كمينہ تھے؟ آپ ب

ایمان و بے غیرت تضہیں ہرگزنہیں ۔ تو پُھر حضرت تھا نوئ کی ذات مقدس پرتعبیر ما کور ہے کسی تشم کی تہمت لگانا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ فقظ۔۔

## تعبیر کی عبارت کوخواب کی عبارت بتلا کرعوام کوغلط بھی میں ڈالنے کی اہل بدعت کی ناجائز کوشش

(سیب وال ۲۸۷)''نعرہ حق''نامی کتا بچہ میں ایک رضا خانی مولوی نے تذکرۃ الرشید (ج۴ م ۴۸۹) ئے نوالہ سے مولانا گُنگونٹی کا خواب نقل کیا ہے:۔

میں نے ایک بارخواب دیکھا کہ مواوی قاسم نا نوتوی صاحب عروس (ولہن) کی صورت میں ہے اور میر اان سے نکاح ہوا ہے جس طرن زن وشو ہر میں ایک کو دوسرے سے فائد ، پہنچتا ہے اس طرح بجھے ان سے اور انہیں جھے سے فائدہ پہنچتا ہے تک محد صدین کا مرحلوی ہے کہا السو جہال قسو اعسوں علی النساء آپ نے (حضرت گنگوہی نے ) فرمایا آخران کے بچوں کی تربیت تو کرتا ہی ہوں؟

پھر بکواس ولا یعنی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ارے اوب ایمانو ایسے گند نے فلظ خواب تو ویکھتا ہواور ایسی ناپاک خواب کوا پی کتاب میں لکھتے نہیں شر ماتے ؟ (چرلکھتا ہے) مسلمانوں فدکورہ بالاخواب کے معنی برابر ہمجھلواس خواب کی عبارت الیسی ہے کہ مولا نا رشید احمد گنگوہی نے خواب میں مولا نا قاسم نانوتو گئے ہے نکاح کیا مولا نا قاسم نانوتو کی جسے دلہن ہے اور بات تو آگے فر مانے کی ہے کہ وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ نکاح کے بعد جس طرح زن وشو ہر ایک دوسرے سے نفع اندوز ہوتے ہیں ایسا ہی نفع ان دونوں نے ایک دوسرے سے اٹھایا مسلمانو! زن وشو ہر ایک دوسرے سے اٹھایا مسلمانو! زن وشو ہر ایک دوسرے سے کون سااور کیسانفع اٹھاتے ہیں وہ تم سمجھ کتے ہو۔ (نعرد چن ص کے ۲)

(الہوز اب) مذکورہ خواب اوراس کی تعبیر کی عبارت نقل کرنے میں اوراس کا مطلب بیان کرنے میں زیر دست خیانت اور ب بمانی ہے کام لیا گیا ہے۔'' تذکرۃ الرشید' میں خواب اوراس کی تعبیر کی عبارت حسب ذیل ہے۔

نگاح ہوا ہے)( نواب میں اور خواب میں کی ایک اتھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میر اان سے اکاح ہوا ہے)( خواب صرف اتنا ہے آ گاس کی تعبیر بیان کی گئی ہے)

موجس طرح زن وشوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھے سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچتا ہے انہوں نے حضرت رحمہ اللہ کی تعریف کر کے کہ جمیں مرید کرایا اور ہم نے حضرت سے سفارش کر کے انہیں مرید کرادیا تھی محمد میں کاندھلوی نے کہا الوجال قو اھو ان علی النساء. آپ نے فرمایا ہاں! آخران کے آبیوں کی تربیت کرتا ہی ہوں۔

''نعرہُ حق'' کے مصنف نے مذکورہ عبارت میں ایک خیانت تو بیری ہے کہ تعبیر والی عبارت کوخوب مجھ لیا اور اُکلی سطروالی عبارت جوتعبیر کی تفسیر تھی اوّ اول میں غارانہی پیدا کرنے کے لئے بالکل اڑا دی اور زن وشو ہرا یک دوسر ہے۔ ہے۔ کس طرح نفع اندوز ہوتے ہیں وہ تم سمجھ کئے ہو۔ یہ فقرہ بڑھا کراپنی جہالت اور بے ایمانی کاصر سمجھ سے دے دیا

یے خواب میں زنا کرنے سے صلاق ہاری ہمیں ہوتے۔خواب میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ۔ وتی خواب میں زنا کرنے سے صرنہیں لگائی جاتی بلکہ فاسق و گنبگار ہونے کا تھم بھی نہیں لگایا جاتا خواب میں کلمہ کفر ہے نفر بھی لازم نہیں آتا اور یہ بھی ضروری نہیں کے جوخواب بظاہر خراب معلوم ہوتو اس کی تعبیر بھی خراب ہی ہو۔ ملاحظہ: و کتاب تعبیر الرویا میں ہے:۔

اگرئسی نے بیخواب دیکھا کہ اس نے اپنی مادر یا خواہر یا کسی اور ذی قرابت سے نکاٹ کیا اور بیروئیت ماہائے حرام (ذیقعدہ ذی الحجہ ومحرم اور رجب) میں واقع ہوئی ہے تو بنا پرتعبیر کے بیٹن خس زمین حرم پر چلے گا۔یعنی مشرف بےزیارت کعبہ دوگا (باب دہم ص ۸۱)

روایت مشہور بکے کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ دنیا کے لوگ آ آ کراس سے صحبت کرر ہے ہیں۔ بہت پریشان ہوئی گرنن تعبیر کے امام حصرت ابن سیرین نے تعبیر بتلائی کہ خدائ پاک زبیدہ سے ایسا کام کرائے گا کہ اس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے گی۔ چنانچید نبرز بیدہ'ان خواب کی تعبیر ہے۔ وکیھوا یہ پوراخواب بظاہر کتنا شرم ناک ہے گراس کی تعبیر کتنی شیریں بیان کی گئی ہے۔ اگر '' نعرہ کتن شرم ناک ہے گراس کی تعبیر کتنی شیریں بیان کی گئی ہے۔ اگر '' نعرہ کتن اس مصنف اس وقت ، دیتے تو ضرور سنگ ماری کا فتوی دیتے۔

گر جمین مفتی و جمین فتوت کار ایمان تمام خوامد شد

خلاصہ یہ کہ خواب گندہ اور برانبیں ہوا اور اس کی تعبیر بھی گندہ اور بری نبیس ہوتی گندی کہنے والے کی ذہنیت گندی ہوتی ہے۔خواب میں آ دمی کا اکان آ دمی سے اور ایک دوسرے سے نفع مند ہونے کی تفسیر کوئی تعجب خیز بات نبیس ہے (تعبیر الرؤیاباب دہم ص ۸۱)

مولانا گنگوہی رحمة التدعلیة فرماتے ہیں کہ ہم کوفا کدہ ہوا کیا ہوا؟ اس کی تفسیر خود فرماتے ہیں ، انہوں نے (مولانا قاسم نے) حضرت حاجی صاحب رحمة التدعلیہ کی تعریف کر کے ہمیں مرید کرایا اور ہم نے حاجی صاحب سے سفارش کر کے انہیں (مولانا محمد قاسم صاحب کو) مرید کرادیا۔ تحکیم صاحب نے السو جسال ہوا موں علی النساء کی آ بت پڑھ کراشارہ کر کے فرمایا کہ آ بخواب میں شو ہر ہے ہواس کی بھی پھھ تعییر ہونی جا ہے ؟ جواب میں فرمایا ہاں آ خران کے بچوں کی تر بیت کرتا ہی ہوں بتلاؤاس میں کیا خرانی ہے؟ فقط والتداعلم بالصواب۔

## ابریل فول ( کیم ابریل کودھو کہ دبی کرنا) کیساہے:

(سوال ۲۸۸) اپریل فول منانالینی لوگوں کو جھوٹ بول کرفریب دینایا ہنستا ہنسانا کیسا ہے؟

(الحواب) يرنصارى كى سنت باسلاى طريقة بيس ب جيموث بولنا حرام ب حديث شريف يس ب ويل لله دابوداؤد ج٢ ص ٢٣٣٣ باب المتشديد في المدن يحدث في كذب ليضحك به القوم ويل له ويل له دابوداؤد ج٢ ص ٢٣٣٣ باب المتشديد في المكذب) اس وي كي لئي بالاست ب دولو ول و بساف ك لئي بيوث بولتا ب اورصد يت على ب المواد و المعان كله حتى يتوك الكذب في المواحة والمواد وان كان صادقا (مسند احمد و من العبد الايمان كله حتى يتوك الكذب في المواحة والمواد وان كان صادقا (مسند احمد و أو بن بنده إور الميان كا ما النيس بوگلاب تك وه جموث و بالكرك ندكر در به واه من المان على بول المواد و الميان كا ما النيس بوگلاب تك وه جموث و بالكرك ندكر در به واه الميان على بولنا على بولنا و المواد و قع بيل بي بولنا والمي كام المن بالمواد و الميان بولنا ما ت كم منافى بولنا ما منافى بولنا ما بولنا بولنا ما بولنا بولنا

# عمل صالح کی تو فیق کیوں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی:

( سے ال ۲۸۹ ) میں تبجد کا پابند تھا۔ تبھی قضاء نہ ہوتی تھی بچھ عرصہ ہے تبجد بالکل ترک ہو گیا ہے۔ پڑھنا جا ہتا ہوں مَرا خُصے کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ وجہ مجھ میں نہیں آتی بنہایت پریشان ہوں۔

(المجواب) اس کی اصل وجہ گناہ اور خدا کی نافر مائی ، و ناچاہئے۔لہذا معاصی کو یاد کرکے جہیم قلب تو ہریں۔اور خدا ہے اپنی معاصی کی موافی طلب کریں۔ حضرت حسن ابسر کی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی گناہ کرتا ہے تو اس کوشب بیدار ک کی تو فیق نہیں ہوئی ، اور حضرت سفیان تو رگ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے سبب پانچ ماہ تک تہجد ہے محروم رہا تھا دریا وقت کیا کو انسا گناہ تھا فرمایا کہ میں ایک آ دمی کوروتا دیکھ کردل میں کہا تھا کہ بیآ دمی مکار ہے! حرام روزی ہے بھی امور خیر میں سستی ہوتی ہے اور اس کے خلاف بدا عمالی کا شوق ہوتا ہے۔حرام روزی ہے بھی بچنا جا ہے۔فقط۔

#### كيا آلات زراعت منحول ہيں:

رسوال ۹۰ ایشخ البندمولان مودائس اور تحلیم الامت مولانا تفانوی کی ارد وتفسیر میں پارہ اول سورہ بقرہ ع کی دوسری آیت۔ واڈ قسلت میا موسی المنح کی تفسیر کا خلاصہ کرتے ہوئے حاشیہ میں فائدہ نمبرا میں حسب ذیل ایک حدیث نظر آئی۔ مقلوق میں ابوامامہ رہنی القدعنہ ہے روایت ہے کہ جس گھر میں آلات زراعت واخل ہوتے ہیں اس میں نو بت میں تھنے رہتے ہیں۔ ابسوال بیہ ہے کہ ہم زراعت بیشہ وگھر ہی میں کھنے کہ جس گھر میں اوئی چنے کی جادر یں بھی ہوتی ہیں تو بیسامان ہم وگست والی رہمی ہوتی ہیں تو بیسامان ہم کہاں رہمیں ؟

مال واولا داگر رضائے الٰہی کے لئے مددگار : وتو الیی نعمت ہے کہ اس جیسی کوئی نعمت نہیں ۔ ( سورۃ تغابن ) تمسی ہزرگ نے خوب کہا ہے

> نہ مرد ست آنک دنیا دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد

اورا گرعبادت البی اورا دکام خداوندی کی تعمیل ہے رو کے توایک وبال ہے کہ اس جیسا کوئی وبال نہیں۔ زیادہ تر سان اپنے پیشہ میں اسنے زیادہ مشغول رہتے ہیں کہ نماز روزہ جج اور جہاد جیسی عبادات ہے محروم رہتے ہیں احکام اسلام ہے واقف نہیں ہوتے کھیت پر رہتے ہیں تو وین ودنیا ہے غافل اور گھر پر آتے ہیں تواپنے مولیتی اور کاشتکاری کے کاموں میں کھنے رہتے ہیں ذکر خدااور عبادت ہے بکسر غافل رہتے ہیں۔ اناج (غدہ) گراں ہونے کی و عاکرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے محتم ہیں ہوتے کی و عاکرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے صدیت میں تنہیہ ہے، دیندار کسانوں کے لئے محتم نہیں ہوار آلات زراعت مکان میں رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، ان ہی حضرت امامہ ہے مروی ہے۔ کہ آئے ضریت کے ناہ و دعا بازی وفریب کاری اور بر تے برتر جگہ بازار ہے اورا جھی جگہ مساجد ہیں، کیونکہ بازار ایک غفلت، گناہ و دعا بازی وفریب کاری اور کذب کامقام ۔ ہے۔ گرفام میں اور کر آتے ہیں۔

صدیت شریف میں ہے کہ بازار میں داخل ہوتے وقت لا السه الا الله و حدالا لا شریک لسه له السملک و لسه المحمد یعنی ویسب و هو علی کل شنی قدیو . پر جنے والے کے لئے ایک الا کھنگیاں کہی جاتے ہیں اور ایک الا کھنگیاں کہی جاتے ہیں اور ایک الا کھور ہے بلند کے جاتے ہیں ۔ اور جنت میں ایک کل بنایا جاتا ہے۔ بہت ہے سی ایک نواب کی غرض ہے بازار جاتے ہے۔ ویکھے جو جگہ برتر ہے بدتر تھی وہ کیسی مبارک ثابت جوئی ۔ ای طرح کسان بھی نیک نیتی ،صدافت اور احکام شرعیہ کی پابندی کر کے نامبارک کومبارک کرسکتا ہے ۔ آلات نواعت میں بذات کوئی خرابی اور نوست نہیں ہے ، نوست ہمارے اعمال بدی ہے ۔ ای گئے تدبیہ کی گئی ہے جبیبا کے زراعت میں بذات کوئی خرابی اور نوست نہیں ہے کہ دوز خ میں جائے گا اور عاش ( نیکس وصول کرنے والے ) پورھری (سردار ، پنیل ، مکھیہ ) کے لئے صدیث میں ہے کہ دوز خ میں جائے گا اور عاش ( نیکس وصول کرنے والے ) کے لئے شنیہہ ہوئے گئی وگ اسلام کے نظام حکومت میں بنیادی ستون ہوتے ہیں ۔ اگر وہ عدل ، دیات اور تقوی کے بابند ہوں۔

۔ البتہ گانے بجانے کے آلات اور ساز وسامان جن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے،ان کوم کان میں رکھنا آگر ج تعمال نہ کیا جائے مکرو واور گناوے۔فلاصہ الفتاوی میں ہے:۔

ولوامسك في بيته شيئاً من المعازف والملاهي كره وياً ثم وان كان لا يستعملها لان

امساك هذه الاشياء يكون للهوعادة (ج٣ ص٣٣٨) فقط والله اعلم.

#### بارش نه برسنے اور قحط سالی کی کیاوجہ:

(سوال ۲۹۱)بارش نه برنسنااور قبط سال جو نے کی کیاوجہ ہے؟

(المسجوداب) بارش تدبرسنااه رقط مالى واقع بون كاسب احكام خداوندى كى خلاف ورزى اورائي بدا مماليال بي، بالخضوص زنا كارى جن تلفى ،غربا، مساكين اور حاجت مندول كى المدادند كرنا، ناب تول مين كى كرنابية قيط سالى كے اصل اسب بين حديث شريف ميں ہے جواوگ ناب تول ميں كى كرتے بين وہ قحظ سالى ميں ،موت كى تحق ميں اور حكام ك ظلم ميں مبتلا ہوت بين \_ايك دوسرى حديث ميں ہے۔ ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا احذ بالسنة او حما قال عليه السلام.

اور مثنوی میں مولا ناروم فرمات ہیں۔

ابر نا يداز پي منع زكوة وز زنا خيزد وبا اندر جهات

حضرت ابیر فیان سے مروی ہے کہ اند قبال بسلف نبی ان بنی اسرائیل قحطوا سبع سنین حتی اکسلوا السجیف و الا طفال . ابوسفیان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جھے خبر کینی کہ بنی اسرائیل سات برس قبط میں بہتا ارہے یہاں تک کہ مردوں اور بچوں کو کھا گئے و کانوا یخوجون الی الحجال ویتضوعون الی الله تعالیٰ فاوحی الله الی انبیاء هم انی لا اجیب لکم داعیا و لا ارحم لکم باکیا حتی تو دو المظالم الی اهلها ففع لموا فسمطروا . اوروہ اللہ تعالیٰ ہے بہاڑوں میں جا کرتفرع وزاری کیا کرتے ہیں ایس اللہ تعالیٰ نے ان کے ففع لموا فسمطروا . اوروہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نہوں کو وی جیجی کہ میں نہ تمہاری دعا قبول کروں گا اور نہ تمہارے کسی رونے والے پر دم کروں گا جب تک کہ تم حق اروں کے حقوق اوانہ کروو ہیں انہوں نے حق اوائے ہے وہ بھی برسا (مجالس الا بوام ۵ م ض ۲۵۲)

حكى ان بسنى اسرائيل اصابتهم شدة فاجتمعوا الى نبى من انبيائهم فقالوا له اخبر نا بما يبرضى الحق عزوجل حتى نتبعه فيكون سبا لدفع هذه الشدة عنا فسال الحق عزوجل عن ذالك فاوحى الله اليه قبال لهم أن از دتم رضائي فارضوا المساكين فان ارضيتمو هم رضيت وان استخطتمو هم سخطت اسمعوا يا عقل انتم ما تزالون تستخطون المساكين وتريدون رضى الله عزوجل ما يقع با يديكم رضاه بل انتم متقلبون في سخطه!

دکایت ہے کہ آلیک مرتبہ بنی اسرائیل تنگ حالی میں مبتلا ہوئے توسب انتظے ہوکرالیک نبی کے پاس آ کے اور آئے گئے کہ وس سے حق تعالی شاندراضی ہو کہ ہم اس کوکریں اور وہ ہماری اس مصیبت کے وقع مور کہ ہم اس کوکریں اور وہ ہماری اس مصیبت کے وقع مور کے اسب بن جائے ۔ نبی کے وقع تعالی شانہ ہے اس کا م کی بابت سوال کیا تو حق تعالی نے نبی کووجی بھیجی کہ ان سے آبہ دو کہ اگرتم میری خوشنو دی جائے ہوتو مسائیین کوراضی کرلو۔ پس اگرتم نے ان کوراضی کرلیا تو میں راضی ہوجاؤں

کا اران کو ناراض رکھا تو میں ناراض رہوں گا۔ من لوائے تقل والوائم ہمیشہ مساکیین کو ناراض رکھتے ہواور پھر حق تعالیٰ کی خوشنو دی تمہارے ہاتھ کہتے ہوگئے تھا گئے ہم بہلواس کی ناراضی میں ہو! (فیوش پر وانی ترجمہافتے الربانی مرسانس سے 100) ترجمہافتے الربانی مرسانس سے 100)

### کیامیاں بیوی ایک دوسرے کونام لے کر پکار سکتے ہیں:

(سسسوال ۲۹۲)(۱) میاں بیوی کواس کانام کے کر بلاسکتا ہے؟ اور بیوی اینے میاں کونام ہے پکار ملتی ہے؟ (۲) میاں بیوی اپنے بچوں کے نام ہے ایک دوسرے کو بلائے تو کیا تھم ہے؟ (۳) میاں بیوی اپنا کوئی خاس نام رکھ کرایک دوسرے کو بلائے تو جائز ہے یانبیں؟

(السجواب) مردانی بیوی کواس کنام سے پکارسکتا ہے۔ لیکن کورت اپنے فاوندکواس کے نام سے ند پکارے کہ یہ باد لی اور گتاخی کی بنا پر مکروہ ہے۔ یہ کرہ ان یہ عوا الموجل ابناہ والسموا ۃ زوجها باسمه (کذافی السر اجیة) لہذا سرداروغیر تعظیمی الفاظ ہے بلائے بل لابد من لفظ یفید التعظیم کیا سیدی و نحو ہ (شامی نے ۱۹ کتاب السحظر والا بساحة فصل فی البیع) بچہ بی کے نام سے ایک دوسر نے و پکار نام بنیں۔ ابومحد و غیر وکنیت شومر کے لئے استعال کرے۔

#### دورحاضر میں ہجرت فرض ہے یانہیں:

(سوال ٩٩٣) اس زمانه ميں ججرت كرنا يعني وطن جھوڑ كے چلے جانامسلمان برفرض ہے يائبيں؟

(المجواب) اس زماند میں بھی جہال کفارکاز ور ہے اوراحکام شرعید آزادی کے ساتھ اواند کئے جاسکتے ہوں تو ترک وظن کر کے کسی اسلامی مملکت میں چلے جانا ضروری ہے۔ جناب نبی کریم پیٹھ کے مبارک دور میں جب تک مکہ فتح نہ اور اس کفارکا زور تھا اس جگہ ہے ججرت ضروری تھی اور اس کے لئے تاکید بھی کی گئی۔ چنانچے صحابہ ججرت کرک مدید منورہ چلے آئے تھے ۔ لیکن جب مکہ فتح ہو اتو تھم ہوا کہ اب ہجرت کی ضرورت نہیں حسن نہت اور جہاد موجہاد او سکما قال علیہ السلام. تفسیر فتح المنان جس،

#### المجرت فرض ہوتو مکہ جائے یا مدینہ :

(سوال ۲۹۴) ججرت کے فرض ہونے کی صورت میں مکہ جانے یامہ بند یادوسری کوئی جگہ جائے۔؟ (السجواب) ججرت کر کے کسی جگہ جانے کی تنسیص نہیں جائے۔ مکہ معظمہ ہو یامہ بند منورہ (زادھ مصااللہ منسوف و محد نا)یاد وسری جگہ جہاں اسلامی ارکان آزادی سے اداکر سکے وہاں جاسکتے ہیں۔ فاظ۔

### بارش نه هونے پر بکراوغیرہ کا تصدق:

(مسوال ۲۹۵) ہمارے گاؤں میں ہارش نہیں ہے لوگوں نے چندہ کر کے اناج اور بکراخر بیدائس کو کاٹ کر گوشت اور اناج کوغر باء پرتقسیم کیا تو بیاناج اور گوشت غیر مسلم کو بھی وے سکتے ہیں؟ بینوااتو جروا۔ (السجواب) ایئے موقعہ پر چندہ کرئے بگراخر پدکراس کے گوشت کو واجب التصدق مجھمنا غلط ہے۔اس وقت جس کے پاس جو بنی ہ پاس جو پنجو ہو وحسب میٹیت محض لوجہ اللہ مستقل کو دے۔ بھرے کا نے کی رسم غلط ہے۔صدقات نافلہ غیرمسلم کو بھی مسلم میں سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### گورشمنٹ کی امداد لینا کیسا ہے:

(سوال ۲۹۲) ننگ جرونج میں زلزلیۃ نے سے مکان ،اور مسجدور درسدکونا قابل برداشت نقصان ہوا ہے۔ گور نمنت کی طرف سے امدادل رہی ہے۔ تو کیا مالداراس کو لے سکتا ہے؟ مسجد و مدرسد کی عمارت میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(المسجسو اب) صورت مسئولہ میں سرکار کی طرف ہے جورقم ملتی ہے وہ سرکاری امداد ہے وہ لی جاسکتی ہے۔ جس َو ننر ورت نہ ہووہ حاجت مند کودے و ہے۔ ای طرح مجدومدرسہ کی تغییر میں لینا درست ہے۔ بہتر تو بیہے کہ بطور قرنس رقم لئے کرمسجد ومدرسہ میں خرج کریں۔ اور سرکاری امدادی رقم ہے قرض اداکر دیا جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### زلزله کے وجو ہات شرعی نقط فطرے!:

(سوال ١٩٤) زلزله وفي كي كياوجه ب اشرى روسه واصح قرما كي إبينواتو جروا\_

(السجواب) خدایاک نے زمین میں رئیس بنائی ہیں اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جہاں کہیں گناہوں کا بار بڑھ جاتا ہے اوراللّد تعالیٰ وہاں فوری عذاب نازل کرنا جا ہتا ہے تو فرشتوں کو تھم فرما تا ہے۔ فرشتہ رگ ( یعنی اس جگ کے اکام ) کو کھینچتا ہے زمین کرزتی ہے۔ زلزل آ جاتا ہے۔ (واللہ اعلم مالصواب)

آئنسرت ﷺ کے مبارک زمانہ میں زلزلد آیا۔ آپ (ﷺ) نے حفرات سحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ'' تمبارارہ تم سے تو بہ جاہتا ہے، تم تو ہے کرو۔'' بہر حال احادیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی کثرت زلزل کا سب ہوتا ہے۔ اوراتو بدفریعۂ نجات انعو فہ باللہ و نتو ب الیہ .

«فضرت ممر فاروق کے مبارک دور میں زلزلد آیا۔ تو آپ نے لوگوں کوخطاب کر کے فرمایا۔ کوئی خاص کناو بہس کاار تکاب ہور ہاہے۔ لوگوا تو بہلروا میں جتم کہتا ہوں کدا گر دوبارہ زلزلد آیا تو میں پہال نہیں رہوں گا! حضرت ما نشرضی القد عنہا ہے: زلزلہ کے متعلق بوجیہا تو فرمایا۔''کرزنا ، شراب، رقص وسرود ( کانا بجانا ) وَ وَ مِن کامُداق بِن جا نمیں یَقِ غیرے حق کوئیمی جوش آتا ہے۔ اگر معمولی تنبید پرتو برکرلیس یَق فیبها، ورند محارتی منہدم اور مالی شان تمییرات خاک کے تو دے کرد ہے جائے ہیں۔

پوچھا گیا کہ کیازلزلہ عذاب ہے؛ فر مایامؤمن کے حق میں رحمت اور کا فرکے لئے عذاب (معافہ اللہ)
حضرت عمر بن عبدالعزیز رسنی اللہ عنہ نے بحثیت خلیفہ ہونے کے ایک فرمان نامہ لکھ کرملکوں میں روانہ کیا۔
کے یہزلزلہ ایک چیز ہے کہ خدا پاک اس سے اسپنے بندول پراپنا عما بر فرما کران سے تو بکا مطالبہ فرماتے ہیں۔
اس وقت سدق دل ہے تو بکرنی چاہئے۔ بدکاری جیموز دینی چاہئے۔ اور کشرت سے صدقہ ، خیرات کرنی چاہئے۔
اور بعر وودت نہ ہوتو نوافل میں مشغول ، ونا جاہئے۔

حضرت آوم عليه السلام كي وعاء ربنه ظلمنه انفسنه وان لم تغفرلنا وتو حمنا لنكونن من النحاسوين

اور حضرت نوح علیدانسلام کی دعا: \_

وان لم تغفرلي وترحمني اكن من الخاسرين .

اور حضرت بونس عليه السلام كي وعا: \_

لا اله الا انت سبحنك اني كنت من الظلمين .

وغيره پڙهني حايتين۔

زیادہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔''اخبار زلزلہ''مصنف حضرت تھانویؒ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### لوگوں کے سامنے ناک صاف کرنا:

(سے ال ۲۹۸) بعض لوگوں کی عادت ہے کہ لوگوں کے سامنے ناک میں انگلی ڈال کرچیپڑے نکالتے ہیں۔ کیااییا کرنا برانبیں ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) لوگوں كے سامنے ناك ميں انگلي ڈال كرچي پڑے نكالنا عمروه اور برى عادت ہے اس سے احتر از كرنا جا ہے۔ ۔ "ويكره از الله درنه بحضرة الناس. " (غنية الطالبين ص ١٣ ج ١) فقط و الله اعلم بالصواب.

## لله دى ہوئى رقم واپس ملى تواسے كياكرے:

(سوال ۲۹۹) میر مے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک آدمی بیار ہا در محتاج ہے، اور وہ زکوۃ کا مستحق نہیں ہے اس کے آب ان کی لند مدوکریں میں نے بچھر قم ان کود ہے دی، چھ گھنٹے کے بعد انہوں نے خبر دی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے جھے وہ رقم واپس کر دی، اب اس رقم کا استعال میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔ (از سوت)

(الجواب) جب كه آپ كى دى ہوئى رقم نەز كۈ قاكى بےنەصدقد واجبهكى ،نەكفارات كى اورنەچرم قربانى كى قيمت ب نە جېنك كاسود ہے تو آپ بلاتامل اپنے كام ميس لا سكتے ہيں۔فقط والله اعلم بالصواب۔

#### مسافرخانہ کے کمروں میں ٹمبلی ویژن نصب کرنا:

(سنوال ۳۰۰) جاراا کیا ادراہ ہاں کے ماتحت ایک مسافر خانہ ہے، جومسافر وہاں آکر قیام کرتے ہیں ان میں سے بہت سے مسافر کہتے ہیں کہ کمروں میں ٹیلی ویژن ہونا چاہئے اورا یک شخص اس کام کے لئے پہیے بھی دینے کے لئے کہدر ہاہے، توہم مسافر خانہ میں کمروں کے اندر ٹیلی ویژن رکھ سکتے ہیں یائیس؟ ادر جو پسیے دے رہا ہے وہ پہیے لئے جائیں یائیس؟ ادر جو پسیے دے رہا ہے وہ پہیے لئے جائیں یائیس؟ اگرٹیلی ویژن رکھا جائے تو مسافر خانہ کے عہدہ دارگنہگار ہوں گے یائیس؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب)صورت مسئولہ میں کسی بھی حالت میں مسافر خانہ میں ٹیلی ویژن رکھنے کی اجازت نے دی جائے جوعبدہ دار ہیں وہ اس کے ذمہ داراور گنہگار ہوں گے اور جوشخص اس گناہ کے کام کے لئے پیسے دینا جا ہتا ہے وہ پیسے بالکل قبول نہ کئے جائیں صاف انکار کر دیا جائے ، مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فقاوی رہیمیہ س ۲۹۲ تا س ۳۰۰ ن۲ (جدید ترتیب کے مطابق باب اتصاویر میں،گھر میں نیلی ویژن اورویڈیورکھنا اوراس کودیکھنا، کے عنوان سے ما! حظہ کیا جائے المرتب) فقط والنداعلم بالصواب۔

### نیلی ویژن پر کر کٹ کا میچ و <u>ک</u>ھنا؟:

(سوال ۱۰۰۱) نیلی ویژن پرکونی پروگرام (جیسے کرکٹ کا پیچے) جوڈ اٹرکٹ نیلی کاسٹ ہوتا ہے۔وہ دیکھنا جائز نہ یا نا جائز ؟ ویسے علماء سے سنا ہے کہ نیلی ویژن و یکھنا حرام ہے لیکن جس طرح میدان میں کسی بھی طرح کا کھیل کود اپنی آئمھول ہے دیکھ سکتے ہیں ای طرح کیمرے کودرمیان میں رکھ کردیکھنا جائز ہے یانہیں؟

(السجواب) عامداً ومصلیاً ومسلماً! قرآن مجید میں فلاح یاب مؤمنین کی صفت بیربیان کی گئی ہے والسذیس هم عن السلنغو معسوضون، ترجمہ:۔اور جوانع یعنی فضول باتوں ہے خواہ قولی ہوں یا (فعلی) برکنار (الگ)رہے والے ہیں رقر آن مجید، سورہ مومنن، ہارہ نمبر ۱۸ رکوع نمبر ۱)

لغو كے معنی فضول كلام يا بيكار كام جس ميں كوئی وينى فائده نه جو، لبذا براييا كام يا برايى بات جس ميں كوئى وينى فائده نه جو، لبذا براييا كام يا برايى بات جس ميں كوئى وينى فائده نه بورنا جا ہے ، حديث شريف ميں ہے ، فين في الله بين بين الله بين بين الله بين

ٹی وی میں بھتے و کیھنے ہے کون ساد نی فائدہ ہے؟ اس میں قیمتی وقت ضائع کرنے کے سوا اور کیا ہے؟ اس میں قیمتی وقت ضائع کرنے کے سوا اور کیا ہے؟ اس لیے قیمتی وقت کو اس سے بالکل پر ہیز کیا جائے ، اور آن کل پہرکرکٹ و باء کی طرح ایک مرض بن گیا ہے ، اس پر جوا کھیلا جاتا ہے۔ ہار جیت کی شرط لگائی جاتی ہے ، عور تیں اور اور جاتوں ہوگئی ہاتی ہے ، اس پر جوا کھیلا جاتا ہے۔ ہار جیت کی شرط لگائی جاتی ہو ، بعر دی کے ساتھ اسے و کیھنے کے لئے آتی ہیں جو بسااو قات نی وی پر جس افر آتی ہیں جو بسااو قات نی وی پر جس افر آتی ہیں۔ نہازیں قضا ہوتی ہیں ، اور جس بہت ساری اخلاقی خرابیاں ہیں ، اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ اس برکار اور انور جی کے بہت نیمت سمجھیں ، یہ خدا کی بہت بڑی فعت ہے۔

بی مدین میں ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہتم نے اپنی عمر کہاں اور کن کاموں میں خرج کی؟ ( مشکو ۃ ) خصوصا جوانی کے زمانہ کے متعلق سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کا زمانہ کہاں خرچ کیا؟ (مسکوۃ)

اگرہم نے اپنا یہ فیتی وفت ایسے بریار کاموں میں اور گنا ہوں میں ، نمازوں کے ضائع کرنے میں خرج کیا دوگا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور بیقینی بات ہے کہ قیامت میں ہر مخص کو جاہنے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔

مومن کے دنیامیں آنے کا مقصدیہ ہے کہ اس دنیامیں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ حدیث میں ہے۔ المدینا مزدعة الا خوة دنیا آخرت کی بھیت ہے انسان جو بوتا ہے وہ کا شاہراس کے عمر کونیٹمت سمجھا جائے اور حسرت کا موقع آنے ہے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کی جائے (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفی اوی رحیمیہ ص۲۹۲ تاس ۲۰۰۰ تبلد ششم اردو (جدیدتر تیب کے مطابق باب التصاویر میں گھر میں ٹیلی ویژن اور یڈیورکھنا الخ کے عنوان من ملاحظہ کیا جائے علم تنب) فقط والنّداعلم بالصواب اربیج لاآخر وسی الھ۔

## عمارت بر''هذ امن فضل ربی'' کی مختی نگانا:

(سوال ۳۰۲) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس بارے میں کہ پرانی یائی ممارت میں هذا من فضل دہی کی تختی اکتا جائز ہے یانہیں؟

(المجواب)هذا من فضل دبي كي تختي مكان مين اس طرح كهياد في نه جولگاسكته بين \_فقط والتُداعلم بالصواب\_

جس بیل میں بٹن د بانے پر''اللہ اکبر'' کی آواز نکلے گھریااؤنس میں اے استعال کرنا:

(سوال ٣٠٣) آج كل بازار ميں ايك " و ورتيل" بك رہا ہے اس كى سون كا دبانے (اون كرنے) سے تيل ميں "الله اكبر" كى آواز نكلتى ہے جس سے گھر والوں كومعلوم ہوتا ہے كه درواز و پركوئى آيا ہے ، يا اون ميں اسے لگايا جاتا ہے كسى نوكريا خادم كو بلانے كے لئے اس كا استعال ہوتا ہے تو يہ تل استعال كرنا جائز ہے يانبيں ؟

(النجواب) حامداً ومصلیاً ومسلما! صورت مسئولہ میں اس بیل کا استعال جائز نہیں ، اس میں اللہ عزوجل کے مبارک اور کے صدقا بل عظمت نام کوکسی کوابیۃ آنے کی خبر دینے یا کسی کو بلانے کے لئے استعال کرنالازم آتا ہے اور بید جائز نہیں گناہ کا کام ہے، اس کے اس طرح استعال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے پاک اور مبارک نام کی تو بین ہے ، لبذا گھریر یا آفس میں استعال نہ کیا جائے ، اللہ کا مبارک نام خالص ذکر اللہ کی نیت اور ارادہ سے لینا جائے ، اللہ کا مبارک نام خالص ذکر اللہ کی نیت اور ارادہ سے لینا جا ہے ، اپنی کوئی د نیوی خوض بوری کرنے کے لئے اس مبارک نام کو استعال کرنا بہت ہی نامناسب اور ایمانی غیرت کے منافی ہے۔

فقہاء نے لکھائے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لئے" یا اللہ" کے تو یہ مکروہ ہے، اور جیت کوئی شخص سبق ختم ہونے کی خبر دینے کے لئے واللہ اعلم کے تو یہ بھی مکروہ ہے، یا کوئی چوکیدارزورے " لا الله الا اللہ "پڑھے اور اس سے اس کا مقصد اپنے بیدار ہونے کی خبر دینا ہوتو یہ بھی مکروہ ہے۔

ارمِتَارِشُ ہے: وقد كرهو اوالله اعلم و نحوه لا علام ختم الدرس يقوء رواكتار (شاى) شرب (قوله لا علام ختم الدرس) اما اذا لم يكن اعلاما بانتها ئه لا يكره لانه ذكر وتفويض بحلاف الا ول لانه استعمله آلة وللا علام، ونحوه اذا قال الداخل ياالله مثلاً ليعلم الجلاس بمحينة ليهيئو اله محلا ويو قروه، واذا قال الحارس لا اله الا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه فلم يكن المسقيد الله الله الا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه فلم يكن المسقيد والدكر اما اذا اجتمع القصد ان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه (درمختار ورد المسحتار ص ١ ٣٨ج٥، كتاب الحظر والا باحة قبيل كتاب احياء الموات) فقط والله تعالى اعلم بالصواب ٨ . جمادى الثانية كلم اله (٢٢ / ١ ١ ٢٠٠٤)

تحركي وجدي بري خيالات آئيس تو:

(سوال ۱۰۴۳) اگر کسی شخص بر تحر (جادو) کااثر ہواوراس کااثر ول ود ماغ پر ہوجس کی وجہ ہے ایسے گندے گندے

اور خطرناک خیالات آئے ہیں کہ ان کو زبان پراانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہتو کیاان خیالات کی وجہ ہے وہ مخص سکنہ کار ہوگا؟

(السبعبواب) اَلرسح كِ الرِّنَى وبدت مع چيز : وربی بنتواس كاكوئی اعتبارنبیس به اس پرتوجه نه دی جائد اوران خیاات فاسده کی وجه سه و هنگاه البته سحر کے اثر سے نبات حاصل کرنے کے لئے ماہر خلص عاملوں سے عمل کرا کرنجات حاصل کرنے کے لئے ماہر خلص عاملوں سے عمل کرا کرنجات حاصل کرنے کی کوشش کریں ، بہتی زیور میں بھی ایک عمل لکھاہے و ہو ہذآ .

#### برائے دفع سحر:

آیات ذیل لکھ کرمریض نے کلے میں ذال دیں اور پانی پر پڑھ کراس کو بلادیں ،اگر نہلا نا نقصان نی<sup>ر</sup>رتا : و انہی آیات کو **پانی پر پڑھ کراس سے مریض کونہلادیں**۔

بسم الله الرحمن الرحيم فلما القوا قال موسى ما جنتم به السحر ان الله سيبطله ان الله المصلح عمل المفسدين اور قبل اعوذ بوب الفلق من شرما خلق ومن شرغاسق اذا وقب ومن شر النفشت في العقد ومن شرحا سد اذا حسد اور قل اعوذ بوب الناس ملك الناس الله الناس من شر الموسواس المحنساس المدى يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس (بهشتى زيور ص الموسواس المحنساس المفتى والله الله الناس من المحنة والناس. (بهشتى زيور ص

## درزی کے پاس کپڑانی گیااس کا کیا تھم ہے:

(سوال ۱۰۵۵) ہمارے بہال کپڑے بینے کا کاروبارے، کنی کاریگرکام کرتے ہیں، ہم دوکا نداروں ہے کپڑالات بی اور کپڑائی کرای کوواپس کرتے ہیں، ان میں ہے بہت سے دکا ندار غیر مسلم ہیں، وہ اپنے حساب سے کپڑا کا ک ویتا ہے مکراکٹر کپڑا ہے جاتا ہے، جب ہم بچاہوا کپڑا اواپس کرتے ہیں تو وہ شک کرتے ہیں کہتم ہمارے ملازم سے ذیاد و کپڑا لے جاتے ہوتم نے اس کورشوت دی ہوگی، ہر چند کہ کہتے ہیں مگر دہ نہیں مانے بدگمانی کرتے ہیں بلکہ ہمارے کاروبار میں رخنہ پیدا ہوتا ہے اب ہم ایا کریں اس کپڑے کو خیرات کردیں یا اس کی قیمت غریبوں کودے دیں اس حال اس صورت میں کیا کیا جائے کا بینواتو جروا۔

(المجواب) اگر بچاہوا کیڑا اتنی مقدار میں ہے کہ اس کو واپس کرنے کا عرف ہے تو اس بچے ہوئے کیڑے کا مالک وہ ت ہے جس کا کیڑا ہے اس کو ہی واپس کرنا چاہے اگر وہ شک یا بد گمانی کرتا ہے تو اس کی موجود گی میں کیڑا الیا جائے یا اس ہ اہا جائے کہ تم اپنے اعتماد کے آدی کی موجود گی میں ہمیں کیڑا دیا کر واور اس کے سامنے بیدواننے کرنے کی کوشش ارین کہ اسلام ہمیں امانت داری اور تے ہو لئے اور معاملات میں تیجے طریقہ افتیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہم اس ک تعلیم پھل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی مکمل اجازت اور دلی رضا مندی کے بغیر اس کا ایک پیسے لیمنا بھی حرام ہیجئے ہیں جم کاریگر ہیں اور ہماری کوشش ہے ، وتی ہے کہ اس طرح کیڑا اور کا ٹیمس کرزیا وہ مقدار میں کیڑا اپنے تا کہ انچا فائد وہ وہ ا ابذا بد لمانی کے بجائے آپ کوخوش ، ونا چاہئے ۔ الغرض کسی طریقہ سے بھی اس کو اپنے اعتماد میں لینے اور اسے مطمئن ابذا بد لمانی کے بجائے آپ کوخوش ، ونا چاہئے ۔ الغرض کسی طریقہ سے بھی اس کو اپنے اعتماد میں کی کوشش کر و کہ ہم آپ کے ملاز مین کورشو نہیں دیتے ہیں انشاءاللہ اس کا اچھاہی نتیجہ نکلے گا، جب مالک موجود ہے تو اس کیڑے کا مالک وہی ہے اس کی اجازت کے بغیر فریبوں کو کیسے دیا جاسکتا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ہالصواب۔

#### کیاملا،سیدہوسکتاہے؟:

(مسوال ۳۰۶)علمی خاندان کے لوگ ملاسے پہچانے جاتے ہیں اور ملا کہے جاتے ہیں مگروہ اپنے آپ کوسید کہتے جیں تو جوملا ہووہ سید ہو سکتے ہیں؟ بینوا تو جروا۔

۔ (الحواب )ملااورسید میں تضافہیں ہے جوملا کہلاتا ہوہ ہسید بھی ہوسکتا ہے اور جوسید ہووہ ملابھی ہوسکتا ہے۔ ملاحقیراور بسماندہ لوگ نہیں ہوتے ، بہت پڑھے لکھے عالم فاضل علامہ وغیرہ کو بھی ملا کہا جاتا ہے ، بہت ہے الل علم وضل جو بڑی امتیازی شان رکھتے تھے اس لفظ ہے مشہور ہیں جیسے ملاعلی قاریؓ ،ملا جائیؓ ،ملارویؓ۔

لغات کشوری میں ہے۔ ملاً : ع ۔ بیصیغہ مبالغہ کا ہے بمعنی بہت بھراہوا، بسیار پر ،مراواس ہے وہ مخص جوعلم ہے بہت بھراہوا اور پر ہولیعنی بہت پڑھا ہو، بڑا عالم ، فارس کے استعمال میں اکثر بیلفظ بغیر ہمزہ آخر کے آتا ہے (لغات کشوری ص۲۹ مقصل میم مع لام)

اشرف اللغات من به علاء بضم ميم و تشديد لام اوربعدالف كيهمزه ليم بهت يعلم سے بيخ بهت پڑھاہوا (اشرف اللغات ص ۲۳۰ باب ميم مع لام )فقط والله اعلم بالصواب .

#### نومولود کے کان میں عورت کا اذان دینا کافی ہے یانہیں؟:

(سسوال ۲۰۰۷) بچیکی ولا دت کے بعد ایک عورت نے اس کے ایک کان میں اذ ان اور دوسرے کان میں اقامت کہی تو بیکا فی ہے یانہیں؟ یا دوبارہ مردکواذ ان دینا ہوگا؟ ایساسنا ہے کہ عورت کواذ ان دینا مکروہ ہے تو کیا بیاذ ان بھی مکروہ ہوگی؟ اس دفت کوئی مردوباں نہ تھا اس لئے عورت نے اذ ان واقامت کہی ' بینوا تو جروا۔

(المجواب) نومولود کے کان میں صالح متی مرداذان اورا قامت کہتو بہتر ہے کین اگر عورت نے اذان اورا قامت کہددی تو وہ بھی کافی ہے اعادہ کی ضرورت نہیں ، ہال نماز کے لئے جواذان ہے وہ اذان دیناعورت کے لئے مکروہ ہے کہاں شن آ واز بلند کی جاتی ہے اور یہ بات عورت کے لئے مناسب نہیں۔ وید کو ہذان سسامر لمق (در مختار ۱ / ۳۲ ساب الا ذان ) اگر نماز کے لئے عورت نے اذان دی تواس کا اعادہ کیا جائے و کہذا ید عداد اذان امر أق (در مختار ۱ / ۳۵ سابط الا ذان ) اگر نماز کے لئے عورت نے اذان وا قامت کہنے کے وقت آ واز بلند کر تانہیں ہاں لئے عورت کی اذان وا قامت کہنے کے وقت آ واز بلند کر تانہیں ہاں لئے عورت کی اذان وا قامت کافی ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### آب زمزم ميس تركى موئى احرام كى جادركا كيا كياجائي؟:

(مسوال ۳۰۸) بندہ جج کے لئے گیاتھا،اس وقت میں نے احرام کا کپڑا آب زمزم میں ترکیاتھا جو آج بھی میرے پاس موجود ہے اس کا استعمال کس طرح کرنا جاہئے؟ اپنے اور اپنی بیوی کے گفن کے لئے رکھ دویا رشتہ داروں کو تیر کا تھوڑ اتھوڑ اتقتیم کر دوں ، پاکسی گفن کمیٹی کو دے دوں جو مناسب سمجھ کرکسی غریب کے گفن کے لئے دے دیں غرض جو سورت آپ ومناسب معلوم آواورانند تعالی بنز دیک زیاده پسندیده آوای سیمطلع فرمانیس «انشا «الندای پرممل مرون کا-

(المسجدواب) احرام کی جاور جس کاسوال میں فر کر ہے بوسیدون نے سے پہلے پہلے اس کو استعمال کرلینا جائے گے وہ بوسیدہ ہونے نے بعد عن کے لئے قامل استعمال نہیں رہے گا ، آپ ما لک ہیں بیٹی نہمی سکتے میں ، مالی حالت اجھی ہوتو مداور جنشش کے طور پروے ویز بہتر ہے ، رشیتہ واروں اور ٹیک لوٹوں کے بنی سے ایک ویزہ ابتر ہے ۔ فقط والمند العم بالسواب۔

#### ئسی مسجد میں عقبیدہ بگاڑنے وائی کوئی تفیسر ہوتو اس کوو مال ہے ہٹا دینا:

(سے ال ۳۰۹) اگرنسی مستبدیل مودودی صاحب کی تفسیر ہو یا احمد رضاخال صاحب کی تفسیر ہواورلوگول کے فتندیل پڑنے کا اندیشہ: وتو الیک صورت میں مسجدے و آفسیر چوری ہے نے کرا ہے استعمال میں رکھ لیڈ آیا جائز ہے یا نہیں ؟ اورا کرفتنہ کا اندیشہ نہ بھی تفسیر چوری ہے لئے کرا ہے استعمال میں رکھنا کیسائے؟ بینوانو جرواں

(اللهجواب) حامداومسكيا وسهم السورت مسئول من أنها والول عن تناور بد مقيد في بين واقعد بول كاند ايشا و وهمسجد عند و محلول عن المراس بينا و و تنينت حال عن آگاه كر عال عند و خواست كرين كدا عندايك جگد رهيس كه وام عند و تيمينين و اسراس بينا و دون و تيمران عند درخواست كي جائي كريم اس كي جگد دوم كي تغيير كود بيناي و بينا بينا و بينا بينا و بينا بينا و بينا بينا و بينا بينا و بي

#### اقدس نام رکھنا کیساہے:

(سوال ۱۰ ۳۱۰) چندون گذر بالز کاپیدا اواج شکانام اقدی رکھا ہے۔ جیسے اوگ انور آگرم رکھتے ہیں۔ بینام رعنہ کیسا ہے لا آیا ولی قباحث ہے لاا کرولی قباحت ہوتو کیاوج لاقالمات تام رکھ شنتے ہیں تواس کا ثاوت کیا ہے لا (الحواب ) چاہا امراقدی رمنامن سے نیس ہے اقدی کے مخی بہت یا کہ ہے۔ اور حق جس شافہ کا رشاو ہے۔ ہالا سر کیوا اندہ سکھ ۔ (اتم این اومقدی تدمجھو ) لہذا اقدی نام پہند یدہ نہیں ہے۔ حدیث میں ریاح (فائدہ) ہیار (از مرانی) اوران (از فع) نام رہنے می معاقب وارو ہے اس کے بھی بینام مناسب نیس ہے۔ اگرم انور بھیا تو مناسب نہیں ہے۔ اگرم انور کا سکتے ہیں۔ اللہ فقط واللہ اعلم بالصواب ،

. - على سميرة بن حيدب قال قال رسول الله صنى الله عليه و سلم لا تسليل علامكت بسار و لا رماح و لا تحلح و لا اقلم الخ مسكوة باب الا سامي ص عام "

### مسلمان غیرمسلم کے ساتھ کھا سکتا ہے یانہیں:

(سوال ۱۱۱)مسلمان غیرمسلم کے ساتھ کھاسکتا ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) نصاب الاحتساب بابنبره میں ہے کہ اس کی تالیف قلب اوراسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے ایک دو مدخیر دومرتبہ (گاہے گاہے) کھانے کا اتفاق ہوجائے تو کچھ مضا کقنہیں ہے جیسا کہ آنخضرت کھٹے نے ایک دفعہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھایا ہے، پس ہم نے محمول کیا کہ آنخضرت کھٹے کا یغل اس حیثیت سے تھا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہولیکن ان کے ساتھ ہمیشہ کھانا مکروہ ہے جیسا کہ حضرت کھٹے کا ارشاد ہے مین المجھاء ان یا تکل مع غیر اھل دیت نے بردین والوں کے ساتھ کھانا کھاناظم ہے ہیں ہم نے اس کو بیش کی اور مداومت برمحمول کیا اس طرح ذخیرہ فصل اٹھارویں میں منقول ہے (نصاب الاحتساب ص) فقط واللہ اللہ الصواب۔

#### ہندوکی شیرینی اور تحفہ لینا کیساہے:

(مسوال ۱۲ س) ہندو کی تھیا(بیان)وغیرہ کی شیر نی اپنی وعظ وغیرہ کی شیر نی نیازجیسی ہوتی ہے،وہ مسلمان کھاسکتا ہے؟ ہندو براور تیرتھ سے آخر تبرک بھیجے تو وہ مسلمان کھاسکتا ہے؟

(السجواب) ہندوکی کتھا(بیان) وغیرہ کی شیریٹی کھانا جائز ہے۔ گرخلاف احتیاط ہے ہاں اگرشیریٹی دیو۔ دیوتا وغیرہ وغیراللہ کی نذرونیاز کی شم کی ہوتو کھانا حلال نہیں ہے ان کے تیرتھ جائز ا (جیسے مسلمانوں کے جج کے ) تخفے کوتیرک نہ سمجھے تو لینے میں حرج نہیں۔ فقط والنداعلم۔

## كافر كے ساتھ كھا ناكھا ئے تو كيا تھم:

(سوال ۱۳۳) کافرے باتھ کھانا کیانا جائزے پانہیں؟

(العجواب) بمحى بمحاركها كينے بيں۔ عادت بناتا مكروہ ہے۔ نفع المفتى والسائل ميں ہے۔

الاستفسار: هل سحور الاكل مع الكافر؟ الاستبشار ان كان دلك مرة او مرتين يجوز لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكل مع كفرة فحملاه على ذلك ولكن بكره المداومة عليه كذا في نصاب الاحتساب في الناب الرابع ص ١١٠)

#### كتاب الوصية

### مرض الموت ميں وارثوں كو مال كى تبخشش:

(سوال ۱۳ میرے والدصاحب پانچ ماہ ہوئے 'ملایا 'میں خدا کی رحمت کو پینچ گئے۔ میں اس وقت 'آسی بالا میں تھا۔ میری حقیقی والدہ اور دو بہنیں ' انڈیا'' میں تھیں ،اور فی الحال بھی ہیں۔ میری غیر حقیقی ماں اور ان کے بیٹ کی اولا دمیں حیارلا کے اور چھلا کیاں میں۔ جو والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ مرض الموت میں والدصاحب نے اپنی خوشی اولا دکو سے میری حقیقی والدہ اور بہنوں کی عدم موجودگی میں اپنی سب جائیداد میری تھیر حقیقی ماں اور ان کی اولا دکو ہمشش کی معتبر ہے؟ کیا میری حقیقی والدہ اور بہنیں اس میں حق وار نہیں؟ بحوالہ کتب جواب تحریفر مائیں!

(السجواب) آتخضرت ﷺ كافرمان واجب الاذعان جس پر ممل كرنالازى ہے۔ يہ ہے كہ خداتعالى نے برا يك وارث كواس كاحق وسيت جائز بيس - عسن ابسى اللہ عنه وارث كواس كاحق وسيت جائز بيس - عسن ابسى اللہ عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع اللہ قد اعطىٰ كل ذى حق حقه فلا وصية لو ارث. (مشكواة شريف ص ٢٦٥ باب الوصايا) بن اللہ قد اعطىٰ كل ذى حق حقه فلا وصية لو ارث. (مشكواة شريف ص ٢٦٥ باب الوصايا) جس بيارى كے بعد صحت نه بوئى ہووہ مرض الوفات ہے۔ مرض الوفات ميں عطيدا ور بخشش وسيت كي مم

" براييا" من جـ مرض وفات من مريض وارث كيك بهد رين و و وسيت كتم من بن و الهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية . لانها وصية حكماً (جسم ص ١ ٦٣ كتاب الوصايل)

جس بنا ، پر مرحوم نے اپنی آخری بیاری میں جو جائیدادا ہے کچھ داراتُوں کو نوتی یا خوتی ہے بخشش کر دن ہے۔شرعاً وہ معتبر نہیں لہذا مرحوم کی پہلی بیوی اوراس کے لڑک اورلز کیوں کو فدکورہ ہدیں ہے جق ملے گا۔ مرض الوفات ہے پہنے بہد کیا ہو۔ پھر اس پر قبضہ بھی کرا دیا ہوتو وہ ہد معتبر جو تا ہے۔ بہد کے بھی اور معتبر ہونے کے لئے دونوں شرطیں ضروری ہیں۔فقط والقداملم بالصواب۔

### وصیت کے مطابق کتابیں مدرسہ میں دی جائیں یانہیں:

( مسبوال ۱۵ س) ایک عالم صاحب کا نقال ہو گیاان کی وصیت تھی کہ میری سب کتابیں فلال دینی مدر سیمیں دے دی جا نمیں ۔ کتابوں کی قیمت تر کہ کی نمٹ حصہ ہے کم ہے ) تو سوال یہ ہے کہ ند کورہ مدر ۔ میں دینا ضروری ہے۔طلب اور ملا ،کو بانٹ دیں تو کوئی حرج ہے؟

(البحبواب) سی بھی مدرسہ میں کتا ہیں دینے کی دونتمیں ہیں کمیدرسہ کے طلباءاورمدر بین کو ہیم سرے کے سے ان بیا تمیں اور دوسری ہے کہ مدرسہ کے وقف کتب خانہ میں داخل کر کے طلبہاور مدرسین کو پڑھنے اور مطابعہ کرنے کے لئے دق جا تمیں مصورت مسئولہ میں ظاہر ہے کہ وصیت دوسری قتم کے مطابق ہوگی لیہذاور ٹا ،کو جیا ہے کہ مرحوم کی وصیت ک مطابق كل كتابين مدرسدكے وقف كتب خانه مين داخل كرديں \_ فقط والقداعلم بالصواب\_

#### میت نے زکو ۃ ادائبیں کی تو کیاور ثاءادا کریں:

(مسوال ۳۱۲)مرحوم برز کو ة واجب الا داتھی کیکن ادانه کرسکانواس کے مال ہے زکو ة ادا کرناضروری ہے یانہیں؟ ہنواتو جروا یہ

(السجواب) مرحوم ئے ترکہ سے زکوۃ کی اوا نیکی ضروری نہیں ہے۔ البعثہ اً سراس نے وسیت کی ہوتو قانون وصیت کا ٹاظ رکھتے ہوئے ثلت مال سے اوا کی جائے اگر سب ورثاء رضا مند ہوں تو پورے ترکہ سے اور بلا وصیت بھی اوا کی جا تحق ہے مگرنا بالغ ورثاء کی رضا مندی معتبر نہیں ہے۔ لہذااس کے مال سے نہیں دے سکتے۔ (۱) فیصلے واللہ اعسامہ بالصواب

#### قريب المرگ كي وصيت:

(سے وال کا ۳) ایک آ دمی قریب المرگ ہاں کے چار بھائی ہیں۔ ایک نی ہوی ہے، اولا دیاماں ہا پہیں ہیں۔ اس کے پاس تقریباً ہیں پہیں ہزار روپے ہیں، فی الحال جو عورت ہے اس کی اسکے شوہر سے اولا دیے جو علیجہ واپنا بسراوقات کرتی ہے، اب بیآ دمی ہے اس کواس کی زوجہ اصرار کرتی ہے کہ اپنی زندگی میں پوری ملکیت میرے نام کردو، اس عورت کے روز مرہ جھٹڑے ہے بیآ دمی تیاری ہوگیا ہے تو کیا اس طریقہ کا وصیت نامہ معتبر ہوگا؟ کیا ہوی کے کہنے رقمل کرے تو گنہگار ہوگایا نہیں؟ حق دارل کاحق نددینے والے کے لئے کیا وعید ہے؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) زندگی اورحالت صحت میں اپنی جائنداد کسی کوعطید و کے کر قابض کرائے مالک ہمختار بناد ہے تو وہ شہاور قانو نامالک ہوجائے گا اور ہے معتبر ہوگا ، اگر نیت ورثا ء کی حق تلفی کی ہوگی تو سخت گنہگار ہوگا اور کوئی شرعی مجبوری ہوتو خدا معاف کرنے والا ہے جس مرض میں وہ وفات پا جائے اس کومرض الموت کہتے ہیں اور مرض الموت میں بخشش کرنا معتبر نہیں ہوتا۔ نیز وارث کے لئے وصیت (ویل نامہ) جائز بھی نہیں (الا و صید اسلاموارث ) البتہ غیروارث سے لئے شہر اور باتی گئٹ مال سے وصیت معتبر ہے ،صورت مسئولہ میں بیار ہوجائے تو اس کی جائنداد میں سے عورت کو چوتھا حصداور باتی میں سے ہرایک بھائی برابر کے حق دارین ۔ مثال بیر ہی۔

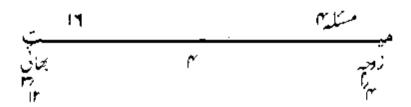

#### عورت کو چوتھا مساور ہرا یک بھائی کوتین تین حصیلیں گے۔فقط

, ۱) وطناهم كلامهم الدلوكان عليه زكاه لا تسفط عنه بدوون وصية لتعليلهم لعده وحو بهابدون وصية باشتراط النية فيها لا نها عبادة فلا بدفيها من الفعل حقيقة أو حكما بأن يوصى بأخراجها فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك للم رأيت في صوم السيراح التصريح بجوازتيرع الوارث باخر اجها شامي باب قضاء الفوائت مطلب في بطلان الوصية بالحنمات والتها ليل ح ٣ ص ٣٣

#### اسینے مال میں اعزہ کے لئے وصیت کرنا:

(سے وال ۲۱۸) میں غیرِشادی شدہ ہوں ،والدین غریق رحمت ہوگئے ہیں ،میرے سرف دو بھائی ہیں گران میں ہمیں انتقال ہو جانے تو میرے ہوگئے ایک کا انتقال ہو گیا ہے ان کے دولڑ کے حیات ہیں ،اور دوسرے بھائی حیات ہیں میر اانتقال ہو جانے تو میرے بھائی اور بھتیجوں کو کچھ نہ ملتا ہوتو ان کے لئے وصیت کرسکتا ہوں؟ کتنے مال کی وصیت کاحق ہے؟ بھائی اور بھتیجوں کو بھیا تاہوں تو کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا۔

(العبواب) صورت مسئولہ میں آپ کے انتقال کے وقت اگر آپ کے بھائی اور بھینیج حیات ہوں تو آپ کے بورے مال کے تیسر کے مال کے تیسر کے مال کے تیسر کے بھائی ہوں گے بھینی ہوں گے بھینیں ملے گا، البت آپ ان کے لئے اپنے مال کے تیسر کے حصے میں وصیت کر سکتے ہیں، اپنی حیات میں آپ اللہ کوراضی کرنے اور اپنی آخرت بنائے کے لئے خیر خیرات کریں (بشرطیکہ وارثوں کو محروم کرنے یا ان کو کم ملے الی نیت نہ ہو) تو آپ کر سکتے ہیں، ایس صورت اختیار کریں کہ وارث بالکل محروم نہ ہوجا ئیں، اور اگر آپ کے وارث بی خور اجانا بالکل محروم نہ ہوجا ئیں، اور اگر آپ کے وارث بی غریب اور ضرورت مند ہواں تو پھر ان کو آسودہ حال میں جھوڑ اجانا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کوئیاج جھوڑ واوردہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، حدیث میں ہے۔

عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه قال مرضت عام الفتح مرضا اشفيت على الموت فاتانى رسول الله ان لى مالا كثيراً وليس يرثنى الا ابستى افاوصينى مما لى كله قال لا قلت فثلثى مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال التنث والثلث كثيراتك ان تذرو رثتك اغنياء خير من ان تذر هم عالة يتكففون الناس الخير.

یعنی: حضرت سعد بن ابی وقاعس رضی الله عند قرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا بھار ہوا کہ زندگی کے آثار باقی ندر ہے ، حضورا کرم ہی ہی عیادت کے لئے میر ہے پاس تشریف لائے ، حضرت سعد تقرماتے ہیں میں نے عرض کیا میر ہے پاس بہر سے بال کی (ائلہ کے مرض کیا میر ہے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سواکوئی وارث نہیں میں جا ہتا ہوں کہ اپنے سب مال کی (ائلہ کے رائے میں صرف کرنے کی ) وسیت کر باؤں ، آنخصرت بھی نے ارشاوفر مایا نہیں ، تب میں نے کہا دو تر ان مال کی وصیت کروں ؟ فر مایا نہیں اس کے کہا دو تر ان مال کی افر مایا نہیں ! تب میں نے کہا تہا کی مال کی لا تو آپ علیہ واسلام نے ارشاوفر وارثوں کو آسودہ جھوڑ تا اس کے اسلام والسلام نے ارشاد عزم ہواور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ بھیلاتے پھریں سے تمہار دائے۔

(بخاري ، مسلم ، مشكواة شريف ص ٢٦٥، كتاب الوصايا) فقط والله اعلم بالصواب .

مرنے والی نے اپنے ترکہ کے پانچ حصے کر کے والدہ، بیٹا، بیٹی اور بہن کوایک ایک حصہ دے کر باقی ایک سے حج بدل کی وصیت کی:

(مسوال ۱۹ ۳۱۹) ایک عورت کا انتقال ہوگیا، اس کے دارتوں میں اس کی والدہ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ، اور ایک بہن ہے، شو ہرنے طلاق دے دی تھی ، مرحومہ کا تر کہ س طرح تقسیم ہوگا مرحومہ نے اپنی وفات سے پہلے اسپے لڑے ے کہاتھا کہ میرے مال کے پانچ حصے کرنائیک حصہ تم لینائیک حصہ میری بٹی کواور ایک حصہ میری والدہ کواور ایک حصہ میری وارد ایک حصہ میری بہن کواور ایک جوں اور وہ مرحومہ کی وصیت کے مطابق عمل کرنے ہیں جھوق متقدم علی الارث تجہیز و تھین اور مرحومہ کے مطابق عمل کرنے ہون اور ایک ہوں اور وصیت کے مطابق عمل کر کے وصیت کے مطابق عمل کرلیا جائے ، اوراگر میری ہوتو اس کی اوائی کی کے بعد جو بچاس کو پانچ حصول میں تقیم کرکے وصیت کے مطابق عمل کرلیا جائے ، اوراگر ورث وصیت کے مطابق عمل کرنے پر راضی نہوں تو تجہیز و تھین اور قرض ہوتو اس کی اوائی کی کے بعد مرحومہ کا جتنا ترک بیجاس کے بعد مرحومہ کی اوراگر کے وہ مرحومہ کی بین کو در ہو ہو کہ اس کے بعد جو بچے وہ مرحومہ کی بین کو در سے بارے ، اور بھی دو تھی والدہ کو تین حصاب میں ہوں گے ، اس میں سے مرحومہ کی والدہ کو تین حصاب کے ایک رونہ کے دو مرحومہ کی اور کھی اور بھی کو پانچ حصے ملیں گے ، بہن کو وراث کی جو نیس سے گا ، درمخار میں ہے :۔ حصور لیعنی چھنا حصہ ) بینے کو دی حصاور بھی کو پانچ حصے ملیں گے ، بہن کو وراث کی جو نیس سے گا ، درمخار میں ہے :۔ وہ جو زبالٹلٹ للا جنبی ) (عند عدم المانع و ان لم یجز الوارث ذلک لا الزیادة علیه الا ان تبحیز ور بالٹلٹ للا جنبی ) (عند عدم المانع و ان لم یجز الوارث ذلک لا الزیادة علیه الا ان تبحیز ور بالٹلٹ للا جنبی ) (عند عدم المانع و ان لم یجز الوارث ذلک لا الزیادة علیه الا ان تبحیز المحتار ص اے ۵ می کتاب الوصابا )

نيز درئتاريس ب:(واذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وان اخره الموصى وان تساوت) قوة (قدم ما قدم اذاضاق الثلث عنها .

شامی شریب:(قبوله قدم الفرص) کالحج و الزکاة و الکفارات لان الفرض اهم من النفل و الظاهر منه البداء ة بالاهم زیلعی ،(درمختارورد المختار ص ۵۸۰ص ا ۵۸ ج۵،کتاب الوصایا.) فقط و الله اعلم بالصواب .

صدقة ٔ جاربیکی وصیت کی تو کون کون سے کام صدقه ٔ جاربید میں داخل ہول گے؟:
(سوال ۲۲۰) ایک شخص مرض الموت میں تھا، وفات ہے دس بارہ روز قبل اپنی بیوی ہے کہا کدا یک شخص برمیری کچھ رقم باقی ہا تھا کہ وہ وہ تم کودہ رقم دےگا،اس رقم ہے میرے لئے صدقهٔ جاربیکا انتظام کردینا کہ جھے تو اب ملتارہ ،اس کے بعداس کا انتقال ہو گیا اور رقم ملتی ہے تو اب کیا تھم ہے؟ صدقه ُ جاربیہ ہے کیا مراد ہے؟ امید ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے،صدقہ کاربیہ میں کون کون سے کام داخل ہیں؟

(المجواب) مرحوم نے جس رقم کے متعلق وصیت کی ہے اگر وہ رقم مرحوم کے گل ترکہ کے ایک ثلث (سال) کے اندراندر ہوتو وصیت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اوراگریر قم ثلث سے زائد ہوتو کل ترکہ کے ایک ثلث میں وصیت نافذ کی جائے گی ،صدقہ جاریہ یعنی ایسا کام کرنا جو باقی رہے اور لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں اور مرحوم کواس کا تو اب جاری رہے مثلاً مسجد بنوانا، مدرسہ، مسافر خانہ وغیرہ بنوانا دینی کتابی وقف کرنا، کنواں کھدوا دینا خاص کر جہاں پانی کی خرورت ہووہاں پانی کا انتظام کر دینا وغیرہ وغیرہ ،غرض مرحوم کی اس رقم سے ایسا کام کیا جائے کہ صدقہ جاریہ کی شکل میں بن جائے کہ میت کو تو اب ماتارہے ،میت ثو اب سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ (۱) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) وفيي النفتاوي الخلاصة ولو اوصى بالثلث في وجوه الخير يصرف الى القنطرة اوبنآء المسجد او طلبة العلم كذا في التتارخانية فتاوي عالمگيري . كتاب الوصايا الباب الثاني في بيان الا لفاظ التي تكون وصية ج. ١ ص ٩٤.

## بینک میں رکھی رقم کا سودزندگی بھراستعال کرتار ہااس کی موت کے بعد

### ور ثاء سود کے بدلہ میں اصل قم صدقہ کریں تو:

(سوال ۳۲۱) ایک شخص نے ایک لاکھ پندرہ ہزاررہ ہے بینک میں فئس ڈپوزٹ میں ریکھاوراس کا جوسود ملتا تھا وہ اپنے گھر کے اخراجات میں خرج کرتار ہا، ایک ہفتہ قبل اس شخص کا انقال ہو گیا، اب اس شخص کی اولا و کا ارادہ بیرے کہ ہمارے والد نے جتنی رقم سود کی استعال کی تھی ترکہ تقسیم کردیں ، تو مرحوم کے بیجاس طرح کر سکتے ہیں یانہیں ؟ اور اس طرح کرنے سے مرحوم نے جوسود استعال کیا اس کا گناہ معاف ہوگا یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السبحسواب)سب ورثاء عاقل اور بالغ ہوں اورسب موجود ہوں اور وہ سب اپنی خوش سے اتنی سود کی رقم غربا ۽ کودینا چاہیں تو وے سکتے ہیں القد تعالیٰ سے مرحوم کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے رہیں اور القدسے مغفرت کی امیدر کھیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# کے یا لک وارث ہوتا ہے یانہیں؟اس کے قل میں وصیت ورست ہے یانہیں؟

## اس کے نام کے ساتھ کس کا نام جوڑ اجائے؟:

(سو اِلْ ۳۲۲) اگرکوئی شخص کسی بچے کواپنامنہ بولا بیٹا بنا لے جسے لے پالک کہتے ہیں تو کیا حقیقت میں وہ اس کالڑ کا ہوجا تا ہے؟ اور وہ بچدا س شخص کا وارث ہوگا یا نہیں ، شیخص اپنے منہ بولے کو پچھدینا جاہے یا وسیت کرنا جاہے تو کیا تھام ہے؟ اسکول وغیر ہ میں بچد کے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا جائے؟ بینوا تو جروا۔

(العبواب) اگرکوئی شخص کسی بچے کولے پالک لیعنی منہ بولا بیٹا (متبنی) بنالے تو حقیقت کی اعتبارے وہ اس شخص کا بیٹا اور وہ شخص اس کا باپ نہیں بن جاتا ،اس بچے کا حقیقی باپ وہی ہے جس کے نطفہ ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کا نسب بھی اسی حقیقی باپ ہے ثابت ہوگا اور اس کا وارث ہے گا، جس شخص نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کا وارث نہ ہوگا قرآ ان مجید میں ہے۔

وما جعل ادعياء كم ابنآء كم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ادعوهم لاباء هم هو اقسط عند الله .

ترجمہ: اور تمہارے منہ ہولے بیٹوں کوتمہارا (سچ کچ) کا بیٹانہیں بنادیا ہے ہارے منہ سے کہنے کی بات ہے (جوغلط ہے واقع کے مطابق نہیں) اور اللہ تعالی حق بات فرما تا ہے اور وہی سیدھاراستہ بتلا تا ہے (اور جب منہ ہو لیے جاور وہی سیدھاراستہ بتلا تا ہے (اور جب منہ ہو لیے جٹے واقع میں تمہارے جٹے بیں تو) تم ان کو (متبئی بنانے والوں کا بیٹا مت کہو، بلکہ) ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، بیالتہ کے فرات ہو گئے۔ (قرآن مجید سورۂ احزاب آیت نمبر میں پارہ نمبر اس)

حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں : کہ ای طرح منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا ، لیعنی ، بسرے بیٹوں کے سائل اس پر عائد ہوں گے کہ بیٹے کی ، بسرے بیٹوں کے سائل اس پر عائد ہوں گے کہ بیٹے کی مطلقہ بیوی باپ پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے تومتبنی کی بیوی بھی حرام ہو (معارف القرآن میں ۸ جے ) مطلقہ بیوی باپ پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے تومتبنی کی بیوی بھی حرام ہو (معارف القرآن میں ۸ جے ) اس بیچے سے محبت ہوتو بخشش کے طور پراپنے مال کے تیسر سے حصہ میں سے دے سکتا ہے یا وصیت کرسکتا

ے

اسکول وغیرہ میں بچہ کے نام کے ساتھ اس کے حقیقی والد کا نام لکھا جائے ادعو ہے لا بیانہم ہو اقسط عند اللہ ۔ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔فقط و اللہ اعلم بالصواب ۔

مصلحتاً دوسرے کے نام مکان خرید نے پر مالک کون ہوگا مرحوم نے مکان کے ایک حصہ میں اپنی بیوی اورلڑ کیوں کے لئے وصیت کی تو کیا تھکم ہوگا؟:

(سوال ۱۳۲۳) مرحوم ایوب نے اپنی پھوپھی ہے مکان خرید نے کا ارادہ کیا پھوپھی مکان بیجنے کے لئے تیار ہوگئی گر اسوال ۱۳۲۳) مرحوم ایوب کے دوبیٹوں کے نام پر کیا گیا تو وہ مکان کس کا شار ہوگا؟ مرحوم ایوب کا انتقال ہوگیا ہواں کے وارثوں بین آیک بیوہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں بین مرحوم نے ندکورہ مکان مع سامان چھوڑا ہے، مرحوم کے اس کے وارثوں بین آیک بیوہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں بین مرحوم نے اپنی زندگی بین بچوں سے یہ کہا تھا کے مواز اسے، مرحوم کے اس کے سوادومکان اور بین ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ مرحوم نے اپنی زندگی بین بچوں سے یہ کہا تھا کہ مکان کے بینچ والے حصد بین تمہاری والدہ جب تک زندہ رہے رہے گی اور اس کے بعد بید حصد تین لڑکیوں کو دیا جائے وہ سب شادی شدہ بین بھی ان کو یہاں آ نا ہوتو نے والے حصد میں وہ آ کر رہیں گی، مرحوم نے جو کہا ہے اس کا کیا تکم ہے؟ نیز اگر کوئی وارث مرحوم کے سی چیز کا قبل از تقسیم ما لک بنا جا ہے تو ما لک بن سکتا ہے یا اس میں سب وارثوں کاحق ہونے کی وجہ سے ما لک بنیانا جائز ہوگا؟ صاف صاف تحریفر ما کیں ۔ بینواتو جروا۔

(البحواب) کسی مصلحت کی وجہ ہے دوسرے کے نام مکان ، جائیدا ہخریدی جائے تو محض اس کے نام پرخرید نے کی وجہ ہے وہ محض اس مکان اور جائیداد کا مالک نہ ہوگا ، جس کے ساتھ سودا ہوا ہے جس نے رقم ادا کی ہے وہی اس کا مالک ہوگا (ایدادالفتاوی ص ۱۸ میں ۱۹ میچس ، کتاب البیوع)

لہذاندکورہ مکان مرحوم ایوب کے تر کہ میں شامل ہوکران کے تمام ورنثہ کے درمیان تقسیم ہوگا ،صرف وہی دو بچےاس مکان کے مالک نہ ہوں گئے۔

مرحوم ایوب جن جن چیز وں کے مالک ہوں مشلاً ان کے مکانات ،گھر کا سامان برتن کپڑے وغیرہ وغیرہ و میرہ سب چیزی مرحوم ایوب جن جن چیزہ ول گا اور شرعی قانون کے مطابق تمام ورشہ میں تقسیم ہوں گی ، قبل از تقسیم کوئی وارث اپنے طور پر کسی چیز کا مالک بنیا جائے و بالکل جائز نہ ہوگا ، اگر مرحوم ایوب کے سوال میں درج شدہ ہی وارث ہوں تو حقوق متفدمہ علی الارث ( تجمیز و تعفین قرض جائز دصیت ) کی ادائیگی کے بعد مرحوم کا ترکہ بہتر (۲۲) سہام پر منقسم ہوگا ، من مرحوم کا ترکہ بہتر (۲۲) سہام پر منقسم ہوگا ، میں مرحوم کی بیوی کونو سہام ، تین لڑکوں میں سے ہرلا کے کو چودہ چودہ جودہ سہام ، اور تین لڑکیوں میں سے ہرلاکے کو چودہ چودہ سہام ، اور تین لڑکیوں میں سے ہرلاکے کو چودہ چودہ سہام ، اور تین لڑکیوں میں سے ہرلاکے کو چودہ چودہ سہام ، اور تین لڑکیوں میں سے ہرلاکے کو چودہ چودہ سہام ، اور تین لڑکیوں میں سے ہرلاکے کو چودہ چودہ سہام ، اور تین لڑکیوں میں گے۔

مرحوم ابوب نے اپنے ایک مکان نے نچلے جھے کے متعلق جو بات کہی ہے، اگرتمام ورشہ عاقل و بالغ ہوں اور وہ مرحوم ابوب اور سب ورشہ اس کے مطابق عمل کرنے پر راضی ہوں تو عمل کر سکتے ہیں ، اور اگر ورشہ اس ورشہ اس کے مطابق عمل کرنے پر راضی ہوں تو عمل کر سکتے ہیں ، اور اگر ورشہ اس وقت مرحوم کے بور سے ترکہ کی تقسیم طروری ہوگی اور تقسیم کے بعد ہر وارث کے حصد میں جو پچھ آئے وہ اس چیز کا مالک ہوگا ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### سرکاری قانون کی زوسے بیجانے کے لئے پورے مال کی وصیت:

(السبجسو اب) جو شخص کسی کولے پالگ بنالے تو واقعۃ وہ اس کا حقیقی لڑکا اور وہ (لے پالک بنانے والا) اس (لے پالک) کا حقیقی باپ ہیں بنرا اس لڑکے کا حقیقی باپ وہی ہے جس سے وہ بیدا ہوا اور اس لے پالک کا نسب اس حقیقی باپ سے جی وہ لے پالک کا نسب اس حقیقی باپ سے جی وہ لے پالک وارث سبنے گا، لے پالک بیٹا نے پالک بنانانے والے کا وارث نہ ہوگا وراس حقیقی باپ سے جی وہ لے پالک وارث سبنے گا، لے پالک بیٹا نے پالک بنانانے والے کا وارث نہ ہوگا قرآن مجید میں ہے۔

وما جعل ادعيا كم ابناء كم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ، ادعوهم لابآء هم هو اقسط عند الله .

ترجمہ: اور نہیں کیاتمہارے لے پالکوں کوتمہارے حقیقی بیٹے یہ تمہاری بات ہاہے منہ کی اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی (سیدھی راہ) سمجھا تا ہے ، پکارو بلے پالکوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے یہی پوراانصاف ہے اس کے یہاں (سورۂ احزاب، آیت ۳/۲۷، پارہ نمبر۲۱)

ب الک کواگر بچھ دینا جا ہے تو اپنے مال کے ایک نکت (تیسرے حصہ) میں سے بطور وصیت دے سکتا ہے ،صورت مسئولہ میں مرحوم نے مصلحتا جو وصیت نامہ بنایا ہے اس کے پیش نظر شرعی روسے لے یا لک لڑکا مرحوم کی تمام جائیداد کا مالک نبیس بن سکتا ، البته اس وصیت نامه کی وجہ ہے مرحوم کے ترکہ میں سے ثلث مال کاحق وارہاں سے زاکد کانبیس ، باقی ووثلث ترکہ کے حق وارمرحوم کے شرقی ورثاء ہیں مرحوم کی کوئی اولا ونبیس ہے ، اس لئے ثلث مال لے یا لک لڑکے کو دینے کے بعد جو بچھ بچے اس کا ایک ربع (چوتھا حصہ ) مرحوم کی اہلیہ کو ملے گا۔

خلاصہ بیہ کہ صورت مذکورہ میں کُل تر کہ کا ایک ثلث لے پالک کو ملے گا ،اس کو دینے کے بعد جو بچے اس کا رابع (چوتھا حصہ )مرحوم کی بیوی کو دیا جائے اس کے بعد جو پچھ بچے وہ مرحوم کے شرعی ور ثا ، (جونو بھیتیجے ہیں نو حصے کر کے ان ) میں تقسیم ہوگا ( یعنی ہر بھینجا کونوحصوں میں ہے ایک ایک حصہ ملے گا )

لے پالک اگر متحد بیا مدرسہ میں پچھ خیرات کرنا چاہتو وہ اپنے حصہ (ثلث مال) میں سے وے سکتا ہے اور پکھنے کچھ نہ بچھ دینا بھی چاہئے ۔ مرحوم نے وصیت نامہ میں جو یتح برکیا ہے کہ مال خیرات کیا جائے تو اگر ثلث مال سے زیاوہ خیرات کرنا ہوتو ورٹاء کی اجازت ورضا مندی پر موقو ف ہے۔ اگر ورٹاء اجازت نددیں تو وہ ابنا حصہ متحد کمیٹی سے واپس لے سکتے ہیں ، ایسے حالات میں شرعی ورٹاء کی منشاء اور اجازت کے بغیرا سے مال کا استعمال متحد اور مدرسہ کے کا موں میں جائز بھی نہیں ، ای طرح مرحوم کی بیوی نے جوزیورات متحد میں دیئے ہیں وہ زیورات مرحوم کی بیوی نے جوزیورات متحد میں دیئے ہیں وہ زیورات مرحومہ کی ذاتی ملکیت کے ہوں یا اس کو ملنے والے شرعی حصہ (ایک ربع) میں سے ہو، تب تو ہو دینا درست ہے اور اگر اس کے شرعی حصہ سے ذاکم ہوں تا اس کو ناتو زاکہ میں اس کا تصرف جائز نہیں امذا مجد کے کا موں میں ان زیورات کا استعمال بھی جائز نہیں ، ورٹا اس صورت میں بیاحتی واپس لے سکتے ہیں۔ فقط والند اعلم بالصواب۔

غیرمسلم کے لئے وصیت کی ہوتو وہ معتبر ہے یانہیں:

(سوال ۳۲۱) ایک محض کی بیوی نومسلم ہاس محض نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے دور کے ایک غیر مسلم رشتہ دار محض کے لئے وصیت کی ہے تو اس وصیت کا کیا تھم ہے؟ اس محض کا انتقال ہوگیا ہے کیا اس وصیت پڑمل کرنا ضروری ہوگا؟ غیر مسلم کے لئے وصیت تھے ہیا ہیں؟ امید ہے کہ باحوالہ جواب عنایت فرما کمیں ہے، بینوا تو جروا۔ (المعجواب) غیر مسلم کے لئے وصیت ہو کتی ہے، بدائع الصنائع میں علامہ کا سانی رحمۃ الله علیہ تحریر فرماتے ہیں: واحا کے وضعت ہو سے او کان ذمیاً فاوصی له مسلم او ذمی جاز (بدائع الصنائع ص کو نده مسلم او ذمی جاز (بدائع الصنائع ص ساسہ کے سے سے سالوصایا)

مِدَايِهَ ثَيْرِينَ شِي هِ: ويسجوز أن يتوصى التمسيلم للكافر و الكافر للمسلم فالاول لقوله تعالى لا ينها كم الله عن التذين لم يقا تلوكم في الدين. الاية (هدايه اخيرين ص ١٣١ كتاب الوصايا)

لہذا صورت مسئولہ میں مرحوم نے جو وصیت کی ہے وہ معتبر ہے ، مرحوم کے ثلث مال (۱/۳) میں نافذ ہوگی فقط واللہ اعلم بالصواب

تقسیم میراث سے پہلے جومنافع ہوئے اس کا تھم: (سوال ۳۲۷)محرکے انقال کے بعد جارسال تک میراث کی تقسیم ہیں ہوئی،اس عرصہ میں بہت نفع ہواہے ، تو کیا ۔ (السجب واب) جو پہنیفغ کی شکل میں زیادتی ہوئی اسے اصل ترک ہی ( کا ایک جز ) سمجھا جاوے اوراس نفع کوتر کہ میں شامل کرے میہ راث تقسیم کی جاوے فقط والقد تعالی اعلم بالصواب ،راند سر ۲۰ شوال ۱۳۱۴ھ۔

### زید کے انتقال کے بعدا یک آ دمی کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ زید کا بیٹا ہے نیکن وہ خوداس کا مدعی نہیں ہے:

(مسوال ۳۲۸) مرحوم زید نے اپنی حیات میں ایک ٹرک وحیات با یا تھا، زید کا انتقال ہوگیا ہے، ورثاء میں ایک ہوی اورنو بھتیج ہیں ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ مرحوم زید کا ایک ٹر کا ہے، مرحوم نے بھی اس کا تذکر وہیں کیا اور نہ اس لڑکے نے زید کے انتقال کے بعد مرحوم کا ہیٹا ہونے کا وعوی کیا اور نہ میراث طلب کی البتۃ لوگوں کی زبان پر ہے باتیں ہیں ،مگر ایک سوال یہ ،وتا ہے کہ بیلڑ کا اس شہر میں رہتا ہے جہاں زیدر ہتا تھا ،بھی آج تک نہ زید نے بچھ کہا اور نہ اس لڑکے نے زید کا ہیٹا ہونے کا دعوی کیا تو فد کورہ صورت میں کیا تھم ہے؟ کیا اسے بیٹا مانا جائے؟ ہیٹوا تو جروا۔

ورائي أراس بنولو ادعى ارثاعن ابيه فلو اقوبه امرابالدفع اليه ولا يكون قضاء اعلى الاب حتى لو جاء حيا يا خذه من الدافع على الابن ولو انكر قيل للابن برهن على موت ابيك وانك وارثه ولا يمين والصحيح تحليفه على العلم بانه ابن فلان وانه مات ثم يكلف الابن بالبينة بذلك وتسمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين (درمختار ١١٣٠ م ٢٠٢٠) بذلك

الدعوى ،باب دعوى النسب ) (غاية الاوطار ٣/ ٣٩٨)

فتح القدير شرب به الشائل ان يشهدوا انه ابنه ووارثه ولا نعلم له وارثا غيره فان القاضى يقضى بحميع التركة بلا تلزم (فتح القدير ٢/٠٣٠ وعناية مع فتح القدير ٢/٠٣٠، فصل في القضاء في المواريث، كتاب ادب القاضى) فقط والله تعالى اعلم بالصلواب.

#### مرنے والے کا پی آئکھ دوسرے کودینے کی وصیت کرنا:

(مسوال ۳۶۹)ایک شخص انتقال سے پہلے دصیت کرے که انتقال کے بعد میری آئی تھیں' آئی تھوں کی بینک' میں محفوظ کرادی جائیں اور پھرکسی ضرورت مند شخص کودے دی جائے ، یا فلاں شخص کی آئی میں میری آئی تھا گا دی جائے ، تو کیا یہ وصیت جائز ہے اور اس بڑمل ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(المحواب) انسان اپنے برن یا سی عضوکا ما لک نہیں ہے کہ اس میں جو چاہے آزادات تصرف کر سکے ، دلائل کے لئے ملاحظہ جو ، فتو کی رحیمی سے ۲۸ جس ۲۸ ج ۲ (جدیر ترب کے مطابق کتاب الحضر والا باحت میں ، کسی دوسر یے خص کا گردہ استعمال کرنا ، کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے ہے ۱۹ امر تب ) نیز ہداییا خیر بن میں ہے۔ لانسه لا و لا به له ما علی دمهما و لهذا لا یملکان الا باحة فلا یستبح بو ضاهما لیعن کی شخص کواپنے خون ( بکدا اپنے بدن یا کسی عضو ) پرولا یہ نہیں ہے اس لئے کوئی شخص اس بات کا ما لک نہیں ہے کہ ابنا خون ( اسی طرح اپنا بدن یا کوئی عضو ) مباح عضو ) کسی کے لئے مباح کرد سے ، اگر کسی نے اپنی مرض سے مباح بھی کردیا ہوتب بھی وہ خون ( ھک ذاعضو ) مباح الاستعمال نہ ہوگا۔ (ھدایدہ احدید ن ص ۱ ۲ ا باب التحکیم فی الحدود والقصاص)

لبذاصورت مسئولہ میں فدکورہ مخص جووصیت کررہا ہے بیوصیت فیسما لا بہلک یعنی ایسی چیز کی متعلق ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے اس لئے وصیت معتبر نہ ہوگی اوراسی طرح جس کے لئے (ادارہ ہویا کوئی فرد) وصیت کی ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے اس لئے وصیت معتبر نہ ہوگا ، نیز اس میں اعصاء انسانی کی اہانت بھی ہے حالا نکہ انسان واجب المکر ہم ہے ، فقط والند اعلم بالصواب۔

#### كتاب الميراث

#### ماں کی ملک میں اور کی کاحق ہے یانہیں؟:

(سوال ۳۳۰) مرحوم زیدنے ابنی زندگی میں اپی لڑی زیدہ کو اپن جائیداد بخش دی ہے۔ زبیدہ کے ایک لڑکا اور
ایک لڑکی ہے۔ خاوند کا انتقال ہوگیا ہے۔ زبیدہ بی بی کواس کے خاوند کی بہن نے طبع دلائی ہے کہ تیری شادی کر وادیں
اگرتوا پی جائیداد جو والد کی طرف ہے ملی ہے اس لڑے کو کھود ہے (یعنی دے دے) زبیدہ ایسا کرنے کو تیار ہے اور لڑک
کو اپنی میراث ہے محروم کرنا چاہتی ہے تو اس کا یفعل شرعا درست ہے؟ کیا والد کی جائیداد میں لڑکی کاحق نہیں ہے؟
(المحبواب) ہے شک لڑکی بھی والدہ کی وارث ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد کی جائیداد کی تو کوی کو دی جائے لڑکی کو چھو کو محروم کرنا چاہا ہو اور سے انتقال کے بعد میری سب جائیداد میر ہے لڑکے کو دی جائے لڑکی کو پچھو نہیں دیا جائے اور وسیت کرے کہ میرے انتقال کے بعد میری سب جائیداد میر ہے لڑکے کو دی جائے لڑکی کو پچھو نہیں دیا جائے اس کے حقد ارر ہے گرگر میں میں میں اپنی پوری جائیداد لڑکے کو میں میں میں میں ماں اپنی پوری جائیداد کرکے والد میں ماں اپنی پوری جائیداد کو کو کھو وم کرنا) بے انصافی ہے اور مروت نیز مال کی مامتا کے خلاف ہے دے سے تھی ہے اگر چہ بلا وجہ شری ایسا کرنا (اور لڑکی کو مورم کرنا) بے انصافی ہے اور مروت نیز مال کی مامتا کے خلاف ہے لہذا موجب گناہ ہے (شامی ج ۴ ص 20 ک

صديت شريف بي ب: عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميرات وارثه قطع الله ميراثه يوم القيمة (مشكواة ج اص ٢٢٢ باب الوصايا)

لیعن! جوادمی ناحق اپنے وارث کوورا ثت ہے محروم کردی تو خدا پاک اس کاحق جنت سے باطل کردیں گے (مشکواۃ ج اص ۲۲۲)(در محتار مع الشامی جسم ص ۷۰۷ کتاب الهبة)

لبذازندگی میں دینا ہوتو دونوں کو دےاور مساوی حصہ دے۔لڑ کے کو دوگنا اورلڑ کی کوایک حصہ دینے کا سختم بھی ترکہ سے متعلق ہے۔زندگی میں جواولا د کو دیا جاتا ہے وہ''عطیہ'' ہے اور عطیہ میں سب اولا د حیاہے لڑ کا ہو یالز کی برابر کے حق دار ہیں۔

البت لركو تعليم وغيره شرعي مسلحت كي بيش نظرزياده دياورلاكي كوكم دين مين اس كونقصان ينها تامقصود في البتدار كالمقصود في المناب ا

## تين بهنيس، تين بطينج اور يجي جياز اد بهائي بهنيس وارث ہيں:

(سبوال ۱۳۳۱) ایک شخص کا انقال ہوگیا۔ ان کی اولا ذہیں ہے تورت بھی نہیں ہے۔ ان کے قربی رشتہ داروں میں تین بہنیں اور وفوت شدہ بہن کی اولا و تین بھتیجے ایک بھتی ، بھائی بہنیں اور چپازاد بھائی ، بہن ہیں۔ اب ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے۔ ترکہ میں کچھ نفذ ہے اور گھرہے کل رقم تقریباً پندرہ ہزار ہوتی ہے؟۔ بینوا تو جروا۔

(المجبواب) حقوق متفذم علی الارث (ترک تقسیم کرنے سے پہلے کے حقوق) اداکرنے کے بعد بقیارتم و جائیداد کے نوجھے ہوں گے۔ دوا دوا جھے تین بہنول کو اور ایک ایک حصہ تینوں بھتیجوں کو ملے گا۔ مرحومہ کے بہنوں کی اولا داور عیجی

اور چپاز او بھائی بہن محروم ہیں۔واللہ اعلم

#### بہن کوحق نہ دیا جائے تو کیا تھم ہے؟:

(سوال ۳۳۲) ترکتھیم کرنے کے بارے میں بھائی کی نیت خراب ہے۔ یعنی باپ کے ترک میں سے بہنول کاحق وینے کے لئے بھائی راضی نہیں ہے تواس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

(المحبواب) میراث کی تقییم کے بارے میں شرقی تکم نہ ماننا اور لا کیوں کوان کے تق ہے محروم کرنا اوران کوان کا تق نہ دینا بہت بخت گناہ کا کام ہے بلکہ صد کفرتک پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ خدائے پاک نے اپنے کلام پاک میں وراثت کے قانون و قواعد بیان کرنے کے بعد صریح الفاظ میں فرمایا۔ و من یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ید خله ناد ا سے الله اور نہ عذاب مهیں ۔ یعنی اور جوکوئی خدا اور اس کے دسول بھٹے کی نافر مانی کرے گا اور اس کی مقررہ صدود سے تجاوز کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دے گا جہال وہ ہمیشدر ہے گا اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے (سورہ نساً) لہذا صورت مسئولہ میں بہنوں کو ان کا حق وینا ضروری ہے۔ انکار کرنار سم کفار کی اتباع ہے فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### وارثوں میں دوعور تیں ،ایک لڑ کا دولڑ کیاں ،اورایک بہن ہیں:

(سے وال ۱۳۳۳) مهم زیدی دوعورتیں اورایک لاکادولا کیاں اورایک بہن ہیں۔ تو زیدی جائیداد کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ بینواتو جروا۔

(السجو اب) ضروری حقوق ادا کرنے کے بعد مرحوم کے تر کہ کے کل بتیں (۳۴) جھے ہوں گے۔ان میں ہے دو ۲ دو۳ جھے دونو عورتوں کواور چودہ (۱۲۰) جھے لڑکے کواور سات سات (۷) جھے دونوں لڑکیوں کولیس گے۔ بہن محروم ہے۔

فقظ والثداعكم بالصواب

(سوال ۱۳۳۴) کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کے سیدابراہیم صاحب کی وفات ہوگئ۔
ورثاء میں لڑکا سیدعبدالکریم صاحب دوسرالڑکا سید حسام الدین صاحب اورلڑکی عائشہ بی بی صاخبہ دوسری لڑکی آ منہ بی
بی صاحبہ کو چھوڑا۔ اس کے بعد سید حسام الدین صاحب انتقال کر گئے ۔ ورثاء میں زوجہ نور بی بی لڑکا سید سراج الدین
دوسرالڑکا سید نظام الدین تیسرالڑکا سیدعبدالتی اورلڑکی بی بی کو چھوڑا۔ بعد ہ آ منہ بی بی صاحب نے وفات پائی ۔ ورثاء
میں بھائی سیدعبدالکریم صاحب اور بہن عائشہ بی بی وجھوڑا۔ بھرعائشہ بی بی صلحب ہی رحلت کر گئیں۔ ورثاء میں صرف
بھائی عبدالکریم صاحب ہیں اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ سیدابراہیم صاحب کی جائیدادکو کس طرح تقسیم کیا جائے۔
بھائی عبدالکریم صاحب ہیں اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ سیدابراہیم صاحب کی جائیدادکو کس طرح تقسیم کیا جائے۔

ا بن ستدنظام الدين عائشرنی بی الید۱۹ سيدعبدالكريم فدبى بى سيدمرك الدين سيد تطام الذين سيدعيدالحق

هو المعوفق للصواب بعد تقدیم ما تقدم علی الارث ورفع موانع متر و که سیدابراجیم کا بهترسهام پر مقسم هوگا منجمله اس کے سیدعبدالکریم صاحب کواژ تالیس اورنو ربی بی صاحبہ کو تین اور سیدسراج الدین کو چھاور سید نظام الدین کو چھاور سیدعبدالحق کو چھاور بی بی کوتین سبام لیس گی ۔ والنّداعلم بالصواب۔

کته سیدعبدالرحیم لا جپوری امام بزی متجد جامع به راند پر ۲۳ ربیج الا و استایی همطابق ۱۹ مارچ ۳۳ ، یکشنبه الجواب محکی دا جیب مصیب به مرغوب احمد غفرله به زوج ای رزوج به کی میراث:

(مسوال ۳۳۵) شوہرکے مال ہے ہیوی کواور ہیوی کے مال سے شوہر کو کتناماتا ہے؟ ہینوا تو جروا۔ (الے جبواب) شوہر کی کوئی اولا دلیعنی ہیٹا یا ہیں۔ پوتا یا پوتی یا پارٹر پوتی سکٹر پوتا یا سکڑ پوتی وغیرہ ہیں کوئی موجود ہو (اولا داس ہیوی ہے ہوخواہ دوسری ہیوی ہے) تو بعد تقدیم مصارف تلفین واوائے قرض وانفاذ وصیت 'جو مال ہے اس کانمن (آٹھواں حصہ) ہیوی کو ملے گا ،ایک ہے زائد عورتیں ہوں تب بھی ثمن ہی ملے گا باہم برابرتقسیم کرلیں۔

قال الله تعالى: ولهن المرابع معاتر كتم ان لم يكن لم ولد فان كان لكم ولد فلهن النمن معاتر كتم السنح . يعن الرتمارى اولا ده به وتوتمهارى عورتول كوتمهار ير كرمس يديع ملے گااورا گرتمهارى اولا و بتوان كوشن السنح . يعن الرتمارى اولا ده به وتوتمهارى عورتول كوتمهار يوتا يا يوتى ، يوتا يا يوتى وغيره بو (اس شو بر آ خوال حصد على الله و من منال يه منال يه وقعاد على الله و منال يه وقعاد على الله و منال يه و يا يملي شو برسه ) تو حقوق متقدمه كه بعد جو مال يه اس كاربع (جوتها حصد ) خاد ندكو ملى كار مثال .

مستعلم مرور د ورج این بنت مرور ا ۱ ۲ ا مستلم ا اگراولادی کوئی نه بوتو خاوند کونصف ملے گا۔

قال الله تعالى: ولكم نصف ماتوك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فان كان لهن ولد فلا ولد فلا ولد فلك م فلكم الموابع . المخ . ليني الرتم اري عورتول كي اولادنه بوتوان كرز كه من يريم كونصف ملي كاورا كراولاد بوتوتم كوريع ملي كار (سورة نسياء)

اولادمدت مديده كے بعد باپ كركه كى حقدار ہوتى ہے يائيس؟:

(سوال ۳۳۸)انڈیا(بھارت) میں ایک شخص کے انقال کو پیاس سال ہو گئے اس کی زمین وجائیدا دور ٹاء کے پاس ہے۔وارثوں میں ایک لڑکا ہیرون ملک ہے اب وہ اپنا حصہ طلب کرتا ہے تو آیاوہ فتن دار ہے یانہیں؟ پیچاس سال کے بعداس کامطالبہ درست ہے یانہیں؟

(المجواب) جب بيلز كالبيناب كابيثاب توبياس كاوارث ب\_ا پناحق وصول كرسكتاب مدت زياده بونے كى وجه سے اس كاحق باطل نبيس بوا۔ (۱) فقط و الله اعلم بالصواب .

 <sup>(</sup>١) ولما في الحامدية عن فتاوي احمد آفندي المهنداري مفتى دمشق أنه كتب على للالة مسئلة أنه تسمع دعوى
 الارث ولا يمنعها طول المدة . شامي كتاب الدعوي مطلب هل يبقى النهى بعد موت السلطان ج. ٥ ص ٢٠٠)

## زندگی میں مال کی تقسیم:

(سوال ۱۳۳۷) میری اہلیہ کی طبیعت ناسازر ہا کرتی ہے اس لئے اپنے مال ومتاع زندگی ہی ہیں اولا دیرتقتیم کرنے کا اس کا ارادہ ہوگیا ہے اولا دہیں ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہیں اور میری دوسری بیوی کے جار بیچے ہیں دولڑ کے اور دولڑ کیاں تو شرع محمدی کے مطابق تقتیم کیسے ہوگی؟ بینوا تو جروا۔

(العجواب) آب کی عورت زندگی میں اپنامال ومتاع وارثوں تعقیم کرناچاہتو مال کے چار حصے کر کے ایک شوہر کواور ایک حصد لڑکے کواورا یک ایک حصد و ونول لڑکیول کودے دے زندگی میں اواد پر مال کی تقییم میراث نہیں ہے عطیہ ہے اور عطیہ میں لڑکا لڑکی برابر کے حق دار ہوتے ہیں۔ لڑے کودگنا سطنے کا قانون میراث کا ہے جو بعد الموت جاری ہوتا ہے ۔ قولہ تعالیٰ: یوصیکم الله فی او لاد کم للذکر مثل حظ الا نشیین (سور ف نسباء)

اب رہے وہ تمام چار ہے جو دوسری بیوی سے ہیں وہ اس عورت کے وارث نہیں ہو سکتے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## جچازاد بھائی کے لڑے اور عیتی کی اولا دمیں ترکہ کاحق دارکون؟:

' استوال ۱۳۳۸) ایک آ دمی مرگیا۔ اس کی بیوی اور اولا ذہیں ، بھتیجا بھینجی بھی نہیں بھینجی کی اولا دمیں دولڑ کے اور ایک لڑکی ہے چچاز او بھائی بھی نہیں۔ چچپاز او بھائی کے سات لڑکے ہیں۔ توشرعاً مرحوم کے وارث کون ہیں؟ بینواتو جروا۔ (المجواب) صورت مسئولہ میں چچپاز او بھائی کے لڑکے وارث ہیں جینجی کی اولا دوارث نہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

### قبری زمین کی قیمت کس مال سے دی جائے:

(سسوال ۳۳۹)میت کے بعدور ٹاءعام قبرستان میں دفنا ناجا ہے ہیں اور بعض در ٹا وقبر کے لئے زمین خرید کراس میں دفنا ناجا ہے ہیں آیاز مین کی قیمت میت کے مال سے دی جائے یا ور ٹاءا داکریں؟ بینواتو جروا۔

(السبعب ابنیزی جمیزاور تکفین میں شامل ہے لہذامیت کے مال سے اواکر سکتے ہیں مفیدالوار ثین میں ہے:۔
وارثوں کے لئے ضروری نہیں کہ وہ میت کو کسی عام قبرستان اور گوین بیاں میں ڈن کریں بلکہ اگر جاہیں تو بمقدار قبرز مین خرید کراس میں دفن کریں بلکہ اگر جاہیں تو بمقدار قبر نہیں ہوسکتا ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے عام قبرستان میں دفن کریں تو جائز ہے (ص ۳۵) کیکن اگر میت عورت ہواور اس کا شوہر بھی ہوتو تجہیز و تکفین کے خرج کا ذمہ داروہ ہے لہذا عورت کے ترکہ میں سے خرج نہیں لیا جاسکتا شوہر بھی وحیثیت تجہیز و تکفین کا کام انجام دے اگر شوہر نہ با انکار کریے تو عورت کے ترکہ میں سے تجہیز و تکفین کا کام انجام دے اگر شوہر نہ با انکار کریے تو عورت کے ترکہ میں سے تجہیز و تکفین کا کام انجام دے اگر شوہر نہ با انکار کریے تو عورت کے ترکہ میں سے تجہیز و تکفین کا خرج لیا جا سکتا ہے۔ فقط والنّد اعلم ہالصواب۔

## ورثاء میں دو بیو ماں ہوں تو کس طرح تقسیم کرے:

(سے وال • ۳۴۰) ایک آ دمی مرگیا ہے۔اس کے ورٹاء میں دو بیویوں کے علاوہ دوسر اکو کی نہیں ہے تو روپے میں سے دونوں کو جار آ نے ملیں گے تو ہاتی بارہ آنے کا کیا تھم ہے؟ (الحواب) صورت مسئوله ميں بقيه باره آئے بھي دونوں بيويوں كودے ديئے جائميں۔فقط والنداعلم بالصواب۔

#### وصیت نامه میں نکاح نہ کرنے کی شروط برمیراث وینا:

(سوال ۱۳۳۱) ایک شخص نے اپنی زندگی میں وصیت نامہ میں تحریر کیا کہ میری وفات کے بعد عورت شادی نہ کر ہے و میرے مال میں سے میراث دی جائے اور اگر نکاح کر ئے فندی جائے۔ وہ رقم مسجد میں دی جائے تو یہ جائز ہے؟ (الم جبواب) خاوندگی روح قبض ہوتے ہی عورت اس کے ترکہ میں اپنے شرعی حصد کی حقد اربوجاتی ہے۔ عورت نکاح کرے یا نہ کرے ہر حال میں وہ حق وار ہے وصیت نامہ کی فہ کورہ تحریر عورت کے حق کو باطل نہیں کر سکتی ۔ لہذا عورت کے حصہ کی رقم مسجد وغیر و میں دینے کاکسی کو کوئی حق نہیں۔ فقط دانلہ اعلم بالصواب۔

#### ور ثاء میں لڑ کا بلڑ کی ہے:

(سوال ۳۳۲)مرحوم احمد بھائی کے در ثاء میں ایک لڑ کا سمعیل اورلڑ کی عائشہ ہے۔ تو ہرا یک کوکتنا ملے گا؟ (العجواب)

حقوق متفقد مدیلی الارث (تجبیز وتکفین ،قرض ، وصیت شمث مال ہے ) ادا کرنے کے بعد جو مال بیجاس کے تین جصے بول گے۔ دو جصے لڑ کے اسمعیل کواور آیک حصہ لڑکی عائشہ کو ملے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ورثاء میں بیوی، ماں ، بہن اور تین لڑ کیاں:

(سوال ۱۳۳۳)مرحوم کے ورثاء میں تین لڑکیاں، بیوی، والدہ اور بہن ہیں تو ہرایک کوکیا لما ہے گا؟ (الحواب)

| حوم | 7   | 25 60 2 |     |    |                     |
|-----|-----|---------|-----|----|---------------------|
| انت | بنت | <br>بنت | بنت | ام | مـــــــــــ<br>زوږ |
|     |     |         |     |    | ۳,                  |

صورت مسئولہ میں مرحوم کے مال کے الے سہام ہوں محے ان میں ہے 9 سہام (آٹھوال حصہ ) زوجہ کو 11 سہام (چھٹا حصہ ) مال کو اور سولہ سولہ سہام ( دوثلث ) تین لڑکیوں کو اور باقی ۳ سہام بہن کومیس گے۔ کذافی کتب الفرائض۔فقط والنّداعلم بالصواب۔

## بيوى الركى ، بھائى ، بہن ، بھتيجا ، بھانجا دارث ہيں:

(مسوال ۱۳۴۳) مرحوم وفات پاگئے۔ورثاء میں ایک بھائی،ایک بہن،ایک لڑنی،ایک بیوی اورایک بھتیجا، بھانجا

میں توہرائیک کوکیا ملے گا؟ (الہجواب)

دولڑ کے، دولڑ کیاں اور ایک عورت:

(سسوال ۳۳۵)ایکشخص کاانتقال ہوا۔وارثوں میں ایک عورت اوردولڑ کےاوردولڑ کیاں ہیں۔تو مرحوم کے مال کی تقسیم کس طرح کی جائے۔ (العجواب)

> منله ۱۲ مرحوم مرحوم نوجه ۱۲ن بنت بنت برا ۱۲ ۱۲ ک ک

حقوق متقدمہ علی الا رث ادا کرنے کے بعد مرحوم کے مال کے اڑتالیس جھے ہوں گے یورت کو چھے جھے۔ ہرا یک لڑ کے کو چودہ چودہ حصے اور ہرا یک لڑکی کوسات سات جھے لیس گے۔

فقط دولڑ کے اور دولڑ کیاں:

(سسسسسوال ۳۴۲) ایک عورت مرگئی۔ورٹا ،میں صرف دولڑ کے اور دولڑ کیاں ہیں۔میراث کی تقسیم کیسے کی جائے؟۔ بینواتو جروا۔ جائے؟۔ بینواتو جروا۔ (المجواب)

منتلیا منتلی منتلیا منتلی من

مال کے چھ حصے ہوں گے، دو، دو حصے دونوں لڑکول کو ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کو ملے گا۔ فقط واللہ اعلم الصواب۔

## ایک بھائی، دو بہنیں:

(سے وال ۳۴۷) ایک آ دمی کی وفات ہوگئی۔ور ثاء میں ایک بھائی ہےاور دو بہنیں ہیں۔تر کہ کی تقسیم کاطریقہ بتلایا جائے۔

تر کہ کے جیار جھے ہوں گے دو جھے بھائی کوملیں گےاورایک ایک حصہ دونوں بہنوں کو ملے گا۔فقط والتّداعلم

تين لزکي،ايک بيوي،ايک بھائي:

(سوال ۱۳۸۸)زیدی وفات بوگنی،ورثاه میں ایک بیوی، تین لز کیاں اورایک بھائی ہے۔ ہرایک وارث کوکیا ملے گا؟ (الجواب)

حقوق متفقدمه علی الارث ادا کرنے کے بعد جو مال رہے اس کے ۲۷ جھے ہوں گے 9 جھے زوجہ کو۔ ۱۷۔ ۱۷ جصے تین لڑ کیوں کواور ۱۵ جصے بھائی کوملیں گے ۔ فقط والقداعلم بالصواب۔

تىن غورت، تىن لڑكى ايك بھائى ، ايك بہن:

(مسو ال ۳۴۹ )ایک محض کاانقال ہو گیا۔ ورثا ، میں تین عورتیں ، تین لڑ کیاں اورایک بھائی بہن ہیں ہڑ کہ کیسے تقسیم كياجائية؟

(الجواب)

حقوق متقدمه علی الارث ادا کرنے کے بعد مرحوم کی جائیداد کے اے جے کئے جائیں ۔عورتوں کو ۳۔۳جھے اورلژ کیوں کو ۱۱ احصے اور بھائی کودس • ااور بہن کو یا نج حصے دیئے جائیں گے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔ بيوي، دوبهن، ايك بهاني:

(سوال ۳۵۰)مرحوم نے اپنے پیچھے بیوی، دوبہن اورایک بھائی چھوڑ اتو مرحوم کاتر کیس طرح تقتیم ہوگا؟ (الجواب)

مسلام ہے! مرحوم زوجہ انحت اخت اخ الارے ادارے کے بعدر کہ کے کل سولہ جھے ہوں گے۔ بیوی کو جیار جھے، بھائی کو چھ

مسےاور ہرایک بہن کو تمین تنین حصیلیں گے۔فقط

دولا کی ،ایک بھائی ،دوبہن:

(سوال ۱ ۳۵۱) ایک عورت مرگنی ورثامین دولژگی ایک بھائی اور دو بہن ہیں تو تقسیم سطرح ہوگی؟ (الحواب)

حقوق متقدمہ اداکر نے کے بعد ترکہ کے ہارہ جھے ہوں گے۔ ہرایک لڑکی کو چار، چار جھے، بھائی کو دو جسے اور ہرایک بہن کوایک ایک حصہ ملے گا۔ فقط۔

بيوى، بھائى، دوبہن اور مال:

(سوال ۳۵۲) ایک آ دمی مرگیا ، ورثا میں بیوی ، بھائی ، دو بہن اور ماں ہے، ہرایک کوکتنا ملے گا؟ (المجواب)

صورت مذکورہ میں حقوق منتقد مدعلی الارث کی ادائیگی کے بعد تر کہ کے کل اڑتالیس حصے ہوں گے۔ مور۔ او بارہ حصے، مال کوآٹی کے حصے اور بھائی کو چودہ حصے اور ہرا یک بہن کوسات سات حصے ملیس گے۔

#### ؛ ولژگی اورایک لژ کا:

(سو ال ۳۵۳ )ایک عورت وفات پاکنی اس کے ورثاء میں ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہیں تو ہرا یک کو کیا ہے گا؟ (المجو اب)

حقوق متقدمه كي ادائيكى ئے بعدتر كه كے جار حصى ہوں ئے باڑ كودو حصاور ہراك لڑكى كوايك آيك حدر الله كار مثل حظ الا نثيين (قر آن حكيم) فقط والله اعلم مالصواب.

## ايك بهائي بهن:

(سوال ۳۵۳) ایک آدمی کا انتقال ہوگیا،اس کے درثاء میں ایک بھائی بہن ہے تو ہرایک کوکیا ملے گا؟

الجواب)

78) 181 19

حقق قی متقدمہ کی اوائیگی کے بعد ترکے تین حصے ہوں گے۔ بھائی کودو حصے اور بہن کو ایک حصہ ملے گا۔

لڙ کا ، دولڙ کي ، پھوپھي اور چچي:

(سوال ۳۵۵) ایک آ دمی مرگیا، ورثاء بین لژکا، دولژ کیان، پھوپیمی اور چچی ہے تو ہرایک کوکیا ملے گا؟ ·

(الجواب)

مرحر) ردکا ردک بعدیکی جمدیکی ا

حقوق متفدمہ علی الارث ادا کرنے کے بعد تر کہ کے جار جھے ہوں گے۔لڑکے کو دو جھے اور ہرا کیک لڑگی کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ پھوپھی اور چچی محروم ہیں ،فقط۔

خاوند كب محروم موتاب:

ا مدو ال ۳۵۶ )خاوند کب محروم ہوتا ہے !!

(السجه و اب) بدوں خاص میبہ کے نئو ہرمحرومنہیں ہوتا۔اگرعورت کےاولا دہوتو ربع (چوتھا) حصہ ملے گاؤٹ بصف حصہ ملے گا۔

قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع (قران حكيم)

نیوی کب محروم ہوتی ہے:

اسوال ۳۵۷ ) بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

(السجواب) بغير غاص وجدكي بيوى محروم بيس موتى خاوندكى اولا دموتو ممن (آشموال حصد) ليكى ورندرلع (چوتها) - ليكى قول تعالى: ولهن السرب عصماتسر كتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الشمس - القرآن الكريم

باپ کب محروم ہے:

(سوال ۳۵۸ )باب كب محروم ك؟

(البحواب)باب محروم بيس موتا راز كا بازكى كرحد ميس كم از كم سدس (چھٹا حصد) توباب كوماتا بى بے۔ قول، نعالى ولا بويد لكل واحد منهما السدس (قو آن حكيم)

دادا كبمحروم ہے:

(سوال ۳۵۹) واداكب محروم بوتاي؟

( المجواب ) باب زنده موتو دادامحروم ، وكار فقط

بوی،باپ،ایک لژکا:

(سوال ۳۲۰)عبدالله کاانقال ہو کیا۔ورٹا ، میں عورت باپ اورا یک ٹڑ کا ہے تقشیم میراث کس طرح ہوگی۔ ؟ (البحواب)

عِلْتُدُ عِلْتُكُمُ عِلْتُدُ عِلْتُدُ عِلْتُدُ عِلْتُكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْتُكُمُ عِلْتُكُمُ عِلْتُكُمُ عِلَاتُكُمُ عِلْتُكُمُ عِلْتُكُمُ عِلْتُكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْتُكُمُ عِلْتُكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلِكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَ

ترکہ کے کل چوہیں ۲۴ حصے ہوں گے ۔عورت کو تین حصے،باپ کو چار حصے اورلڑ کے کو بقیہ ستر ہ خصے ملیس

ئے۔ فقط

بيوى،باپاورلژكى:

(سوال ۳۲۱)عبدالله كالنقال ، وأبيار ورثا ومين ايك بيوى ، باپ اورلز كى بياتو كيا ملحگا؟ (الهجواب)

عبراننم تروج باپ لاژی ۳

تركدكے چوہیں جصے ہوں ئے۔ بیوى كوتين جصے باؤكى كوا احصے اور باپ كونو حصاليس كے

عورت اور ماں باپ:

(سوال ٣٦٢) زيده مركيا ـ اسكور ثاميس بيوى اور مال، باب بين تو برايك كوكيا مطيكا؟

(الجواب)

م<u>ت نيم</u> زيم زيم ان باپ ا

تركه كے جارجے ہوں گ، بيوى كوايك حصد، مال كوايك حصداور باپ كودو حصيليں گے۔ (سراجی )

خاوند، باپاورلژ کا:

(سوال ۳۲۳ )جميله و فات يا كني ، در ثا ميس ضاوند ، باپ اورلز كا ميتو هرايك كوكيا ملح گا؟

(الجواب)

حقوق متقدمہ کی ادائیگی کے بعد تر کہ کے ہارہ حصے ہوں گے شوہر کو تین حصے، باپ کو دو حصے (سدس) اور لڑ کے کوسات حصلیس گے۔فقط۔

شوېر باپ اورايک لژکی:

(سوال ٣١٣) جميده كورثاء من شوبراوراك الرباب بتوبراك وكالارباب بوبراك كوكيا ملكا؟ (الجواب)

حقوق اا زمدادا کرنے کے بعد مال کے بارہ حصے ہوں گے ۔شوہ کو تین حصے(ربع)لڑکی کو چھ حصے (نصف)ادر باپکوتین حصلیں گے۔فقط۔

ور ثاء میں بیوی الرکی اور ایک بھائی ہے:

(سسیسے وال ۳۲۵)مرحوم کے درثاء میں ایک بیوی اورا کیکٹر کی اورا لیک بھائی ہیں۔تو میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ بینوانو جروا۔

(البعواب) شرقی حقوق ادا ،کرنے کے بعد مال کے آئھ (۸) جھے ہوں گے۔ایک حصد بیوی کواور جار جھے لاکی کواور بقیہ تین جھے بھائی کولیس گے۔

فقظ والتداعكم بالصواب

#### ور ثاء میں بیوی اور دادی کا بھتیجاہے:

(سسوال ۳۲۲) ایک آ دمی مرگیا۔ ورثاء میں بیوی اور دادی کا بھتیجا ہے۔ بیعنی باپ کے ماموں کالڑ کا حیات ہے۔ دوسرا کوئی وارث نہیں تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) صورت مسئوله میں ترکہ کے جار حصہوں گے۔ بیوی کو ایک حصداور بقیہ تین حصے مرحوم کی دادی کے بھتیج کولیعنی باپ کے مامول زاد بھائی کولیس گے۔ بیاڑ کا ذوی الارحام میں شامل ہے۔ ایسے جسنوء جدیسہ السن (در محتار مع الشامی ص ۲۹۲ ج۵ کتاب الفرائض) فقط و الله اعلم بالصواب .

خاونداور باپ:

(سوال ۱۳۷۷) جمیله مرگنی ورثا میں باپ اورخاوند ہے۔ مال کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ بینواتو جروا۔ (الحواب)

ترکہ کے دوجھے ہوں گے شوہر کوایک حصداور باپ کوایک حصہ ملے گا (سراجی ) فقط۔

عدت طلاق ہے پہلے شوہر مرجائے توحق میراث ملے گایانہیں:

(سسوال ۳۱۸) ایک بیار نے عورت کو غصہ میں طلاق دی اور عدت طلاق گزرنے سے پہلے مرگیا اس کے مال میں عورت وارث ہے یانبیں؟

(العجواب) صورت مسئولہ میں طلاق ہوگئ اورعدت میں وفات ہونے کی صورت میں میراث کی حق دار ہے عدت جمّ ہوگئی توحق دارنہ ہوگی محروم ہوگی۔فقط۔

## بيوى الزكاء تين لزكى ، باپ، بھائى اور بہن:

(مسوال ٣٦٩) إيك آ دمي مركبيا ورثاء ميں بيوى باڑكا ، تين لڑكى ، باب ، بھائى ، بہن اورا يك غير حقيقى مال اوراس كا لڑكا باڑكى بھى ہے تو مرحوم كے تركه ميں سے ہرايك كوكيا ملے گا۔

(الجواب)

صورت مسئولہ میں حقوق واجبادا کرنے کے بعد تر کہ کے ایک سوہیں حصے ہوں گے ان میں سے پندہ حصے عورت مسئولہ میں حقوق واجبادا کرنے کے بعد تر کہ کے ایک سوہیں حصے ہوں گے ان میں سے پندہ حصے عورت کو باپ کو ہیں حصے اور ہرا یک لڑکی کوستر ہ ستے ملیں گے حقیقی اور غیر حقیقی بھائی بہن اور سوتیلی ماں کو بچھ نہ ملے گا (سراجی ) فقظ۔

### دوبيوى،ايكلزكي:

(سے وال ۳۷۰)زید کے ورثاء میں دو بیوی اور ایک لڑی اس کی زوجہ متو فیدہے حیات ہے تو ترکه کس طرح تقسیم کیا حائے۔

(الجواب)

حقوق ضروریہ کے ادا کرنے کے بعد تر کہ کے کل سولہ ۱۹ حصے ہوں گے ان میں ہے ہرا یک بیوی کوایک ایک حصہ اور بقیہ جود ہ حصے لڑکی کولیس گی۔ فقط۔

#### حامله بیوی، مان اور دو جمن:

(سوال ۱۳۷۱) ایک آ دمی مرکبیا۔ورثاء میں ماں اور دو بہن اور کورت حاملہ ہو ترک کی تقلیم کی طرح ہوگی؟

(الے جواب) جب کورت حاملہ ہے تو تو لدتک تھیرے بعد تو لدتھیم کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر ورثاء راضی نہ ہوتے ہوں ابھی تقلیم چاہتے ہوں توحمل کواڑکا مان کرتر کہ تقلیم کیا جائے بعنی حقوق ضروریہ اوا کرنے کے بعد مال کے چوہیں جھے ہوں گے ان میں سے مورت کو تین حصاور ماں کو چار حصالیں گے اور بقیہ سترہ حصامانت رہیں گے دونوں بہنوں کو بحرضی سے گااب اگر اڑکا بیدا ہوتو بقیہ سترہ حصوں کا مالک وہ ہوگا اور اگر اڑکی بیدا ہوتو بقیہ سترہ میں سے اس کو بارہ حصاور باتی بائے جھے دونوں بہنوں کو مشترک ملیں گے اور اگر خدانخواستہ بچے مردہ پیدا ہواتو مال کے تیرہ جسے ہوں گی ان میں سے مورت کو تین حصاور باتی بائے حصے دونوں بہنوں کو مشترک ملیں گے اور اگر خدانخواستہ بچے مردہ پیدا ہواتو مال کے تیرہ جسے ہوں گی ان میں سے مورت کو تین حصاور مال کو دو حصاور ہرا یک بہن کو چار چار جار حصالیں گے۔فقط والنداعلم بالصواب۔

#### مان، بیٹی حادثہ میں کیسال مرجائے توباہم وارث ہیں یانہیں

(سسو ال ۳۷۲ )مال، بیٹی، ہوائی جہاز میں تھیں وہ جباز ٹوٹ پڑا تو دونوں ہلاک ہو گئیں۔ دونوں مالدار ہیں تو تر کہ کی تقسیم کے وقت دونوں باہم ایک دوسرے کے دارث ہیں پانہیں؟

(السجواب) مال بیٹی اس طرح مرگئیں کدان کی موت کاعلم ندہوکہ پہلے کون مراتو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے۔ان کو خارج کرکے مال تقسیم کیا جائے ،مثال کے طور پرلڑ کی کے ورثاء میں زوج ، باپ بیٹا ہوتو مال کے بارہ ۱۲ جھے ہوں گے۔ان کو خارج کی اس طرح جھے ہوں گے۔شوہر کو تین جھے اور باپ کو دو جھے اور بیٹے کو بقیہ سات کے جھے لیس گے ماں وارث نہیں رہے گی اس طرح ماں کے درثاء میں زوج ہڑ کا ہوتو ترکہ کے چارا مصے کر کے زوجہ کوایک حصد اورلڑ کے کو تین جھے ملیس گے لڑکی وارث نہیں (سراجی)

#### دادا کے ترکہ سے بوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترمیم کامسکلہ:

(سوال ۳۷۳) قرآن علیم میں اگر چفر مایا گیاہے آباء کے و ابناء کم لا تدرون ابھم اقرب لکم نفعاً بایں ہمہ سیسوال پیدا ہوتا ہے کہ دادا کے ترکہ سے بیٹیم پوتوں کامحروم رہنا بہت ہی عجیب می بات ہے، رحمت ورافت کا تفاضد تو یہ ہے کہ بیٹیم کوضرور دیا جائے ، قرآن علیم نے اگر چصراحة نفی نہیں کی گر جواصل مقرر فرمائے ہیں ان کی بنا پر بیٹیم پوتے لامحالہ محروم ہوجاتے ہیں۔سناہ مصر میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ دادا پرلازم کردیا جاتا ہے کہ وہ بیٹیم پوتوں کے کئے دسیت کردے اگر وہ وصیت کئے بغیر و فات پا جاتا ہے تو قاضی اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ بیٹیم بچیمحروم نہ رہیں ، اپنے باپ کا حصہ حاصل کریں ،مصر کی مثال چیش کرتے ہوئے یہاں بھی کچھمبران پارلیمنٹ کااصرار ہے کہ پرسل لا ، میں ترمیم کی جائے اوراس طرح کا قانون بنالیا جائے۔اب سوال یہ ہے۔

(۱) کیا میتم بچوں کے تعلق لوگوں کا بیاحساس سیج ہے، اگر سیخی ہیں ہے تو کیوں؟

(٣) كيامتاسب بيك مصرى طرح بيهال بهي قانون مين ترميم كرالي جائع؟

(المجواب) یا حساس صحیح نہیں۔ناوا قفیت یا بے اعتنائی اور بے تو جہی کا نتیجہ ہے اور نے صرف تعلیم اسلام اور قبر آن پاک کے ارشادات سے ناوا قفیت ہے۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل نفاذ قانون کے لازمی اثر ات اور قدرتی تقاضے ہے بھی واقف نہیں ہے یا پرسنل لا میں ترمیم کے شوق نے اس کو ناوا قف بنادیا ہے۔

نفاذ قانون بلکہ حق بیہ کہ عدل وانصاف اور حق وصدافت بر عمل کرنے میں بھی بسااوقات ایک صورتیں پیش آئی ہیں جونہایت تلخ اور نا گوار ہوتی ہیں اور ان کے خلاف بہت بخت شم کا احساس ہوتا ہے، اس قاتل ہے ہو ھاکہ کون ہوسکتا ہے جس نے کس بے ضور نیک اور صالح نو جوان کو کسی تعصب کی بنا پر قبل کر دیا ہو لیکن جب اس قاتل کو بھائی پر چڑ ھایا جاتا ہے تو خود اس کی حالت کس قدر رفت انگیز ہوتی ہے۔ پھر اس قاتل کا قصور کیا تھا۔ اس کی بیوی اور بیوں اور ماں باپ نے کیا قصور کیا تھا۔ اس کی بیوی اور بیوں اور ماں باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ بیوی کو بیوہ اور بیوں کو بیتے کہ کیا جارہا ہے ماں اور باپ کور پایا جارہا ہے اور اگر فیصلہ نکھنے والے نجے کا حقیقی بھائی یا بیٹا ہوتو غور فرمائے احساس کس قدرقاتی انگیز ہوگا ای شم کے بدشتی ہے بیتی تا کو نو افو امین بالقسط شہداء نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کام القد بین جہاں تکم ہوا ہے یہ ایلیا الذین آمنوا کو نو افو امین بالقسط شہداء نفسی انفسکیم او الو المدین و الاقو بین ساتھ ساتھ ہیکھی ہاں یک غنیا او فقیراً فائلہ اولی بھما رسو د فیساء ۲۰ ) بیآ بیت قرآئی شہادت اور گوائی کے بارے میں ہے۔ یکی شان نفاذ قانون کی ہوتی ہے۔ اس لئم مشہور مقولہ ہے کہ 'قانون اند حابہ اموتا ہے۔'

اورا گریداصول سیح ہے تواس اصول پر ممل کرتے ہوئے آگر کوئی صورت انسانی نفسیات کے خلاف ہوتو ان نفسیات کونظر
انداز کیا جائے گا،اصول کوتر کنہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے مگر خدا
دانا وجہیر جو قانون اسلام کامقنن ہے ظاہر کے ساتھ باطن بھی اس کے سامنے ہے۔ بتیمی بے شک ایک مصیبت ہے
لیکن یہ صیبت عنداللہ فضلیت ہے، قانون الہی کی تدوین کے وقت و وقضیلت بھی پیش نظر ہوگی۔ ایک طرف ترکہ ہے
دوسری طرف یہ فضیلت دونوں جمع نہیں ہوتے۔ بیٹوں کو مال ملتا ہے اور دو اس فضیلت سے محروم ہیں۔ پوتوں کو میہ
فضیلت دے دی گئی ہے ان کو مال نہیں ملا۔

مصرمیں اگر بیقانون بنایا گیا ہے تو وہ قانون عدل نہیں بلکہ قانون تغلب ہے اس طرح کا قانون اس وقت صحیح ہوسکتا ہے جب حج اور قاضی کونشیم کرنے کاحق ہواور جہاں بیرق نہ ہوو ہاں اس طرح کا قانون سراسر تغلب اور شخصی ملکیت پردست درازی ہے۔

قرآن حکیم کے مقرر کردہ فراکض قضاء قاضی یعنی کسی نیچ کے فیصلہ کے جماع نہیں ہیں بلکہ بلا قضاء قاضی خود بخو دلازم ہوجاتے ہیں۔ وارث کا حصہ قاضی کے فیصلہ کی بناپزیس ماتا بلکہ قرانی فیصلہ ہے جس کا نقاضا ہیہ ہے کہ جیسے ہی مورث کا انتقال ہوا وارث اپنے حصہ کا مالک ہوگیا صرف قبضہ باتی رہتا ہے جس کے لئے تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے ہیں قاضی یا بنچ اگر واوا کا قائم قام بھی بنا ہے تو اس کو بیچن نہیں پنچتا کہ وہ وارثوں کے حصہ میں کی بیشی کر سے یہ بلکہ یہ مال حصص شری کے ہموجب یہ اس مرنے والے کا نہیں رہا کہ اس کا قائم قام کسی کے حصہ میں کی بیشی کر سکے۔ بلکہ یہ مال حصص شری کے ہموجب اس کا ہوگیا جن کو قرآن نے وارث قرآن نے وارث قرار دیا ہے نص قرآنی کے ہموجب اگر وارث کے حصہ کے مبلغ ایک ہزار روپیہ ہوتے ہیں تو وہ ایک مختص کی شخص ملکہت میں تصرف کر مہم ہوتے ہیں تو وہ ایک شخص ملکہت میں تصرف کر رہے ہیں جو سرا مرتفل ہے مات سود ہے ہیں قانون تغلب کی اجاز ہے کی ودلواتے ہیں تو وہ ایک شخص ملکہت میں تھرف کر رہے ہیں جو سرا مرتفل ہے مارکو کی بھی قانون تغلب کی اجاز ہے کیونکہ یہ نصوص قرانی اورا حکام خداوندی میں ترمیم ہوگی جس کو مسلمان رہے ہیں کر سکتے اور ندان کے لئے جائز ہے کہ وئکہ یہ نصوص قرانی اورا حکام خداوندی میں ترمیم ہوگی جس کو مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وارث شت کریں۔ فقط والند اعلی میں ترمیم ہوگی جس کو مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وارث سے نہیں کر سکتے اور ندان کے لئے جائز ہے کہ وہ برداشت کریں۔ فقط والند اعلی میں ترمیم ہوگی جس کو مسلمان کو راشت نہیں کر سکتے اور ندان کے لئے جائز ہے کہ وہ برداشت کریں۔ فقط والند اعلی

## لڑکی اور تین بھائی ایک بہن، دو یوتے اور حیار پوتیاں ہیں:

(سے وال سمے ۳۷)عورت مرگنی ورثاء میں لزکی ، تین بھائی اورایک بہن اور مرحومہ کے دو پوتے اور جار پوتیاں حیات میں ۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ مرحومہ کالڑ کااس کی زندگی میں وفات پا گیا ہے۔ اہذ امرحومہ کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(المبجسو اب)حقوق متفذمه علی الارث کی ادائیگی کے بعد مرحومہ کے ترکہ کے سولہ (۱۲) حصے ہوں گے۔جن میں سے لڑکی کوآٹھ حصے اور دونوں پوتوں کو دوا دوا حصے اور جاروں پوتیوں کوا یک ایک حصہ مطے گا۔ مرحومہ کالڑکانہیں جس بناء پر اس کی اولا دوارث ہوئی اگرلڑ کا ہوتا تو پوتا پوتیاں محروم ہوتیں۔ بھائی بہن محروم نہیں ۔صورت مسئولہ اس طرح ہوگی۔

# مسئلة كل المسئلة المن ابت الله بنت الل

#### مان اور دوبېنين اورغورت حامله مېن:

(مسوال ۳۷۵) ایک آ دمی مرگیا۔وارتوں میں عورت۔ ماں اور دوہبنیں ہیں۔اورعورت حاملہ ہے۔ تو مال کس طرح تقشیم ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(المبعبواب) بیوی حاملہ ہے توضع حمل تک انتظار کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر ورٹا واس بات کو قبول نہ کریں تو حمل کولا کا مان کرتر کہ تقسیم کیا جائے ۔ یعنی شرعی حقوق اوا کرنے کے بعد مال کے چوہیں (۲۴) جصے کئے جا کیں گے ۔عورت کو تین (۳) جصے ۔ ماں کو چاریم جصے اور بقیہ ستر ہ کا حصے بطور امانت رکھے جا کیں ۔ بہنوں کو پچھ نہ دیا جائے ۔ اگر لڑکا ببیدا ہوتی تو امانت کے ستر ہ (کا) حصوں میں سے واتو امانت کے ستر ہ (کا) حصوں میں سے بارہ حصال کی وہ بہنیں حق و دار ہوں گی ۔ اگر خدانخواستہ بچے مردہ ببیدا ہوتو مال کے برے حصوں گی وہ بہنیں حق و دار ہوں گی ۔ اگر خدانخواستہ بچے مردہ ببیدا ہوتو مال کے تیرے حصے ہوں گے۔ والے جھے ہوں کو ہمین حصے ہوں کو اور چار چار جے دونوں بہنوں کو بلیس گے۔ (سراجی) مسئلہ کی صورت ہے ہوگی

فقط والتدائلم بالصواب

#### دو بیویاں اور سوکن کی لڑکی میں تر کہ کی تقسیم :

(سوال ۳۷۲)زیدمر گیاور ثامیں دو بیویاں ایک لڑگی (جوان دونوں بیویوں کی سوکن کی لڑگی ہے )اوران دونوں کو کئی اولا ذہبیں ہے آوران دونوں کو کئی اولا ذہبیں ہے تو ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) ضروري حقوق اداكرنے كے بعد مال كے سوله (١٦) حصے بوں ہے۔ دونوں بيو يوں كوايك ايك حصد اور

فیہ چودہ حصے لڑکی کوملیں گے۔سراجی ) صورت مسئلہ میہ ہوگی۔

الم مثد حدال بتبت نوج بتبت

فقط والتداعكم بالصواب\_

بوی، اور بھائی بہن ، اور مرحومہ بہن کی اولا دمیں میراث کی تقسیم:

(سے ال ۳۷۷) ایک شخص مرگیا۔اس کے بعد عورت مرگئی۔ایک بھائی اور بہن حیات ہیں۔اورایک بہن مرحوم لی \*یات میں وفات یا گئی۔جس کی اولا دہیں۔تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟۔ بینواتو جروا۔

(المدجواب) شرعی حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے مال کے جار حصے ہوں ئے۔عورت کوایک حصہ ملے گا (عورت مرگنی ہے تو اس کے ورٹا چق دار ہیں ) بقیہ تین حصول میں ہے بھائی کو دو حصے ادرایک حصہ بہن کو ملے گا۔مرحومہ بہن کی اواد دُحروم رہے گی۔ (سرائی)

المستعمر الحت الحت المستعمر ال

فقط والثداعكم بالصواب

ز وجه، تین لژ کیال، اورعلاتی بھائی میں میراث کی تقسیم:

(سنوال ۱۳۷۸) حاجی احدم گئے ورثاء میں بیوی، تمن لڑکیاں اور ایک علاقی بھائی ہے۔ حقیقی بھائی پانچ برس ہوئے استان گیا ہے۔ لیکن لا پت ہے ذندہ ہے یا مرگیا ہے۔ کوئی خبرنہیں تو مرحوم کا ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟ بینواتو جروا۔ (الحجو اب) صورت مسئولہ میں حقوق متقدم علی الارث کی اوائیگی کے بعدم حوم کے مال کے بہتر ۲۷ حصے ہوں گ۔ بوئ کونو (۹) جھے اور ہرایک لڑکی کوسولہ سولہ (۲۱ - ۱۷) جھے اور بقیہ پندرہ (۱۵) جھے لا پتہ بھائی کی بطور امانت جمع رفیق مائی آگر آ جائے تو دے ویئے جائیں ۔ اور اگر پنتہ یقین ہوجائے کہ مرحوم حاجی احمہ کے مرف ہے پہلے مرگیا تھا تو یہ ندرہ (۱۵) جھے ملاتی بھائی کو ملیں گیا ور اگر ثابت ہوجائے کہ حاجی احمہ کے بعدم گیا ہے تو بیامانت اس کے وارثوں کو بندرہ (۱۵) جھے ملاتی بھائی کو مائی کو ارتوں کو در تا موسلے کی مردوم حاجی سے اور اگر بھائی بھائی کو اگر ۔ بیاری مورث مناہ ہو گیا۔

فننظ والتداعكم بالنسواب

## باپ کی زندگی میں اولا دکومیراث طلب کرنے کاحق نہیں ہے:

(سے ال ۳۷۹) بعد آ دائے آ داب و سلیم عرض اینکه میرے پائ تھوڑی زمین ہے اور میری اولا دموجود ہادراب پونا۔ میں کمز در جو چکا ہوں اور ظاہری اسباب کوئی نہیں ہیں۔ اور مقروض بھی ہوں اور اس کی ادائیگی کی سورت موا۔ زمین فروخت کرنے میں فروخت کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دیں کی حق دار بین فروخت کرنے دار بین کی حق دار بن سکتی ہے۔ اگر میں بیچوں تو کیا اولا دکا کوئی حق ضائع ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(الحواب) اپنے مال کے آپ خود مالک ومختار ہیں۔جوچاہوں کرسکتے ہو۔اولاد مانع نہیں ہوسکتی ہے۔لیکن دارتوں کو بلاد برمحر دم کرنے ،یانقصان پہنچانے کی غرض سے فروخت کرنے اور خیرات کرنے کی شرعاا جازت نہیں ہے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رسی الله عنه یار ہوئے تو آنخضرت الله عیادت کے لئے تشریف لاے۔ مصرت سعد نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت مال ہاور بیٹی کے سواکوئی وارث نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے سب مال کی الله کے راستے میں صرف کرنے کی اوصیت کرجاؤں۔ آنخضرت وہی نے فرمایا نہیں۔ میں نے موض کیا وہ تبائی مال کی الله کے راستے میں صرف کرنے کی اوصیت کروں؟ فرمایا نہیں! میں نے موض کیا۔ نصف مال کی؟ فرمایا نہیں! تب میں نے کہا۔ تبائی مال کی اوصیت کروں؟ فرمایا نہیں! میں نے عرض کیا۔ نصف مال کی؟ فرمایا نہیں! تب میں نے کہا۔ تبائی مال کی باتو ہمی زیادہ ہے۔ تبہارا اپنے وارثوں و کی اور وہ جوڑ تااس سے بہتر ہے کہتم ان کوئائ چھوڑ جاؤاوروہ کو گول کو آگے ہاتھ پھیلا تے بھریں۔ (مشکواۃ شویف صرف ۲۹۵ باب الوصایا)

عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه قال مرضت عام الفتح مرضاً (شفيت على الموت) فاتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى فقلت يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان لى مالا كثيراً وليس من يرثنى الا ابنتى افاوصى بما لى كله قال لا قلت فتلئى مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالشطر قال الثلث والثلث كثير انك ان تذور ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الخرمشكوة شريف ص 10 ماسالوسايا)

۔ البعة قرض ہے سکید وثن ہوئے کے لئے جتنامال فرونت کرنے کی ضرورت ہے بلاتا مل فرونت کرنے ۔ ۔ اس کے لئے نداولا د مانع ہو سکتی ہے اور ندشر ایونت فقط والٹداعلم بالصواب۔

#### دوبيوه،ايك لركا،اور جيلر كيون مين تقسيم ميراث:

(سے وال ۳۸۰) ایک آ دمی مرگیا۔اس کی دواہیویاں ایک لڑکا اور چھا لڑکیاں ہیں۔ مال کی تقسیم نفتر قم سے حساب سے س طرح ہوگی؟ بینوانو جروا۔

(الجواب)روپے میں دوا آنے (آٹھواں حصہ) دونوں ہویوں کو (ہرایک کوایک ایک آنہ) ملے گا۔ بقیہ چود دآنے کے آٹھ جصے ہوں گے دوا جصے (ساڑھے تین آنے) ایک لڑکے کواور ہرایک لڑکی کوایک ایک حصہ (پونے دو آنے) ملیں گی۔ (سراجی) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## بيوى \_لز كا\_اوردولر كيول ميس تركم تقسيم:

(سے وال ۱ ۳۸ )زید کے پاس زمین مکانات وغیر ہارقم نقذی ہے۔ورثاء میں ہیوی اورا یک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہیں۔ زید کی حیات میں اس کی ہیوی اور اولا دکوئس قدر حصہ ملے گا؟اور زید کوئس قدر ملے گا؟ بینوا تو جروا۔

(السجو اب) فی الحال تو زیدا بی جائیداد کاخود مختار دیا لک ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے کوئی وارث اپنا حصہ (جوزید کی وات کے بعد ملنے والا ہو) جبرانہیں لےسکتا۔ ہاں اگر زیدخود دینا جا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق الگ کر کے باتی جائیداد کی تقسیم اس طرح کر دے۔ بیوی کو آٹھواں حصہ (روپے میں دو آنے) لڑکے کو جار آنے آٹھ پائی اور اس طرح ہرا یک لڑک کو جار آنے آٹھ پائی دی جائے۔ کیونکہ زندگی میں یہ تقسیم عطیہ اور بخشش ہے۔ اور بخشش میں لڑک کر کے بات ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## ور ثاء میں ایک نواسه اور جارنواسیاں ہیں۔تر کهس طرح تقسیم ہوگا:

(سسسوال ۳۸۲) کیافر مائے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں ، ہندہ نے اپنے چیچ ایک نواسہ اور جیارنواسیاں جیموڑیں ،ان وارثوں میں تر کہ س طرح تقسیم ہوگا۔ بینواتو جروا۔

## ور ثاء میں بھتیجا جیتیجی اوراخیا فی بہنوں کی اولا دہیں:

(مسوال ۳۸۳) ایک شخص کی وفات ہو چکی ہے جن کا نام عبدالغنی ہے ،ان کی زوجہ ،اوالا و، والدین اور بھائی بہن میں ہے کوئی نہیں ہے ہوئی ہے ،ان کی زوجہ ،اوالا و، والدین اور بھائی بہن میں ہے کوئی نہیں ہے ،صرف ایک بھتیجہ محمر صنیف اور ایک بھتیجی را بعد بی ہے اور مرحوم کی دواخیاتی بہنوں کی اولا و ہیں ایک بہن جن کا نام عائشہ ہے اس کے دولڑ کے اور بہن جن کا نام عائشہ ہوائی بہنوں کا انتقال مرحوم کی زندگی میں ہو چکا ہے ،تر کہ س طرح تقسیم ہوگا۔رہنمائی فرمائی س بینواتو جروا۔

(الم جواب) صورت مسئولہ میں مرحوم عبدالغنی کا بھتنچہ محمد حنیف عصبہ ہے، بیتی اوراخیافی بہنوں کی اولا دؤوی الارحام میں سے ہیں ،اس لئے پوراتر کہ محمد حنیف کو ملے گا ، تیجی اوراخیافی بہنول کے اوالا دمرحوم ہیں (مفیدالوارثین س ۱۶۷) فقط والنّداعلم بالصواب۔

#### مفقو دبیٹا وارث ہے یانہیں:

(سوال ۱۳۸۳) جناب قاسم صاحب کا انتقال ہوگیا ان کے دارثوں میں صرف ان کی آیک ہوی ایک لاکا اورایک لاک مساۃ خدیجہ ہان کے علادہ اورکوئی دارث ذوی الفروش یا عصبات میں سے موجود نہیں ہے، لاکا اپنے دالد کا نافر مان تھا اس دجہ سے دہ کہتے تھے کہ میر سے ترکہ میں سے اس کو بچھ نددیا جائے ، مزید برآس دہ لڑکا اپنے دالد کی زخد کی میں کہیں چلا گیا تھا، آج تک اس کا کچھ پہنیں ہے، تو مرحوام کا ترکہ کس طرح تقیم ہوگا؟ خدیجہ پنے دالد کی زخد کی میں دینے یااس کا حصہ بطر یقیدا مانت رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے، جواب عنایت فرما نمیں؟ بینواتو جروا۔ دینے یااس کا حصہ بطر یقیدا مانت رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے، جواب عنایت نمرما نمیں؟ بینواتو جروا۔ دینے یااس کا حصہ بطر ایک اور تھی میں اللہ دین الرجمین قرض دینے ہوئی کی مال دین اور تجہیز و تھین قرض دینے ہوئی کی دین کے دین کو تین حصور امال کا آٹھوال حصہ کا لاکو کے دین میں ان کی بیوی کو تین حصور مال کا آٹھوال حصہ کا لاکو کے دین کورہ کو تین حصور کو دار تین ہوگا ، دو اپنا حصہ پائے گا ، دو لڑکا اس دقت مفقو د (لا پہند ) ہے تو اس کا آرا جائے تو اس کو ہیر دکر دیا جائے اور اگر شیخ طور پر تا بت ، دو جائے کہ مرحوم قاسم کے مرف دیا ہوں دو تین نہ کو گا اس کورہ دی حال کے دورہ کے دورہ دین کی دورہ کو اللہ المکم بالصواب کے مرحوم قاسم کے مرف نہ بیل کا کا حد بطور امانت رکھ نامرہ کورہ دین کا در انہ کی کے دفتا واللہ المکم بالصواب۔ کہن خدیج کولیس گے اگر خدیج اس کورہ خورہ دی کا در انوکی کواس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ کہن خدیج کولیس گے اگر خدیج اس کر کہن کی نارائٹ کی کواس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ کہن کا دائٹ کی کو کور نیک نارائٹ کی کواس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ کہن کا دورہ نیک کا دورہ نیک کورہ کورہ کورہ کیا کہ دورہ کورہ نیک کورہ کورک کے دفتا واللہ انہم کی کورٹ نیک کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی نارائٹ کی کورٹ نیک کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

(۱) مفقو دکوکسی سے ترکہ ملے اس کا کیا تھم ہے؟ (۲) مفقو دکو ان مال کا کیا تھم ہے؟:

(سے وال ۳۸۵) ایک عورت کا انقال ہو گیا ہے اس کی کوئی اولا ذمیں ہے، شوہر کا انقال اس کی زندگی میں ہو گیا،
والدین میں ہے بھی کوئی نہیں صرف اس کے جار بھائی ہیں اور ان میں ہے ایک بھائی لا پتہ ہے، تو مرحومہ کا ترکہ پورا
جو بھائی موجود ہیں ان میں تقسیم کیا جائے یالا پتہ بھائی کا بھی اس میں حق ہے؟ اگر اس کاحق لگتا ہوتو جو اس کے حصہ
میں آئے اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کے وارثوں کو دے دیں؟

نیز یہ بھی دریافت طلب ہے کہ جو بھائی لاپتہ ہے اس کا اپنا ذاتی مال وملکیت ہے کیااس کی ملکیت اس کے وارثوں میں تقسیم کردی جائے؟اس کا ایک لڑکا ایک لڑ کی اوراکیک بیوی ہے، مدل وفصل واضح جواب عنایت فرمائمیں، مینواتو جروا۔

(السجو اب)اسمرحومة ورت كے صرف جار بھائى ہى ہوں ان كے علاوہ اور يُونَى ند ہوتو مرحومہ كے تركد كے جار جھے موں گے،اور ہر بھائى كوانيك ايك حصہ ملے گا۔

مرحومہ کا ایک بھائی مفقود (لا پیۃ) ہے اس کے متعلق شرقی تھی ہیہ ہے کہ اس کو اس وقت تک زندہ مانا ناجائے گا ،اورنوے ۹۰ گا جب تک اس کے ہم ممرزندہ ہیں ، جب اس کے ہم ممر مرجا کیں تب اس کو متوفی اور مردہ سمجھا جائے گا ،اورنوے ۹۰ سال کی ممرایی مانی گئی ہے کہ اس کے ہم ممر مواتن مدت میں انتقال کرجاتے ہیں (ہاں بعض صورتوں میں جیسے کہ جنگ میں گئی ہو گیا ہو یا تی بی مرض مبلک میں غائب ہو گیا ہو یا دریا میں کا مرکز ہوئے ہوئے لا پیۃ ہوگیا ہواور مرض مبلک میں غائب ہوگیا ہو یا دریا میں کا مرکز ہوئے کہ مقام شرقی بنچائت کو اس کی موت کا غالب گمان ہوجائے تو وہ موت کا تھم دے سکتا ہے ، یا شہادت شرعیہ سے اس کی موت کا شوت ہوجائے تو اس کو مردہ تسلیم کیا جائے گا۔)

مفقو د کااپنا ذاتی مال و جائیدا و ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، جب اس کی موت کا حکم لگایا جائے گا ،اس وفت اس کے جو وارث زندہ ہوں گے ان میں و ہ مال شرقی طور پرتقسیم کیا جائے گا اس کی موت کے حکم سے پہلے جن کا انتقال ہوگیا ، ومحروم ، وں گے ،بیتو خوداس کی ذاتی مال کا تحکم ہے۔

اور دوسروں ہے اس کو جو مال ابطور وراثت ماتا ہے وہ بطور امانت محفوظ رکھا جائے ، اگر دہ آجائے تو وہ مال اس کو سپر دکر دیا جائے ، اور اگر واپس ند آئے تو جب مندرجہ بالا اصول کے مطابق اس کی موت کا تھم لگایا جائے اس وقت وہ مال جو بطور امانت محفوظ رکھا تھا جس مورث ہے اس کو وہ مال ملاتھا وہ مال اس مورث کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے (مفقو د کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے (مفقو د کے وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے ) لیکن اس وقت کے وارثوں کا اعتبار نہیں بلکہ ان وارثوں پرلوٹا یا جائے جمورث کے انتقال کے وقت موجود تھے، ان وارثوں میں جوزندہ ہوں گے وہ خود اس مال کولیس گے اور جوانقال کر گئے ہوں وہ حصان کے وارثوں میں تقسیم ہوگا (سراجی ومفید الورثین وغیرہ)

صورت مسئولہ میں مفقو دکوا پی بہن ہے جوا کی حصہ ملاہے وہ کسی امانت دار کے پاس محفوظ رکھا جائے اگر وہ آ جائے تو اس کو وہ حصہ دے دیا جائے اورا گرنہ آئے تو جس وفت اس کی موت کا تکم لگایا جائے یہ ایک حصہ اس کی مرحومہ بہن کے جو تین بھائی اس کے انتقال کے وقت زندہ تھے، ان میں مساوی طور پرتقسیم کر دیا جائے ،اگر ان میں ے کسی بھائی کا انتقال ہوجائے تو اس کے حصہ میں جو مال آتا ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کردیا جائے۔ اور جومفقو د کا ذاتی مال ہے اس کو بھی محفوظ رکھا جائے ، وارثوں میں تقسیم نہ کیا جا ۔.، بہب اس کی موت کا تھم نگایا جائے اس وفت اگریہ وارث بعنی ہوی ہڑگا ہڑکی زندہ ہوں تو مفقو دیے ترکہ کے چوہیں ۲۳ سہام ہوں گے ، آٹھ سہام ہوی کو۔ چودہ ۱۳ سہام لڑکے کو ،سمات ہے سہام لڑکی کو لیس گے ،اوراگران میں سے کسی کا انتقال ہوجائے تو جوزندہ ہوں گے ان میں مفقو د کا ترک تقسیم ہوگا ، فقط والنّداعلم بالصواب۔

#### وارثول كومحروم كرنے كا كناه:

(سوال ۳۸۶) میرے پاس الحمد للہ کچھ جائیداداورسونااورنفقدرو پے ہیں میری تین لڑکیاں ہیں ہیوی کا انتقال ہو گیا ہے تین بھائی ہیں ،گران میں ہے کوئی کام کانہیں میرااراوہ ہے کہ میں اپنے لئے بفقدر گذران رکھ کر بقیہ اپنی تین لڑکیوں کو بخشش کر دوں تا کہ بعد میں بھائیوں کو پچھ نہ ملے یا کم ملے تواس طرح کرسکتا ہوں یانہیں؟ بینوا تو جروا۔ (از بمبئی)

(الحواب) دوسر ب وارثول كوم وم كرن كانيت سابق ملكيت صرف لا كول كوخشش كرنا غلط اورموجب كناه ب، صديت بين بين موت كوفت وارثول كوم وم كرجات مين السياد كوفت ناه كالم عرفدا كى فرما نبر دارى بين گذارت بين كين موت كوفت وارثول كوم وم كرجات بين السياد كول كوش نعالى دوز خ بين دال و سكار الله على روايت ب عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضو هما الموت فيضا ر ان فى الوصية فنجب لهما النار ثم قرأ ابو هريرة عن بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار الى قول متالى و ذلك الفوز العظيم (مشكوة شريف ج اص ٢٦٥ اباب الوصايا) (عاشيش ب قوله فيضاران من المضارة اى يوصلان الضور الى الوارث بسبب الوصية للاجنبى با كثر الثلث او بان يهب جميع ماله فالواحد من الوارثة كيلا يوث وارث آخر من ماله شيئا فهذا مكروه وفرار عن حكم الله تعالى ٢ ا مرقات) (التعليق الصبيح ج ٣ ض ٢٩٨)

دوسری صدیت میں ہے۔ جو تحص اینے وارث کو میرات ہے محروم کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت ہے محروم کر وے گا مشکو قاشریف میں عن انسس رضمی اللہ عندہ قبال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامة (مشکواة شریف ج اص ۲۲۲)

کہذا بہتریمی ہے کہ آپ اپنی ملکیت اپنے پاس کھیں، آپ کے انتقال کے بعدلا کیوں کو بطور میراث ثلثان ( دوجھے )مل جائیں گے اورا کیک حصد دوسرے وارٹوں ( بھائیوں ) کو ملے گاوہ بھی حق دار ہیں،اللہ تعالیٰ نے ان کوخق دار بنایا ہے اس لئے دل تنگ نہ کیا جائے۔فقط والٹداعلم بالصواب۔ (۱) ور ثاء میں پانچ کڑ کے دوکڑ کیاں شوہراورا یک بہن ہے(۲) وصیت کے بغیر نماز روزہ کا فدید نکالنا(۳) ایک مسکین کومتعدد فدید بنا، یا ایک فدید متعدد مساکین کودینا۔ (سوال ۳۸۷) ہماری والدہ کا انتقال ہوگیا،ان کے درثاء حسب ذیل ہیں پانچ کڑے، دولڑ کیاں ہشوہراورا یک حقیق بہن بڑ کہ س طرح تقسیم ہوگا، نیز۔

(۱) ایک شخص کے پاس مرحومہ کے ہیں بائیس ہزار روپ جمع ہیں ،کیااس قم سے مرحومہ کی طرف سے ج بدل کرا سکتے ہیں؟ مرحومہ کی جج کی بہت تمناتھی۔

(۲) بیماری کی وجہ سے تقریباً ہم ماہ کی نماز فوت ہوئی ہے اورای طرح ایک ماہ کے روزے فوت ہوئے تو نماز روز دں دافند میہ نکال سکتے ہیں؟ ایک نماز اورا یک روز ہے کا فدیہ کتنا ہے ؟ مرحومہ نے فدید کی وصیت نہیں کی ہے؟ ہیوا تو جروا۔

(المعجواب باللاحم ككل تزكدك 18 جصيهول نگراس بين سي شو بركواا جص چوتها حصه)اور برلز بركوكو - احصر اور جر حصاور برلزكي كوس سر حصليس كر بهن محروم ب-

اگرتمام در ثاء بالغ ہوں اور وہ سب اپنی مرضی سے مرحومہ کی طرف سے حج بدل کرانا جا ہیں تو کراسکتے ہیں ، ان پر حج کرانا واجب نہیں ہے ،اگر ور ثاء میں نابالغ بھی ہوں تو ان کی رضا مندی معتبر نہیں ہے ،لہذاان کے حصہ میں سے پچھند لیا جائے۔

ای طرح نمازروزہ کے فدید کی وصیت نہیں کی ہے، لہذا فدیدادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہالغ ورثاء تمرعاً اپنی مرضی سے نمازروزہ کا فدیدادا کرنا جا ہیں تو ادا کر سکتے ہیں (مالا بدمنہ ص۹۹ ہمں ۱۰۰) (نابالغ ورثاء ہوں تو ان کی رضامندی معتبر نہ ہوگی اور ان کے حصہ سے فدیدادا کرنا جائز نہ ہوگا۔)

ایک نماز اورایک روز ہ کافدیہ صدقہ فطر کے برابر پونے دد کلو گیہوں یااس کی قیمت ہے،ایک دن کی وتر کے ساتھ چھنمازوں کے حساب سے فدییا دا کیا جائے۔

ایک مسکین کو چندنمازوں یا چندروزوں کا فدید دینا جائز ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے،صاحب درمخناراور صاحب الجو ہر قالنیر قاورصاحب طحطا وی علی مراتی الفلاح نے جائز لکھا ہے،حضرت تھا نوگ اورمولا نامفتی رشید احمہ لدھیا نوی مدخلہ صاحب احسن الفتاوی نے اس پرفتوی دیا ہے، اس طرح ایک فدید کو چندمساکین کے درمیان تقشیم کرنا مجمی امام ابو یوسف کے سے قول کے مطابق جائز ہے (یہ فتوی فتاوی رحمیہ جلد دہم ص ۱۷۱، میں حجہ یہ چکا ہے)

ورمخاريل بــــويهــــدى وجوب ولو فى اول الشهر وبالا تعدد فقير كا لفطرة (درمختار) رقوله وبالا تعدد فقير) اى بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد فلو اعطى هنا مسكينا صاعاً عن يومين جاز لكن فى البحر عن القنية ان عن ابى يوسف رحمه الله فيه روايتين وعند ابى حنيفة لا يجزيه كما فى كفارة اليمين، وعن ابى يوسف لو اعطى نصف صاع من بر عن يوم واحد لحسن يجوز قال الحسن وبه نا خذ . اهد ومشله فى القهستانى (درمختار مع الشامى ص

٦٣ ا ،ص٦٣ ا فصل في العوارض)

طُعُطَا وَيَعْلَى مِ اللَّهِ الْفَلَاحِيْنِ بِ وقوله وتلزمهما الفدية) ثم ان شاء اعطى في اول رمضان وان شاء اعطى في آخره و لا يشترط في المدفوع اليه العدد (طحطاوي على مراقى الفلاح ص ٣٧٦ كتاب الصوم فصل في العوارض)

حضرت مولانامفتی محمشفیع صاحب رحمه اللدمعارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں :۔

مسئلہ: ایک روز و کے فدیہ کو دوآ دمیوں میں تقسیم کرنایا چندروز وں کے فدیہ کوایک ہی شخص کوایک تاریخ میں و بنا درست نہیں ، جیسا کہ شامی نے بحوالہ بحراز قدیہ قل کیا ہے اور بیان القرآن میں ای کوفل کیا گیا ہے گر حضرت نے امداد الفقاوی میں فتوی اس بنقل کیا ہے، البت الداد الفقاوی میں فتوی اس بنقل کیا ہے، البت الداد الفقاوی میں ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ نوزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے البت الداد الفقاوی میں ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ کنی روزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے البیان دے دیے میں بھی مختیات ہے، بیفتوی موری دیا اجمادی الاخری الاہ اللہ الفقاوی جادروم صفحہ مجام میں مفقول ہے (معارف القرآن جامل ۲۳۸ سورة بقرہ پارہ نہر اکر اور الفقاوی بیاستان ہی اسلام مطبوعہ پاکستان ہے اس ۱۲ اس اولیا ، و پارہ نہر اکر کوئے نہر اکر الداد الفقاوی بیاستان ہی اس ۱۲ اس ۱۲ اس ۱۲ اس الدائی الولیا ، دیو بند )

ہبہتی زیور میں ہے: ۔مسئلہ وہ گیہوں ( بعنی فدیہ کے گیہوں )اگرتھوڑے تھوڑے کی مسکینوں کو بانٹ و ۔۔ وے تو بھی صحیح ہے ( ہبہتی زیورس اسم حصہ تیسر ا .فدیہ کا بیان )

احسن الفتاوی میں ہے۔

(مسوال ۲۰۱) یانج چیروزول کافیریها یک مسکین کودینا جائزیه یانتین؟ میزواتو جروا

ر الجواب و صنه الصدق و الصواب ) آس میں اختلاف ہے، در مختار میں جائز نکھا ہے، اور شامیہ میں بحریفال کیا ہے کہ عندالا ہائم جائز نہیں ، امام ابو یوسف ہے جواز کی روایت ہے، شامیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آیک فدیہ متعدد اشخاص پر تشیم کرنے ہے جارے میں امام ابو یوسف واقول جواز ، ماخوذ ہے ہاں ہے ثابت ہوا کہ تھم فدریہ کا لکفارہ نہیں بلکہ کصد قد الفطر ہے۔ لبند استعدد دروز وال کا ایک فدیہ ایک مسکین کودیئے میں بھی امام ابو یوسف کا قول ہوگا یعنی مہر ہوتا ہے۔ کہ توگا یعنی بہت اس میں امام ابو یوسف کا قول ہی رائج ہوگا یعنی بہت قول ماخوذ ہے ہے (اس کے بعد درمخاروشامی کی مبارت ہے ) (احسن الفتاوی سے ۲۰۱۱ کامل مہوب کتاب الصوم والا عشکاف)

#### مرض الموت میں شو ہر طااق دے دیے تو بیوی کوتر کہ ملے گایا نہیں:

(سے وال ۳۸۸)ایک شخص بہت بیار نیما اس بیاری میں اس کا انتقال بھی ہو گیا ابینی وہ مرض الموت میں مبتایا تھا اس درمیان اس نے اپنے انتقال کے دس پندرہ روز پہلے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دیں ،اس کی نیت کیاتھی وہ تو اللہ ہی جا نتا ہے گمر بظاہرایسامعلوم ہوتا ہے کہاں کامقصود تحض اپنی بیوی کومیراث ہے محروم کرنا تھا، دونوں کے تعلقات خراب تصفواس مطلقہ عورت کواس شخص کے تر کہ ہے میراث ملے گی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) شوبر نے مرض الموت میں عورت کو بغیراس کے مطالبہ کے تین طلاقیں دے دیں اور عدت میں شوبرکا انتقال ہو گیا تو عورت میراث سے محروم نہ ہوگی اس کا جتنا حصہ شرعاً مقرر ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور اگر عورت کے مطالبہ پر شوبر نے طلاق دی ہے تو وہ وارث نہ ہوگی۔ قادی عالمگیری میں ہے ولو طلقها بائنا او ثلثاً ثم مات و هی فی المعلمة فکذلک عند نا توث و لو انقضت عدتها ثم مات لم توث و هذا اذا طلقها من غیر سوا لها فاسلة اللہ عدو الله فلا میراث لها کذا فی المحیط (عالمگیری ج۲ ص ۱۲۲ باب طلاق المویض)

مفیدالوارثین میں ہے۔اگر مریض اپنی زوجہ کوطلاق بائنہ یار بھیہ دے دے تو واقع ہوجائے گی لیکن اگر عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر مرگیا تو زوجہ میراث ہے محروم نہ ہوگی (ص۲۳) ( بہشتی زیورس ۴۳ مصل ۳۳ حصہ چہارم بیار کی طلاق دینے کا بیان ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## ورثاء میں ایک اخیافی بھائی بہن ہیں تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا:

(سے وال ۳۸۹) ایک شخص کا انقال ہو گیا ،ان کے وارثوں میں صرف ایک اخیافی بھائی اورایک اخیافی بہن ہے (اخیافی بعنی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہوں ان کو ماں شریک بھائی کہتے ہیں )ان کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں تو مرحوم کا ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟ ہینوا تو جروا۔

(العجواب) مرحوم کے انتقال کے وقت ان کے وارثوں میں صرف ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن ہے، ان کے علاوہ اور کی وارث نہ ہوں نہ مرحوم کے باپ ، دادا، پر دادائر کالڑکی ، پوتا، پوتی ہواور نہ عصبات و ذوالفروض میں سے کوئی بوتو ان کی کل مال و ملکیت کے دو حصے ہوں گے ایک حصدا خیافی بھائی کواور ایک حصدا خیافی بہن کو ملے گا۔ قاعدہ کے اعتبار سے ان دونوں کو مرحوم کے کل مال کا تلث تہائی حصد ماتا ہے گر چونکہ کوئی دوسر اوارث موجو دہیں ہے اس لئے بقید دو حصے بھی ان دونوں پررو ہوں گے، نیز یہ بھی خیال رہے کہ اخیافی بھائی بہنوں میں للذ کو مثل حظ الا نشیین کا قاعدہ نیس ہے، اخیافی بھائی بہنوں میں للذ کو مثل حظ الا نشیین کا قاعدہ نیس ہے، اخیافی بھائی بہنوں میں اللہ کو مثل حظ الا نشیین کا قاعدہ نیس ہے، اخیافی بھائی بہنوں کو برابر ماتا ہے۔ ھکذا فی کتب الفر انص .

(نوب) اخيافی بهمائی بهن ذوی الفروض میں داخل جیں ،عصبات بیں ان کا شار نہیں ،ان کی تمن حالتیں جیں (ا) جب بیا یک ہواہ رمیت کا باپ دادالڑ کا لڑکی بوتا ، بوتی موجود ند ہوں تو اس کوتر کہ کا چھٹا حصہ ملے گا (۲) جب بیہ دویا دو سے زائد ہوں تو ان کوکل مال کا تکھ ملے گا (۳) جب میراث کا باپ دادا الزکا باڑکی ، بوتا بوتی میں سے کوئی بھی موجود ہوتو اخیا فی بہن محروم ہوتے ہیں ، سراجی میں ہے ، واصا لا ولا دالا م فاحوال ثلث السدس للواحد والثلث للا شخصاعد اُ ذکورهم و انا ٹھم فی القسمة والا ستحقاق سواء ویسقطون بالولد و لد الا بن وان سفل و بالاب و الجد بالا تفاق (سراجی ص ۲ باب معرفة الفروص النح ) فقط واللہ اعلم بالصواب.

#### این مال میں تصرف کرنا ، نافر مان اولا دکومیراث ہے محروم کرنا:

(سسوال ۳۹۰) زید کے پاس جو بچھ مال وہ سباب ہے وہ اس کا بلائٹر کمت غیر مالک و مختار ہے اس کے اڑ کے اپنا کا روبارالگ کرتے ہیں اور وہ سبب زید کے نافر مان ہیں ، زید کی ایک اٹر کی ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے ، زیر انہا مال و ملکیت اپنی بٹی کو دینا چاہتا ہے ، لڑکوں کو بیگوارہ ہیں ہے وہ اپنے والد کو طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان حالات میں زید اپنی ملک میں سے ٹرکی کو وے سکتا ہے یا نہیں؟ اور لڑکوں کو وراشت سے محروم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور لڑکوں کو وراشت سے محروم کر سکتا ہے یا نہیں؟ مینواتو جروا۔

(العجواب) زیداین مال کاما لک و مجتمارت، زندگی میں جس کوجائے ہے۔ سکتا ہے، فروخت کرسکتا ہے ہاڑی کودے سکتا ہے۔ مگر دخت کرسکتا ہے ہاڑی کودے سکتا ہے۔ مگر زیت لڑکوں کومخروم کرنے یا نقصان پہنچانے کی نہ ہوورنہ گنہگار ہوگا، لڑکے بہر حال لڑکے ہیں، نافر مان ہونے کی وجہ سے عاتی کرنے کی اجازت نہیں، باپ کے مرنے کے بعد جو کچھاس نے چھوڑا ہوگا اس میں نافر مان لڑکوں کو بھی ان کا حصہ ملے گا۔ فقط والند اعلم بالصواب۔

## مکان قابل تقسیم ہوا در بعض وارث مکان میں سے حصہ کا مطالبہ کریں تو مکان کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟:

(سسوال ۱۹۱۱) ہمارے والدصاحب جناب ابراہم صاحب کا ایک مکان ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے ہقریاً ایک سرال قبل ان کا انتقال ہو گیا اس وقت ان کے وارثوں میں ان کی ابلیہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں ،اس کے بعد ہماری والدہ کا انتقال ہوا ، ان کے وارثوں میں او پر درج شدہ تین لڑک (اقبال ، خالد ، زاید ) اور تین لڑکیاں (راشدہ ، فاطمہ ، حلیمہ ) ہی تھیں ہمارے نا نا نانی کا ہماری والدہ ہے پہلے انتقال ہو گیا تھا ، پھر ہمارے ایک بھائی اقبال کا انتقال ہو گیا ،ان کے وارثوں میں ان کی زوجہ عائشہ خاتون ،اور تین لڑک (یوسف ، محمد انس بطلحہ ) اور پانچ لڑکیاں (میمونہ ، سلمی رضیہ ، حامدہ ، ناحمہ ) ہیں ، ہمارے والد کا مکان وارثوں میں سرح رفقتیم ہوگا؟ ہماری و و بہنوں کا خیال ہے ، تو ہم کس مرح تقتیم ہوگا؟ ہماری و و بہنوں کا خیال ہے ، تو ہم کس مکان ہی میں سے حصد دیا جائے ، ایک مطلقہ ہے اور ایک کنواری ہے اور مکان بڑا بھی ہے تقیم ہوسکتا ہے ، تو ہم کس طرح تقتیم کریں؟ بینوا تو جروا۔

(البجواب) حوالموفق ·

|   | بيم وزوجه | مرحوم ایرا |        |         | سنده ۲۹۷ |       |  |
|---|-----------|------------|--------|---------|----------|-------|--|
| _ | ہنت       | بنت        | بنت    | ابن     | ابمن     | ايمن  |  |
|   | حليمه     | فاطمه      | . داشد | زابد    | خالد     | اقبال |  |
|   | ~~<br>!   | براد<br>أ  | 1      | 5<br>AA | 5<br>44  | r     |  |

صورت مسئولہ میں بعدادا نیگی حقوق متفد میلی الارث وعدم موانع مرحوم جناب ابراہیم کاتر کہ ۲۹۲سہام پر تقتیم ہوگا،اس میں سے خالد کو ۸۸ جھے زاید کو ۸۸ جھے ،راشدہ کو ۴۳ جھے فاطمہ کو ۴۳ جھے حلیمہ کو ۴۳ جھے اور مرحوم اقبال کی بیوی عائشہ کو ااجھے ، یوسف کو ۴۲ جھے ،محمدانس کو ۴۲ جھے ،محمد طلحہ کو ۴۲ جھے ،میمونہ کو ۷ جھے ،رضیہ کو ۷ جامدہ کو ۷ جھے ناعمہ کو ۷ جھے ملیس گے۔

آپ کی دو بہنیں مکان میں ہے حصہ ما نگ رہی ہیں، مکان بڑا ہے اور تقسیم ہوسکتا ہے لہذا جب ان کی خواہش ہے کہ ہمیں اپنے والد مرحوم کی یادگار میں ہے ہی حصہ ملے تو اسے مکان میں سے حصہ دے دیا جائے ، اگر قیمت لگا کر تقسیم کیا جائے تو ان کے حصہ میں جتنی رقم آتی ہوممکن ہے کہ اس قم ہے آج کی مہنگائی کے زمانہ میں مکان نہ خرید سکیں تو وہ بے گھر ہوجا نمیں گی اس لئے بہنوں کی جو تجویز ہے وہ بہتر ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب ، ۱۳ ذیقعدہ میں ہوجہ میں گا اس لئے بہنوں کی جو تجویز ہے وہ بہتر ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب ، ۱۳ ذیقعدہ میں دھے۔

## (۱) صرف لڑ کیاں ہوں تو بھائی بہن کوتر کہ میں استحقاق ہوگایا نہیں؟

(۲) اپنی زندگی میں اولا دکوجائیداد کا ہبہ؟:

(سوال ۳۹۲) ہم تین بھائی اور دوبہنیں ہیں ،باپ کی ملکیت کا کمل ہؤارہ ہو چکا ہے،رہن ہم بھی الگ الگ ہے، منتاء سوال یہ ہے کہ میری چھاڑکیاں ہیں ،اڑ کے نہیں ہیں تو کیا میرے مال میں سے میر ہے بھائی اور بہنوں کو بھی ورث ملے گا؟ اگر ملے گاتو کتنا؟

(۲) میں اپی حیات میں اپنی لڑ کیوں کوا بی ملکیت بخشش کرسکتا ہوں یانہیں؟ اگر کرسکتا ہوں تو کس طریقہ ہے؟ مینواتو جروایہ

(السجسوان) عورت (بیوی) ہوتو آتھ میں حصہ کی وہ تق دار ہے اور کرکیاں چھ ہیں وہ آپ کی ترکہ میں سے دو ثلث (السجسوان) کی حق میں ہوتو آتھ میں ہوتو آتھ ہوں گئے اور رہم اربی ہوتا ہے اور ہیں اس کے بعد جو بیجے اس میں بھائی بہن حق دار ہوں گئے اور رہم کہ کہ تھا گئی ہمن حق دار ہوں گئے اور میل کے اور کہ کہ کہ کہ مثل حظ الا نشین کے اصول پر بھائی کودوجھے اور بہن کوایک حصہ (بعنی ایک بھائی کودو بہنوں کے برابر) ملے گا ، یہ کم آپ کی وفات کے بعد کا ہے ، بھائی بہن شرعا دارت ہیں۔

آپایی زندگی میں کیوں تقلیم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپایی زندگی میں صرف اپنی ہیوی اور لڑکیوں کو دیں گار جو کچھود ینا ہواس پر قبضہ بھی کرادیں تو قانو نااگر چیاڑ کیاں اور بیوی مالک بن جا نمیں گی مگر بھائی بہن محروم ہوں گے اور ان کومحروم کرنے کا گناہ ہوگا، اگر آپ اپنے کو گناہ ہے بچانا چاہتے ہوں اور زندگی میں تقلیم کرنا ضروری ہوتو بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے لئے بقد رضرورت الگ نکال لیجئے (کہ آئندہ آپ کو دوسروں کامخاج ہونا نہ بڑے) بعدہ نیوی کو آٹھواں حصد، چھاڑ کیوں کوکل مال کے دو حصاور اس کے بعد جو بچاہ پر بنا انے ہوئے طریقہ کے مطابق بھائی کو دو حصاور بہن کو ایک حصد دیا جائے انشاء اللہ اس صورت میں ہرا یک کوا پناحق مل جائے گا اور کوئی محروم نہ رہے گافقط واللہ اعلم بالصواب۔

## زندگی میں اپنی لڑ کیوں کوجائیدادا کی تقسیم کردینا:

(سے وال ۳۹۳)میری صرف لڑکیاں ہیں، بھائی بہن صاحب مال ہیں اورایک دوسرے کی وراشتہ کی تمنانہیں رکھتے ،اس حال میں بھی کیامیرے بھائی بہنول کوڑ کہ میں ہے دیا جائے گا؟ اگر میرے بھائی بہن راضی ہوں تو میں اپنی لڑئیوں کواتن جائیدا دوغیرہ ابطور ہیددے سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں ،جؤا سمم اللہ، بینو اتو جوروا.

(المدجواب) انقال کے بعد ترک کی تقییم شری تھم ہے، جو تھی شرعاً وارث ہوشریعت کے قانون کے مطابق اسے اس کا حق ماتا ہو وہ مالدار ہویا فریب ہقیسیم وراشت اپنی مرضی کی چیز نہیں کہ جسے جا ہیں دے دیں اور جسے جا ہیں ندیں ، اور جو شرق وارث ہے اسے بھی بیدت نہیں کہ اپنا حصد نہ لے بلکہ شرعا اسے اس کا حصد ملے گا، ہاں لینے کے بعد اسے حق ماصل ہے کہ جسے جا ہے بخشش کے طور پر دے دے ، اور اپنی زندگی میں جو بچھ دیا جاتا ہے وہ ترک کی تقسیم یا بالفاظ دیگر مقسیم ورا جسنہیں ، یہ ہم اور بخشش ہے اور انسان کو شرقی حدد دین رہتے ہوئے بیت ہے کہ اپنے مال میں جو جا ہے تقسیم ورا جسنہیں اگر وار توں کو مرح و کی تعب سے اپنا مال کی کو دے دے تو نیت سے گا ہونے کی وجہ ہے گہرا و تصرف کرے لیکن اگر وار توں کو مرح و کی نیت سے اپنا مال کی کو دے دے تو نیت سے گا ہوں ، وار توں کو وہ مرک نے کی وجہ ہے گہرا کہ وہ مرک کے ایک باب میں ، وار توں کو مرک کے کی قطعا نیت نہ ، ور ورد بھی دل سے اس پر راضی ہواں اور محت اس کے مرب انقال کے بعد لڑتے ہوں کو تکا ہے اور پر بیٹائی نہ ، ورد ورد بھی دل سے اس پر راضی ہوں اور محت اس کی خوائش نگل سے کے میر سے انقال کے بعد لڑتے ہوں کو تکا ہے اور پر بیٹائی نہ ، وار توں کو تکا ہے اور پر بیٹائی نہ ، ورد دیک میں بخشش کر سے جوند دیکر مالک و بی اس دیا واس کی خوائش نگل سکتی ہے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ۔

## ماں نے اپنے والد کے ترکہ میں سے حصہ لینے سے انکار کیا تھا اب اس کی اولا دحصہ ما تگ رہی ہے:

بسوال ۱۳۹۳) ایک شخص کے آئولا کے اور دولا کیاں ہیں ان کے والدین اور ہوی کا انتقال ان کی زندگی میں ہوگیا،
ایک لاکی کا انتقال والد کے بعد ہوا، اس لاکی نے اپنی زندگی میں کہاتھا کہ مجھے اپنے والدکی ملکیت میں سے اپناحی نہیں جا ہے ، اور اس بات کے گواہ بھی ہیں، اس مرحومہ کے جھاڑ کے اور ایک لاک ہے، اس کے شوہر کا انتقال اس سے پہلے ہوگیا تھا، اس مرحومہ لاکی کی پجھے اوا واپناحی (جو ہاں سے نہیں مل سکتا ہے) ما تگ رہے ہیں اور بجھے افکار کرتے ہیں، تو اب شرعاً کیا تھی ، اور اس کے جو بچے اپنی والدہ کے حصہ اب شرعاً کیا تھی ہوگیا ہوں کے بائیداو میں سے جق ملے گایا نہیں؟ اور اس کے جو بچے اپنی والدہ کے حصہ میں سے اپناحی ما نگ رہے ہیں ان کا مطالبہ شرعاً تھے ہے یا نہیں؟ بینواتو جروا۔

رال جواب، انقال كي بعدم وم كر كركت ميم مم شرى هي ، جو بهى شرعاً وارث بوشر يعت كم طابق التحق ماتا هي مرضى كى بات نبيس ب كه جي جا بين و ي وي اور جي جا بين ندوي ، اور جو محص شرى وارث بها سي بهى يرحق نبيس به كه بنا حسرت با المرابق و الموسية مين مرضى كى بات نبيس به كه ابنا حسرت با المحتاري وهو الوصية او السياري وهو السمي و النهار الله تعالى قسمه بنفسه و اوضحه وضوح النهار بشمسه . النج (در مختار مع رد المختار ص ٢٦٢ ج٥، كتاب الفرائض)

لبذاصورت مسئولہ میں صرف اتنا کہددیے ہے کہ مجھے میراحق لیمانہیں ہے اس ہے اس کا شر کی حق ختم نہ ہوگا ( فقاو کی رجمیہ جلداول ، چندکلمات کے ماتحت )

صورت مسئولہ میں حقوق متفدمہ یلی الارث کی ادائیگی کے بعد مرحوم کی کل مال وملکیت کے اتھار وسہام کر کے ہراڑ کے کو د دوسہام اور ہرائز کی کو ایک ایک سہام دیا جائے ، مرحومہ لڑکی کو جوایک حصہ ملا ہے پھر اس کے تیرا/۱۳ جصے ہول گے ہرلڑ کے د د د و حصے اور لڑکی کوایک حصہ ملے گا ، جن وار توں کو حصہ نہ لینا ہو و واپنا حصہ لینے کے بعد جنہیں چاہیں اپنی مرضی ہے دے سے بعد جنہیں چاہیں اپنی مرضی ہے دے سکتے ہیں ، فقط والتداعلم بالصواب۔

#### ایک لا ولدخانون کے تین بھائی تین بہنیں وارث ہوں تو اس کا حکم؟:

(مسوال ۳۹۵) کیک خاتون ہےان کے شوہر کا انقال ہوگیا ہے اس کے دالدین بھی نہیں ہیں ،اور کوئی اولا دہھی نہیں ہے، رشتے داردں میں تین بھائی اور تین بہنیں ہیں ، یہ عورت ابھی حیات ہے اگراس عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث کس طرح تقتیم ہوگی؟ کیاریہ خاتون اپنی حیات میں جس کوجا ہے اور جتنا جا ہے، ملک میں ہے دے سکتی ہے؟ یاکسی کے لئے وصنیت کرسکتی ہے؟ بیوورت جیا ہتی ہے کہانی وصیت لکھ کرر کھ دیے تگرمو و ہذات خودنہیں لکھ کتی ،تو اگرکسی کے پاس نکھوائے اور بیعورت اس پراینے دستخط کر دیے تو کیا یہ وصیت معتبر ہوگی؟ اسعورت کا ایک بھانجا اور ایک بھانجی ہے کیاوہ بھی وارثوں میں شامل ہو کرتر کہ کے حق دار ہوں گے؟ فقط واللہ اعلم بالصواب\_( سورت ) (السجواب) صورت مسئولہ میں اگرخاتون کے انتقال کے وقت اس کے تین بھائی اور تین بہنیں حیات ہوں تو حقوق متقدم علی الارث ( تجہیز و تکفین ، قرض ، بعدہ ہے لم میں ہے وصیت ) کی ادائیگی کے بعدتر کہ کے نوجھے ہوں گے ، ہر بھائی کودو، دوجھے اور ہربہن کوایک ایک حصہ ملے گا، بھانجا، بھانجی ذوی الارحام میں ہے ہیں اور بھائی بہن عصبہ ہیں اورعصبہ کی موجود گی میں ذوی الا رحام محروم ہوتے ہیں ،لہذا بھانجا بھا بکی وراثۃ حق دار نہ ہوں گے ،اگر مذکور ہ خاتو ن اہیے بھانچے بھانچی کو بچھودینا جاہتی ہوں تو ایک تہائی مال تک دصیت کرسکتی ہیں اپنی زندگی میں جو بچھے دیا جائے یہ تر کہ کی تقسیم نبیں بلکہ ہبہ(اور بخشش) ہے اورانسان کوشرعی حدود میں رہتے ہوئے بیتن ہے کہاپنی زندگی اور صحت میں اپنے مال میں جوجا ہےتصرف کر نے ( فناویٰ محمود بیص ۱۳ج ۵ ، باب مسائل المیر اث ) کیکن اگر وارثوں کومحروم کرنے یا تم حصہ ملے اس نیت سے اپنا مال کسی کودے دے تو ہے بالکل غیر مناسب ہے کہ وراثت ملک غیر اختیاری ہے۔اس لئے مسمی کو بیچن حاصل نہیں ہے کہا ہے بعدور ثہ میں ہے تھی کومحروم کردے ہشریعت نے جو حصہ جس دار ش کامتعین کر دیا ہے) وہ اس کوضرور ہنچے گا خواہ مورث راضی ہویا ناراض ( فآویٰ محمود بیص ۲۳ ج۵ )اوراحادیث میں اس پر سخت وعید ہے،مفیدالوارثین میں ہے:ایک سیجے حدیث شریف کامضمون ہے کہ بعض لوگ تمام عمراطا عت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں،لیکن موت کے دقت میراث میں وارثوں کوضرر پہنچاتے ہیں (یعنی بلاوجہ شرعی کسی حیلے ہے مرحوم کر دیتے مِن يا حصه كم كروية مِن )اليسة مخصول كوالله تعالى سيدهاد وزخ پهنچاديتا ب(مفيسد الموارثين ص ۴ ا (مشكوة شريف ص ٢٢٥ باب الوصايا)

صديث كالفاظيم بين:عن ابسي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل

ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضر هما الموت فيضا ران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار الى قوله تعالى و ذلك الفوز العظيم (مشكوة ص ٢٦٥ ايضاً) باب الوصايا) عاشيش ب (قوله فيضاران من المضارة اى يو صلان العضرر الى الوارث ب بسبب الوصية للاجنبي باكثر الثلث اوبان يهب جميع ماله لو احد من الموارثة كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئا فهذا مكروه وفرار عن حكم الله ١٢ مرقات) (التعليق الصبيح ص ٩٨ ٣٠٠)

دوسری صدیت میں ہارشاد ہے۔ عن انسن رضی الله عندہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قطع میراث وارثہ قطع الله میراثہ من المجنہ یوم القیمة بین جوش اپنوارث کومراث ہم محروم کرد کا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم فرمادیں گے (مشکولة شریف ص ۲۲ باب الوصایا مفید المواد ثیب ہی ہے کہ اس عمر میں اگر کسی ساتھ سلوک کرنا ہوتو ایک تہائی کے اندرا ندر کیا جائے (اور نیت صرف سلوک کی ہو وارثوں کو حصد کم ملے یہ نیت نہ ہو) اور سلوک کرنا ہوتو ایک تہائی کے اندرا ندر کیا جائے (اور نیت صرف سلوک کی ہو وارثوں کو حصد کم ملے یہ نیت نہ ہو) اور زندگی میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ہب (بخش ) ہے اور بہتام (مکمل) ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے، لہذا جو پھر دیا ہو اگروہ قابل تقسیم ہوتو تقسیم کر کے ممل قضد دے کرما لک ومخار بناویا جائے تا کہ بہتکمل اورتام ہوجائے، (ورمخاروشامی ص ۵۰ کے مص ۳۰ کے جس ایس باپ اپنی حیات میں جیے ، بٹی کوجا سیدادھ ہر کے مرتب ایس جی میں اور دومراضی ان سے ملاحظہ کیا جائے ہیں ااس جو مرتب ) میں جیے ، بٹی کوجا سیدادھ ہر کر می گواہوں کو ساکراس پر نہ کورہ خاتون اور گواہ دستخط کردیں اور بعد میں شرع گواہ و کیس جائے والد تعالی الم بالصواب ۔ کیس تامہ نکورہ خاتون اور گواہ و کیست نامہ نکورہ خاتون اور گواہ و کو فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔

#### متوفی کی جورقم وزیورامانت ہووہ اس کے در ثاءکودی جائے:

(سوال ۲۹۲) کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع سین اس مسئلہ میں کہ زید نے برکوایک بری رقم اور زیورات بطور امانت دی اور کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میر ہے ورثاء میں سے فلاں فلاں دولڑکوں کو دے دینا، دولڑکوں میں سے ایک لڑکے نے بکر سے اپنے باپ کی امانت میں سے بری رقم قرض کی تھی، زید کی اجازت کے بغیراب زید وفات پاپھے ہیں تو بکر بیامانت میں کو دے؟ صرف ان دولڑکوں کو یا تمام وارثوں میں تقسیم کرے؟ زید کے وارثوں میں چار لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں، زید کی اہلیہ اور اس طرح زید کے والدین کا انتقالی زید کی زندگی میں ہوگیا تھا۔ بینوا تو جروا۔ السحواب) زید کی رقم جو بکر کے پاس بطور امانت ہا وراس رقم میں ہے بکرنے زید کی اجازت کے بغیراس کا لڑکے کو بطور قرض دی ہو وہ آم لڑکے سے وصول کر لی جائے اور پوری قم اور زیورات کے گیارہ جھے کئے جا کیں دو، دو جھے وارٹ کو کو اور ایک ایک کو اور ایک ایک دو میت نے اور ایک کی وصیت بڑ کمل کرنا درست نہیں الا و صیدہ اسواد ث

## بوفت تقسيم جائيداد كى جو قيمت هوگى اس كااعتبار هوگا:

(سوال ۱۹۷۷) ہمارے والدصاحب کا انقال ۱۹۷۵ء میں ہوا ، وارثوں میں ہمارے والدصاحب کی دوسری اہلیا ور آٹھ بینے اور پانچ بیٹیاں ہیں ، ان کے والدین (بعنی ہمارے وادا ، وادی اوران کی پہلی اہلیہ کا انقال ان کی زندگی میں ہوگیا تھا، والدصاحب کے انقال کے بعد کے والدین ابنیاد وغیرہ کی تقسیم کے لئے ایک خاکہ بنایا گیا مگر وہ خاکہ صرف کا غذیر رہا بقاعدہ تقسیم وراثت نہ ہوگی اور پھر تقسیم کا معاملہ ہی معرض التو ء میں پڑگیا ، ۱۹۸۱ء میں ایک مرتبہ ہمارے بڑے بھائی میرے پاس آئے اور کے وا مے خاکہ کے مطابق تقسیم کی تفتگو کی ، دوسرے ورشہ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی ، احقر نے عرض کیا کہ وہ تقسیم صرف کا غذیر رہی ، اب آج تقسیم کرنے کا خیال ہے تو اس وقت جائیداد وغیرہ کی جو قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کرنا جا ہے ، مگر وہ اپنی بات پر مصرر ہے تو احقر نے اس تقسیم پر وستخط کرنے سے انکار کردیا ، اب حال میں پھر جائیدا دوغیرہ کی تقسیم کی بات چل رہی ہے، دریا فت طلب بات ہے کہ جائیدا دوغیرہ کی تقسیم حالیہ قیمت سے ہوگی یا ہے وا وہ الے کا غذی خاکہ کے وقت کی قیمت کے اعتبار سے ہوگی۔

والدصاحب کے انتقال کے بعد جار بھائیوں اور تمن بہنوں کی شادی مشتر کہ کاروبارے کی گئی تو جتنا خرج ہواہے کیار پخرچ ان کے حصہ میں سے وضع کیا جائے گا۔ بینوا تو جروا۔

(السجواب) اگرسوال میں درج شدہ باتمی بالکل میچ ہوں اور حقیقت یہی ہوکد ابھی تک جائیدادوغیرہ کی تقسیم نہیں ہوئی ہے اور نہ حصہ تعین کر کے ہرایک کا حصہ اوا کیا گیا ، یا پھوادا کر کے دوسروں سے ان کی رضامندی سے بعد میں اوا نیکی کے لئے مہت کی گئی ، اور اب اس وقت تقسیم کرنا جا ہے ہوتو جائیداد کی تقسیم حالیہ قیمت کے اعتبار سے ہوگی ہے وہ اء میں جائیداد کی تقسیم کرلی ہوتی اور ہروارث کا حصہ عین کر دیا گیا ہوتا تو اس وقت کے اعتبار سے تھیک تھا مگر جب کرتسیم صرف کاغذی خاکر جب کرتسیم مرف کاغذی خاکہ رہی با قاعدہ عمل میں نہیں آئی اور اب ہروارث کو اس کا شرعی حصد اوا کرنا چاہے ہیں تو جس وقت ترک تقسیم کیا جائے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا ، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے ، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت

جن بھائی بہنوں کی شادی والدصاحب کے انقال کے بعد ہوئی ہے کیا شادی کے وقت ان سے بیکیا گیا تھا کہ جو کچھان کی شادی کے سلسلہ میں خرچ ہوگا تقسیم وراخت کے وقت اس کوضع کیا جائے گا اگر باہمی بیرمعاہدہ ہوگیا ہو اور بھائی بہنوں نے اسے تسلیم کیا ہوت تو اخر جات وضع کر کے ان کا حصہ ادا کیا جائے گا اورا گر باہمی رضا مندی سے ایسا معاہدہ نہ ہوا ہوتو اسے تیمرع واحسان کہا جائے گا ، ان کے حصہ میں سے جہزاً وصول نہیں کیا جاسکا ، البت آگر وہ اپنی مرضی سے وضع کرنے کے لئے کہیں آو ان کی مرضی کی بات ہے ،صورت مسئولہ میں مرحوم کے وارثوں میں درج شدہ ہی ورث ہوں تو حقوق متقدم علی الارث کی اوائیگ کے بعد مرحوم کے ترک ہے ۱۲۸ سہام ہوں گے مرحوم کی اہلیہ کو ۱۲ سہام اللہ کو ۱۲ سہام ہوں گے مرحوم کی اہلیہ کو ۱۲ سہام ہوں گے مرحوم کی المارٹ کی اوائیگ کے بعد مرحوم کے ترک ہے ۱۲۸ سہام ہوں گے مرحوم کی المارٹ کی اوائیگ کے بعد مرحوم کے ترک ہے ۱۲۸ سہام ہوں گے مرحوم کی المارٹ کی اوائیگ کو المارٹ کی اوائیگ کے اسلام ہوں گے مرحوم کے تو کہ المارٹ کی المارٹ کی اورائیگ کو المارٹ کی اورائیگ کی کے بعد مرحوم کے تو کہ المارٹ کی المارٹ کی اورائیگ کی دے سہام میس کے ۔فقط والند اعلم بالصواب۔

## وارتوں میں زوجہ، والدہ اور حقیقی بھائی بہن ،علاتی بھائی اوراخیافی بھائی بہن موجود ہیں تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا:

(سوال ۱۹۹۸) کیافرماتے ہیں علائے کرام ومفتیان کرام مسئلہ فیل میں کہ عباس سلیمان کا انتقال ہو گیا ،عباس کی اولا ذہیں ہے ان کے وارثوں میں ان کی اہلیہ والدہ دو هیتی بھائی اور دو هیتی بہنیں ہیں ،اور ان کے علاوہ ان کے تین علاقی بھائی (باپ ایک ، ماں الگ) بھی ہیں ،اور مرحوم عباس کی والدہ کا نکاح پہلے ایک شخص مسمی غلام رسول ہے ہوا تھا ان ہے چاراولا ویں ہو کیں ایک لڑکا اور تین لڑکیاں (یعنی مرحوم کے ایک اخبانی بھائی اور تین اخبانی بہن بھی ہیں ) واضح ہوکہ جائیدادم حوم عباس کے والداور دادا واضح ہوکہ جائیدادم حوم عباس کے والداور دادا کا انتقال بھی مرحوم سے پہلے ہوگیا ہے ، بینواتو جروا۔

(العبواب) صورت مسئولہ میں مرحوم عباس کے سوال میں درج شدہ ہی وارث ہوں ،مرحوم کی اولا و باپ داوامیں سے بھی کوئی نہ ہوتو حقوق متفدمہ علی الارث تجہیز و تفین ،قرض ، بعدہ ایک ثلث میں سے جائز وصیت اوا کرنے کے بعد مرحوم کی ذاتی مال وملکیت کے ۲۲ حصے ہوں گے اس میں ہے۔

| جوتفاحصه ) | ) <u>ح</u>    | 4       | مرحوم عباس کی زوجہ کو             |
|------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| چھٹا حصہ)  | <u>د</u> ے (' | ~       | مرحوم عباس کی والیدہ کو           |
|            | ھے            | ۲       | مرحوم عباس کا خیافی جھائی کو      |
|            | الختے         | ۲       | مرحوم عمباس کی ایک اخیافی جهن کو  |
|            | ھے            | ۲       | مرحوم مباس کی دوسری اخیافی بهن کو |
|            | <u>ھے</u>     | ۲       | مرحوم مباس کی تیسری اخیافی بهن کو |
|            | مصح           | r       | مرحوم مباس کے ایک حقیقی بھائی کو  |
|            | <u>خت</u>     | ۲       | مرحوم عباس کے دوسرے فقیقی بھائی ک |
|            | ونسے          | 1       | مرحوم عباس كي ائيك تقيقي بهبن كو  |
|            | حصہ کے گا۔    | ļ<br>ko | مرحوم عباس کی دوسری حقیقی بهن کو  |
| ****       |               | - 11    | # Ta                              |

مرحوم عباس كالمان بهائى بهائى وقيق بهائول كم وجود بون كى وجد عروم بين وقيق بهائى ، علاقى بهائى بهائول كى بن وى الفروش بين اورصورت مسئوله بين مرحوم عباس كى بنسبت قريب كى عصب بين ، اورمرحوم كا خيافى بهائى ببن وى الفروش بين اورصورت مسئوله بين مرحوم عباس كى اولا و باب وادا بين ساك كون بين سال كون واربين ، اورب فى اولا و باب وادا بين ساوى طور برقشيم بولا سراتى بين بها ولاد الام فاحوال شلت ، المسدس مكن مال ان كورميان مساوى طور برقشيم بولا سراتى بين بها ولاد الام فاحوال شلت ، المسدس كلواحد والشلت للاشنين فصاعداً ذكورهم وانا ثهم فى القسمة والاستحقاق سواء ويسقطون بالولدوولد الابن وان سفل وبالاب والجد بالاتفاق (سواجي ص ٢ ا باب معرفة الفروض ومستحقيها)

اوراخیاتی بھائی بہن مال کے ہوتے ہوئے بھی وارث ہوتے ہیں سراجی ہیں ہے و فریق یو ثون بحال ویہ جبون بحال و هذا مبنی علی اصلین احد هما هو ان کل من بدلی الی المیت بشخص لا یسرٹ مع وجود ذلک الشخص سوی اولاد الام فانهم یر ثون معها لانعدام استحقاقها جمیع الترکة (سراجی باب الحجب) فقط و الله اعلم بالصواب.

وارثوں میں صرف ایک حقیقی بھائی اور ایک علاتی بہن ہے اور اس کا حکم:

(سوال ۳۹۹)ایک شخص کا انتقال ہو گیااس کی کوئی اولا داور باپ دا دامیں ہے کوئی نبیں ہے،صرف ایک حقیقی بھائی اور ایک علاقی بہن ہے تو مرحوم کے تر کہ کاحق دار کون ہے؟ علاقی بہن کواگر ملتا ہوتو کتنا ملے گا؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئول میں جب کے مرحوم کے بان باپ داداوغیرہ اوراولا دمیں بھی کوئی بیٹا بیٹی بیس ،صرف ایک حقیقی بھائی اورایک علاتی بہن ہے قوحقوق متقدم علی الارث کی ادائیگی کے بعدمرحوم کاکل تر کہ حقیقی بھائی کو ملے گا، علاقی بہن محروم ہے۔ سراجی میں ہے: ویسف طبنوا لعلات بالاخ لاب وام وبالاخت لاب واما اذا صدارت عصبة (سراجی بیس ہے: ویسف طبنوا لعالی مستحقیها) تنویرالحواثی شرح سراجی میں ہے: اگرمیت کے حقیقی بھائی موجود ہیں تو علاتی بہن (بلکہ علاقی بھائی بھی ) میراث سے محروم رہیں گے اوران کو کچھوتی نہیں پنچ گا (تنویرالحواشی س کے اوران کو کچھوتی نہیں پنچ گا (تنویرالحواشی س کے اوران کو کچھوتی نہیں بنچ گا

## وارثوں میں بھانجی اور بھا نیجے کے دولڑ کے ہیں:

(سوال ۲۰۰۰) عبدالرحمٰن کا انتقال ہوا، اس کے وارثوں میں اس کی ایک حقیقی بہن کی ایک لڑکی ( یعنی اس کی بھانجی )
اور دوسری حقیقی بہن کے لڑکے کے دولڑ کے ( یعنی اس کے بھانجے کے دو بیٹے ) ہیں، ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں،
والدین اور اس کی دونوں بہنوں کا انتقال عبدالرحمٰن کی زندگی میں ہوگیا تھا تو عبدالرحمٰن کا ترکس طرح تقسیم ہوگا؟۔
(الحجو اب) صورت مسئولہ میں عبدالرحمٰن کے وارثوں میں صرف سوال میں درج شدہ ہی وارث ہوں ، ماں باپ ذوی
الفروض اور عصبات میں ہے کوئی نہ ہوتو حقوق متقدم علی الارث کی ادائیگی کے بعد مرحوم کاکل ترکہ ان کی حقیقی بھانجی کو
میل گا ، بھا نیج کی اولا و خردم ہے ، ان کو کچھ تیس ملے گا اس لئے کہ بھانجی بہنست بھانے کی اولاد کی میت کے زیادہ
قریب ہے۔

بعائج اور بھائجی کی اولا دذوی الارحام کی صنف سوم میں داخل ہیں اور صنف سوم میں تقسیم وراثت کا طریقہ بیت ہے کہ میت سے جواقر بہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے ہراجی میں ہے: فیصل فی الصنف النالث الحکم فیھم کیا ہے کہ میت سے جواقر بہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے ہراجی میں ہے: فیصل فی الصنف الا ول اعنی اولیم بالمیراث اقربھم الی المیت (سراجی ص ۷ ماب ذوی الارحام)

منیدالوارثین میں ہے:۔ جب درجہ کول و دوم کے ذوی الا رحام موجود نہ ہوں (اورعصبہ اور ذوی الفروض ) بھی کوئی نہ ہو ) تو درجہ سُوم کے ذوی الا رحام وارث ہوتے ہیں ان میں بھی جومیت سے قریب علاقہ رکھتا ہے وہ بعید سے مقدم ہے یعنی جن چارنمبروں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان میں اول نمبر کے سامنے دوم نمبر والے محروم رہیں گے اور دونمبرکی موجودگی میں سوم نمبر والے محروم ہول گے وعلی ہذا القیاس۔اس کے بعد حضرت مؤلف علیہ الرحمہ نے چاروں نمبر وں کا تفصیل سے بیان فرمایا ہے، بھانجی کو درجہ سُوم کے نمبر والے وارثوں میں اور بھانجوں کی اولا دکو درجہ سُوم کے نمبر اکے وارثوں میں شارفر مایا ہے،لہذا بھانجے کی اولا دبھانجی کی موجودگی میں محروم ہوگی (مفیدالوارثین ص ۱۶۲ تاص • کافصل نمبر ۳ ذوی الارجام کا تیسرا درجہ) اسی تفصیل کے ساتھ تنویر الحواشی شرح سراجی (اردو) ص ۹۸ تاص ۱۰ ابیں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

> وارتوں میں بیٹا بیٹی ہیں، بیٹاز مین کا خالی حصہ بیٹی کودینا جا ہتا ہے اور تغمیر شدہ خود لینا جا ہتا ہے؟:

(سوال ۱۰۰۱) ایک محفی کا انقال ہوگیا وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اس کی اہلیکا اور ماں باپ کا انقال مرحوم کی زندگی میں ہوگیا تو مرحوم کا ترکہ اس کے بیٹا اور بیٹی میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ مرحوم کے ترکہ میں ایک مکان ہے، مکان کے تین جھے کر کے بھائی اپنی بہن سے مکان ہے، مکان کے تین جھے کر کے بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے کہتم سے کھلی جگہ جو ایک حصہ کے بقدر ہے لیو، بہن اس پر راضی نہیں ہے وہ کہتی ہے اس میں میر انقصان ہے، تو شرعاً بھائی کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الدجواب) صورت مسئولہ میں حقوق عقد معلی الارث اوا کرنے کے بعدم حوم کے کل ترکہ کے تین حصہ ہول گے،

ہینے کودو حصاور بین کوایک حصہ طی گا، بھائی اپنی بہن کو مکان میں سے کھی جگہ (جس میں تیمیر ٹیس ہے کہ دوہ اپنی بہن کو بیجگہ اور تعمیر والاحصہ نود لیمنا کو بیت نہیں ہے کہ دوہ اپنی بہن کو بیجگہ لینے پر مجبور کر سے ، ترکہ میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ہر ہر جزو میں تمام وار اور کا حق جوتا ہے، لہذا کوئی وارث اپنی مرضی سے دوسرے وارث کا حصر متعین کر کے اس کو وہ حصہ لینے پر مجبور نہیں کرسکا، شرعا اس کو بیت حاصل نہیں ہے، ہدا یہ اولین میں ہے ، المسر کة ضور بان شو کة املاک و شور کة عقود فضر کة الا ملاک العین یو ٹھا رجلان اور یشن میں ہے ، المسر کة ضور بان شو کة املاک و شور کة عقود فضر کة الا ملاک العین یو ٹھا رجلان کتاب المسر کة فق القدیم میں ان یتصوف فی نصیب الاخو الا باذنه (ہدایه اولین ص ۲۰۳۰ کتاب المسر کة) فق القدیم میں اور نہ نہ میں اس کا بات کا حبہ مشتر کة بینھما ، المخرف الفدیم مع عنایة ص ۱۵۳ ج ۲ کتاب المشرکة او ور ٹاھا کانت کل حبہ مشتر کة بینھما ، المخرف الفدیم مع عنایة ص ۱۵۳ ج ۲ کتاب المشرکة او ور ٹاھا کانت کل حبہ مشتر کة بینھما ، المخرف الفدیم مع عنایة ص ۱۵۳ ج ۲ کتاب المشرکة اور ور ٹاھا کانت کل حبہ مشتر کة بینھما ، المخرف کو الماک بیر کے وارث ہے ۔ دوآ دی (یاان سے زیادہ) کی چز کے وارث ہے یا دوآ دیموں نے ٹل کرکوئی چز خریدی تو وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگی ، اور دونوں میں ہے کی ایک کے لئے اپنے ساتھی کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا اور استعال کرنا جا کر نہیں ہے ، اور شرکت جب بالکل ابتداء سے ہوجیے دوآ دموں نے ٹل کر گر گر ہوں خریدے یا گریہ ہر داند دونوں کے درمیان مشترک ہوگا (بدائیاد لین ، فق القدیم) کوئی جردنے دور کرد میان مقتل کے دور کے دار کیا کہ ہمیں اس کی اور کرد کے درمیان مشترک ہوگا (بدائیاد کین ، فق القدیم) کی جوز کے درمیان مشترک ہوگا (بدائیاد کین ، فق القدیم) کی جردمیان مشترک ہوگا (بدائیاد کین ، فق القدیم) کی کردمیان مشترک ہوگا (بدائیاد کین ، فق القدیم) کی جردمیان مشترک ہوگا (بدائیاد کین کردمیان مشترک ہوگا المید کردمیان مشترک ہوگا المید کردمیان مشترک ہوگا (بدائیاد کانت کی کردمیان مشترک ہوگا (بدائیاد کین کردمیان مشترک کا اور کردمیان مشترک کوئی ہوگا کردمیان مشترک کا کردمیان میں کردمیان مشترک کوئی ہوگا کردمیان میں

عناية ترح بداييس ايك مسلك كاتشري كرتي بوئ فرمايا: ان صاحب عشرة اسهم يكون شريكاً لصاحب تسعين سهما "في جميع الدار على قلر نصيبها منها وليس لصاحب الدران يدفع صاحب المقلیل من جمیع الدار فی قلو نصیب من ای موضع کان عبارت کامطلب بیہ، کہایک مکان میں دو شخص حصددار بیں ایک فیص می نوے ۹۰ جصے بیں اور دوسرے کے دس ہو دونوں اپنے اپنے حصے کے بقار پورے مکان میں شریک ہیں ، لہذا جس شخص کا حصہ زیادہ ہے اس کو بیت نہیں ہے کہ اپنے ساتھی کو جہاں سے جا ہے حصہ دیدے رعنایہ شوح ہدایہ ص ۲۷۵ ج۲ مع فتح القدیر تحت المسئلة و من اشتری عشرة اذرع من مأته ذراع من دار او حمام ، کتاب البیوع )

لہذاصورت مسئولہ میں کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ دونوں میں ہے کسی کا نقصان نہ ہواور ہرا یک کواتنا حصیل جائے جتنا کہاس کاحق ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## مورو شزمین ومکان میں اینے حصہ میراث کودوسرے وارث کے ہاتھ بیجینا:

(سسوال ۲۰۳) ہمارے والدصاحب کا انقال ہوگیاتر کہ میں مکان اور زمین چھوڑی ہے ہم تین بھائی اور دو بہنیں ہیں ، ابھی تک ترکہ با قاعدہ تقسیم نہیں ہوا، مکان اور زمین میں میر اجوشری حق اور حصہ ہے وہ حصہ میں اپنے ایک بھائی کو بیچنا چاہتا ہوں تقسیم سے پہلے پہلے میں ابنا حصہ بھائی کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی کے علاوہ کسی اور کو بیچوں تو کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) تركدكي تقيم سي قبل آپ مكان اورز مين كا ابنا حصد اپنه بها كي كون كي سكته بين ،اسي طرح كسي اوركوبهي بي نا چا بيل تو بي ناجا تزمين مير ايداولين مير مين ويسجو وز بيسع احدهما نصيبه من شويكه في جميع الصورومن غير شويكه بغير اذنه (هدايه اولين ص ٢٠٠٣ كتاب الشوكة)

فتح القدير من فوائد طهيريب في المنطق الله الشاركة اذا كانت بينهما من الا بتداء بان اشتريا حسطة او ورثا ها كانت كل حبة مشتركه بينهما فيبيع كل منهما نصيبه شا تعاً جائز من الشريك والا جنبي الخرفتح القدير مع عناية ص ١٥٣ ج٢ كتاب الشركة فقط والله اعلم بالصواب .

#### برا مكان ميس مي اپناحصه مانگنااور بورامكان بيجينه پرراضي نه هونا:

(سوال سوس) بمارے والدصاحب كا انتقال ہوگيا، ان كرتركہ ميں ايك برا امكان بھى ہے، اس ميں شرعاً مير ابھى حق ہے، ميں كہتا ہے حق ہے، ميں كہتا ہوں كہ مكان ميں مير احصہ ہے وہ مجھے دے دو اور تقسيم كرنا آسان ہے مشكل نہيں ۔ ايك فر دكہتا ہے حصہ تقسيم كرنا آسان ہے مشكل نہيں ۔ ايك فر دكہتا ہے حصہ تقسيم كرنے ہے مكان كى قيمت كم ہوجائے گى ، پورا مكان بچ ديا جائے اور پسيے تقسيم كو لئے جائيں ، مجھے پہيے نہيں زمين زمين وار ہوں يا نہيں ؟ مجھے ابنى زمين زمين حائے كاحق وار ہوں يا نہيں ؟ مجھے ابنى زمين بين جائے ہے ابنى اللہ ميں ہے ابنى زمين ہے ہے ہوں كان ميں سے زمين مائلنے كاحق وار ہوں يا نہيں ؟ مجھے ابنى زمين ہيں جي پر مجبور كيا جائے ہے جائز ہے يا نہيں ؟

(السجواب) تركمين جوچيز بوتى باس كے بر برجز ويس تمام وارثوں كاحق بوتا بودتمام ورثداس ميں شريك بوتے بيل فواكر ظهير يديم ب ان الشسر كة اذا كانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطة او ورثا ها كانت كل حبة مشتركه بينهما (فوائد ظهيريه على هامش الهدايه ص ٢٠ ٢ جلد ٢) (فتح القدير مع عنايه ص ١٥٣ مجه كتاب الشركة) ای طرح کی وارث کوریسی حق نہیں کے صرف اپنی مرضی ہے مکان یاز مین تقیم کر کے دوسرول کوایس پڑل کرنے کے لئے مجبور کر سے الا یہ کہ سب راضی ہول ،عنایہ شرح ہدایہ میں ایک مسئلہ کی تشریح کرتے ہوئے فر مایا ان صاحب عشرة اسھم یکون شریکا لصاحب تسعین سھما فی جمیع الدار علی قدر نصیبھما منھا ولیس لصاحب الداران یدفع صاحب القلیل من جمیع الدار فی قدر نصیب من ای موضع کان رعنایہ شرح ہدایہ ص ۲۷۵ ج کے مع فتح القدیر کتاب الشرکة)

صورت مسئولہ میں مکان بڑا ہے تقسیم کے قابل ہےاور آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ مکان میں میرا جو حصہ ہے وہی (لیعنی زمین ) مجھے ملنا جیا ہے تو آپ کا مطالبہ تھے ہے، آپ کی مرضی کے بغیر پورا مکان نتج کر پیسے تقسیم کرنے پر آپ کومجبور نبیس کیا جا سکتا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) تو می فساد میں باپ بیٹے شہید کرد نے گئے ،کون پہلے شہید ہوااس کاعلم ہیں تو ترکہ کس طرح تفسیم ہوگا؟ (۲) مر نے والوں کو حکومت کی طرف سے ملی ہوئی رقم کس طرح تفسیم کی جائے؟:
(سوال ۲۰۳ ) ہمارے یہاں تو می فساد کے موقع پرایک گھر میں ایک شخص حاتی سلیمان اوران کے تین بیٹے شہید کر دیئے گئے ،ان میں کون پہلے شہید ہواکون اس کے بعداس کا بالکل علم نہیں اور نداس کا کوئی چشم دید گواہ موجود ہے ، تینوں بیٹے سے اور دو بیٹے غیرشادی شدہ میں ،محد صنیف کے وارثوں میں ایک بیوہ ایک بیوٹ ورتین بیٹیال دو بیٹے اور تی بیل ایک بیٹے اور تین بیٹیال دو بیٹے اور تی بیل ایک بیٹے اور تین بیٹیال میں اور حاجی محمد سلے کا یائیس ؟۔

مرحوم حاجی سلیمان کے ترکہ میں سے ان کے مرحوم بیٹے محمد حنیف کی بیوک اور بچوں کو حصد سلے گایائیس ؟۔

(۲) جینے افرادشہید ہوئے ہیں ان میں سے ہرایک کوحکومت کی طرف سے ساٹھ ساٹھ ہزار رو پے دیئے گئے ہیں ، اور محمد حنیف گئے ہیں ، حاجی سلیمان کی ہیوہ کوان کے شوہراوران کے دوغیر شادی شدہ بیٹوں کے پیسے دیئے گئے ہیں ، اور محمد حنیف کے پیسےان کی بیوی کودیئے گئے ہیں ، جورقم مل ہان کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) جوجوافرادشهير موئ ان ميں كون پهلے اور كون يعد ميں شهيد موااس كاعلم نيس اور ندكوئى كواه بالا الله صورت ميں شهيد مونے والے افراد آپس ميں ايك وسرے سے ميراث پانے كے متحق نبيس اور برايك كى ذاتى مكيت (مال سمامان) اس كے حيات وارتوں ميں تقسيم كى جائے گى سراجى ميں بناذا ماتت جماعة و لا يدرى ايھ مات او لا جعلوا كانھم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الاحياء ولا يوث بعض الاموات من بعض هذا هو المحتار (سراجى فصل فى الغرقى والحرقى والهدمى) (معين الفرائض ص ٥٠١، ص ١٠١)

حقوق متفذمہ ملی الارث کی ادائیگی کے بعد مرحوم حاجی سلیمان کے ترکہ کے ۸۸سہام ہوں گے، مرحوم کی ہوہ کو اسہام ، ہر حیات بیٹی کو سات سمات سہام ملیں گے۔اگر دوغیر شادی شدہ بیٹوں کے پاس اپناؤاتی مال ہوتو ان میں سے ہرا کی کے ترکہ کے ۲۲ سہام ہوں گے ،ان کی والدہ کو گیارہ سہام اور ہر حیات بھائی کے ترکہ کے ۲۲ سہام ہوں گے ،ان کی والدہ کو گیارہ سہام اور ہر حیات بہن کو پانچ ہام میں گے ۔...مرحوم محمد حنیف کے ترکہ کے ۹۲ سہام ہوں حیات بہن کو پانچ سہام ہوں

گےاس میں سےان کی اہلیہ کو بارہ سہام ،ان کی والدہ کو ۱۲ اسہام ،ان کے بیٹے کو ۱۳۳ سہام ،ان کی ایک بیٹی کو سے اسہام اور دوسری بیٹی کو سے اسہام کمیں گے۔

مرحوم حالجی سلیمان کے ترکہ میں ہے دراثۂ محمد حنیف کی بیوہ اور اولا دکو پچھٹیں ملےگا( مرحوم حاجی سلیمان کے بیٹے موجود ہیں اور بیٹوں کی موجود کی میں پوتے پوتیاں محروم ہوتی ہیں )البتہ حاجی صاحب کے ورثہ اپنے مرحوم بھائی محمد حنیف کے بچوں کا تعاون کریں تو بہت بہتر ہوگا صلد رحی ہوگی اور انشاء اللہ اجر دثو اب کا کام ہوگا جتنا دیتا ہو وارثوں کی مرضی پرموقوف ہا کیکٹ شکٹ کے ندرا ندر رہے۔

ت صُومت کی طرف سے بطور مدد جو کچھ دیا گیا ہے وہ تر کنہیں ہے (۱)لہذ اجن کودیا گیا ہے وہی اس کی حق دار ہیں وہ اپنی مرضی سے دومروں کودینا جا ہیں تو دے سکتے ہیں ان کی مرضی پر موقو ف ہے۔ فقط والنّداعلم بالصواب۔

وارتوں میں بیوی، حقیقی بھائی اور ایک علاقی بہن ہے: (مسوال ۴۰۵) حسن محمد کا انقال ہو گیا ان کے وارتوں میں بیوہ ایک حقیقی بھائی اور ایک علاقی (باپ ایک ماں الگ الگ) بہن موجود ہے، مرحوم حسن کے والدین کا انتقال ان ہے پہلے ہو گیا اور مرحوم کی کوئی اولا وہیں تو خدکورہ وارتوں میں ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) حقوق متفقد مقلی الارث (تجییز وتکفین بقرض بعده الله میں ہوست) کی ادائیگی کے بعد مرحوم حسن محمد کے مال کے جار جھے ہول کے ان بیس سے ایک حصہ زوجہ کو اور بقیہ تین جھے بطریقہ عصبہ بھائی کولیس سے ،علاقی بہن محروم ہوا سے بچھ نہ سے گا ہمفید الوارثین میں ہے (۵) جب حقیقی بھائی موجود ہوتو علائی بھائی اور علاتی بہنیں محروم رہیں گے (مفید الوارثین صابح اعصبہ درجہ سوم نمبر الله حقیقی بھائی) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

رئن رکھا ہوا مکان رائن کی موت کے بعد مرتبن نے کورٹ کی ا اجازت سے فروخت کردیا ، پھر بھی کیاور ثاء کائن ہے :

(سوال ۲۰۰۱) مرحوم جرحسین نے جرعمرے آب لا کورو نے قرض کے ،اورا پنامکان بطور رہن جوعمر کے پاس رکھا،
رضدادا کرنے سے بہلے جرحسین کا انقال ہوگیا ،جرحسین کے بین میٹے اور دوبیٹیال ہیں جرعم (مرتبین) نے جرحسن
کے دارتوں نے بیجے دھیان ہیں دیا ،جرعمر نے بجورا اپنا قرضد وصول کرنے کے لئے کورٹ میں اپنا معاملہ پیش کیا اور
مر دارتوں نے بیجے دھیان ہیں دیا ،جرعم نے بجورا اپنا قرضد وصول کرنے کے لئے کورٹ میں اپنا معاملہ پیش کیا اور
کورٹ ہی کی معرفت وہ مکان ایک لا کورو پے میں نیلام ہوگیا ،ایک لا کورو پے بالکل مناسب قیمت می ،مکان ای کورٹ ہی کا تھا، جمدا قبال کے پاس تھا، س کے بعد درا ہن مرحوم جو حسین کا تھا، جمدا قبال نے بذریعہ کورٹ وہ مکان خریدا ،اس کا دستا ویہ محمد کے دوج ابراہیم کا انتقال سلے حسین کے ایک سے ابراہیم کی ذوجہ فاطمہ کی بی نے وہ مکان جو ابراہیم سے ابنا حق ما تیکھ ہیں کیا تھا اس مکان میں نے دوسر سے دارت فاطمہ بی بی نے دور کورٹ ابراہیم کا حق ابراہیم کا انتقال سلے اس مکان میں سے ابنا حق ما تیکھ ہیں کیا تھا اس محمد سے دوسر سے دارت فاطمہ بی بی نے دور کورٹ ابراہیم کا حق ابراہیم کا اس مکان میں نے دوسر سے دارت فاطمہ بی بی نے دور کا حق ہیں کیا تھا بیواتو جروا۔
مرال میں نے دور مصورت میں مجرحسین کے دارتوں کا حق ہی کیا تھا بیواتو جروا۔

(المجواب) را بنن (جس نے قرضہ کے کرکوئی چیز رہن رکھی ہو) کا انقال ہوجائے اور را بن کے ورثدا ہے مورث کا قرضہ ادانہ کریں ،تر کہ میں مال ندہونے کی وجہ سے بالا پروائی کی وجہ سے ،اورشنی مرہون فروخت کی جائے تو اس کے خمن کا سب سے زیادہ حق دار مربن (جس نے قرضہ دیا ہواورشنی مرہون اس کے پاس ہو) ہے ،اس من میں سے

<sup>(</sup>۱) اس ستلمیں دوسری رائے میجی ہے کہ دوامدادی رقم بحکم دیت ہادرتمام شرعی ورثا کاحق ہے کونکدیے رقم فسادی یا کسی تعین حادث میں ہلاک جونے والے برخص کو یکسان ملتی ہے خواودو مثاری شدہ ہویاغیر شادی شدہ ،اورخواوو وبالغ ہویا بچیاا۔سعیداحمہ۔

مرتبن اپنا قرضد وصول كرے اگر پي حرقم في جائے تو اس ميں دومرے قرض خواہ يا مرحوم كے وارثوں كا حق ہوتا ہے ، اور اگرشن قرضد ہوتا ہے ، اور اگرشن قرضد ہوتا خواہ ہوتا ہے ، اور اگرشن قرضد ہوتا قرضہ باتی رہتا ہو۔ اتنا قرضہ مرتبن كورا بمن كر كہ ميں ہو كذلك اذا بيسع السرهن اورا كرشن قرضد كر برا بر بوتو بود كن كام بربان وار ہوتا ہے ، بدائع الصنائع ميں ہوت اختی ہوت ادا بيسع السرهن بعد وفيلة السراهين و عليه ديون و لم ينحلف ما لا آخر سوى الرهن كان المرتهن احق بشعنه من بين سائو المندو المن المندو الله من الله المندو و لمان المندو و لمان فيل الله و الله من ويقسم بين الغرماء بالحصص لان قدر المندو المن المرتهن و ان نقص عن اللهن يوجع المرتهن بما بقى من دينه في مال الراهن المن و المن المن و المنابع ص ١٥٣ ا جلا ، كتاب الرهن فصل و اما شرائطه كونه مصمونا عند الهلاك)

مرايا خير ين من ايك موقع برتح برفر مايا ب كالواهن اذامات حاشيه من ب قوله كالواهن النع فان

سر کاری زمین برگھر بنالیااس کے بعد و فات ہوئی تو کیااس میں وراثت جاری ہوگی؟: (مسو ال ۷۰۳) سرکاری زمین پر ہمارے والد مرحوم نے دوکان بنائی کی ،اس زمین اور دکان کا کوئی دستاویز ملکیت کا نہیں ہے،اور نہ کراییا داکرتے ہیں بلکہ اس قطعہ زمین پر بہت ہے لوگوں نے (جن میں مسلم وغیر مسلم سب ہیں) اس طرح دکان مکان بنالئے ہیں ،سرکارے اس زمین کوئریدنے کی کوشش جاری ہے گراہمی تک سرکارنے زمین فروخت نہیں کی ہے، نہ کوروز مین کی میراث کا کیا مسئلہ ہے؟ بیز مین والد مرحوم کے ترکہ میں شامل ہوکرتمام وارثوں میں شری قانون کے موافق تعسیم کی جائے کی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(المجواب) جو چیز بی کملوکہ ہوں آوران میں کئی دوسری کاخل نہ ہوائی چیزیں ترکہ میں شامل ہوتی ہے اور جس چیز کے متعلق علم ہو کہ بید چیز مرحوم کے پاس مالکا نہ طور پرنہیں تھی اس میں شرعاً ورافت جاری نہ ہوگی اورائیں چیز ترکہ میں شامل نہیں ہوگی (درمخاروبٹای س ۲۷۲ ج ۲۵ ج ۵ ، کتاب الغرائض)

مفیدالوار ثین میں ہے: پس وہ تمام مال جس پرشر بعت نے اس کے ملک اور مملوک ہونے کا تھم لگادیا ہے اور غیر کا حق اللہ کے اور غیر کا حق اللہ کے اور غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق نہیں اور میت اس کو چھوڑ کر دخصت ہو گیا ہے وہ سب تر کہ اور مال میراث کہلائے گا خواہ اس کو ماں باپ داواوغیر وکسی رشتے دار کی طرف ہے میراث میں پہنچا ہویا زوجہ یا شوہر کی جانب سے ملا ہویا اس نے اپنا مدور عند الگا کرخر بدااور حاصل کیا ہو، غرض جو چیزیں بوقت مرک آخری دم میں اس کی خالص مملوک تھی خواہ کسی ذریعہ سے مالک بنا ہواور خواہ دہ چیزیں زمین ، باغ ، نقد ، زیور ، کپڑا ، جانور ہوں یا کھر کا اسباب و آراش کا سامان ،

ہرا کیے جیموئی سے چیموئی چیز بھی ترکہ میں داخل ہے اور سب چیز وں سے دارتوں کاحق متعلق ہوجا تا ہے، یہاں تک کہ میت کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں ،اورا گرمیت کی جیب میں ایک الایکی بھی پڑی ہوتو کسی خض کو یہ جائز نہیں کہ بلا اجازت دارتوں کے اس کو منہ میں ڈال لے کیونکہ وہ دارتوں کاحق ہے کسی ایک آومی کا حصہ نہیں (مفیدالوارثین صے انفل نمبرم)

صورت مسئولہ میں دکان کے ملبہ اور دکان کے مال ہیں تو وراثت جاری ہوگی اور دوکان کی زہین سرکاری ہوالد مرحوم اس کے مالک نہیں تھےتو شرعی طور پر اس ہیں دراشت جاری نہ ہوگی البتہ وہ وارث جواس زہین کو استعمال کررہے ہیں آگر وہ دوسرے وارثوں کو مجھود ہے کررضا مند کرلیں تو ان کی بھی دل جوئی ہوجائے گی اور پھر اس زہین کا معالمہ بھی صاف ہوجائے گا اس سے ان کا مجھلاتی نہ رہے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

> مقتول کی بیوہ اور بیٹے کوبطور امداد جورقم حکومت کی طرف سے ملے اس میں دیگر ورڈ کاحق تہیں ہے:

اس میں دیگرور شرکا حق مہیں ہے: (سوال ۸۰۸)مرحوم اقبال کی وفات برطانیہ میں قل ہے ہو گئی میں کاربرطانیہ کی طرف ہے مرحوم کی ہوہ کو ایک رقم بحیثیت مدد کی ہے نیز مرحوم کے بیٹے کے لئے بھی سرکار نے ایک رقم منظور کی ہے جواس کو اٹھارہ سال کی عمر میں دی جائے گی ،سوال یہ ہے کہ ان دونوں رقبوں میں مرحوم کے والدیا والدہ پاکسی اور رشتے دار کو حصہ ملے گا پانہیں؟ بینوا توجروا۔

ہو۔ (۲) مرحوم کے والد نے وہ رقم اپنے پاس رکھی کے وہ ان کے پاس امانت ہے اس رقم کی مالک تو مرحوم کی ہوہ تو مرحوم کی ہوہ تو مرحوم کے ہوہ تی ہے ،اس میں مرحوم کے والد کو تقرف کا خق حاصل ہیں ہے ،اس میں تقرف کا حق ہوہ کو ہی ہے ،لہذا مرحوم کے والد کو تقد والد کو تقد والد کا خت مالے ہوں ہوں کے والد کو جانے کے بعد ہوہ اپنی منت پوری کرے فقط والند اعلم بالصواب والد کو جانے کے بعد ہوہ اپنی منت پوری کرے فقط والند اعلم بالصواب

ور ثاء میں ایک بنٹی ایک بہن اور تین جھنچے چھوڑ ہے: در ثاء میں ایک بنٹی ایک بہن اور تین جھنچے چھوڑ ہے:

ساتھ ال کرعصبہ بن جائے گی جاہے بہن ایک ہویا ایک ہے زائد ،اور جاہے بٹی ایک ہویا ایک ہے زیادہ بہر حال بہن عصبہ ہے گی۔

کی دیہ سے القیار تا مسئولہ میں بہن عصبہ ونے کی دیہ سے بقیہ نصف تر کہ کی حقدار ہوگی اور بھیتے محروم رہیں گے۔ مفید الوار ثین میں ہے: (سم) اگر میت کے کوئی حقیقی یا علائی بھائی موجود ہو (یا درجہ اول و دوم کا کوئی عصبہ موجود ہو ) تو بھیجا بالکل محروم رہ جائے گا ، اور اگر میت کی بنی اور حقیقی بہن دونوں موجود ہوں تب بھی بیمحروم ہے (مفید الوارثین ص سسما یا نچواں باب ، عصبات کا بیان ، عصبہ درجہ سوم نمبر سے تحقیقی بھیجا ) فقط والتداعلم بالصواب۔

شوہر، بنی، دوبہن، دوجیتیج دارث چھوڑ ہے:

(سسکوال ۱۰۱۷) ایک ورت کا انقال ہوااس کی دارثوں میں اس کا شوہر ،ایک بٹی ،دو تقیقی بہنیں اور دو بھتیج ہیں مرحومہ کے دالدین اور ہمائی کا انقال مرحومہ کی زندگی میں ہو گیا ہے مرحومہ کا کوئی بیٹا تہیں ہے تو نہ کورہ صورت میں مرحوم کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا۔

(السبحواب) صورت مسئولہ میں حقوق متقدم علی الارث ( قرض ، جائز وصیت ) کی ادائیگی کے بعد مرحومہ کے ترکہ کے ۸سہام ہول گے اس میں سے مرحومہ کے شو ہر کواسہام مرحومہ کی بیٹی کوہ سہام ،مرحومہ کی ایک بہن کوایک سہام اور مرحم کر مرمم کر میں کا اسلامی ا

مرحومه کی دوسری بهن کوایک سهام ملے گا۔

مرحومہ کے بیتے محروم ہیں ان کو پر کھڑیں ملے گا ،مرحومہ کی دونوں بہنیں مرحومہ کی بیٹی کے ساتھ ال کرعصبہ مع الغیر بن جائے گی اور بیٹی کواس کا شرق حصہ دینے کے بعد بقیہ حصول کی دونوں بہنیں حق دارہوں گی (سسر اجسی ص • انیبز ص ۱۵ منع حسان پاب موملانی مفید الوارٹیں ص ۱۱ ذوی الفروض کا بیان فصل نصبر ۹ ، نیز ص ۱۳۳ )فقط واللہ اعلم بالصواب

بیٹی کودیئے ہوئے قرض کی تحریر لینا کیساہے:

(سوال ۱۳۱۱) زیدنے اپنی دفتر کو پانچ کا کھرو پے بطور قرض داماد کے کاروبار کے لئے دیئے کین ابھی تک زید کوائی دفتر سے قرض وصول ہونے کی امید نظر ہیں آئی اور زید بھار ہتا ہوہ جاہتا ہے کہ ابنی بٹی ہے ایک تحریر لے کہ ابنی رقم میرے والد نے مجھے بطور قرض دی ہے ،مقصد تحریر ہے کہ ایک جمت باقی رہاور بٹی کے حصہ میراث ہے اتن رقم کم کردی جائے ،تو شرعا تحریر لیمنا اور بٹی کے حصہ میراث بنی سے اس قم کے کم کردانے کاحق حاصل ہے؟ اور ذید کا تحریر لیمنا جائز ہے؟ ورور قم بٹی کے حصہ میراث سے کم ہوگی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) صورت مسئولہ بیں سوال کے پیش نظرز بدگی دی ہوئی رقم قرض ہےاور قرض واجب الا داء ہوتا ہے،اگرزید کی دختر اپنے والد کی زندگی میں قرض ادانہ کر سکےاور والد کا انقال ہوجائے تو بیشر ضمرحوم کے ترکہ میں ثمار ہوگا اور زید کے در شہ کو قرض وصول کر کے تمام وارثوں میں شرعی قانون کے مطابق تقسیم کرتا ہوگا اس وقت خدانخو استہ زید کی دختر قرض ادانہ کرسکی تو دیگر در شاس کے حصہ ،میراث میں قرض کی رقم وضع کر سکتے ہیں۔

زیدنے اپی دختر کوقرض دیا ہے اس سلسلے کی تحریرزید کے سکتا ہے، قرآن مجیدیں ہے۔

ياً يها الله ين آمنوا أذا ته اينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبو ه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يا بياكم كاتب بالعدل ولا يا ب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق واليتق الله ربه ولا يسخس منه شيئاً فان كان الذي عليه الحق سفيهاً او ضعيفاً اولا يستطيع ان يمل هو فليملل

وليه بالعدل. (قرآن مجيد، سورة بقره آيتِ نمبر ١٨ پاره نمبر ٣، ركوع نمبر ٢)

ترجمہ اے ایمان والوں ، جب معاملہ کزنے لگوا وہار کا آیک میعاد معین تک تواس کولکھ لیا کرواور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں کوئی لکھنے والا انصاف ہے لکھے اور لکھنے ہے انکار بھی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کو سکھلا دیا اس کو چاہئے کہ لکھ دیا کرے اور وہ محص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہواور اللہ تعالی ہے جواس کا پروردگارے ڈرتارے اور اس میں ذرہ برابر کی نہ کرے بھر جس کے ذمہ حق واجب تھا اگر وہ خفیف العقل ہویا ضعیف البدن ہویا چھرخودلکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہوتو اس کا کارکن تھیک تھیواد ہے۔

اس آیت کریمہ میں بیارشاد ہے کہا ہے لوگو جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کروتو اس میں وقت متعین کرلیا کرو کہ آج ہے بندرہ دن بعد آپ کی قم ادا کروں گا ادر پھراس معاملہ کو با ہمی طور پرلکھ لینا چاہے تا کہ کل کوکسی طرح کا کوئی اختلاف اور جھکڑ انہ ہو سکے اور پیکھوانا قرض ملینے والے کے ذمہ ہے جو دِراصل اس کی طرف سے ایک طرح کا اقرار نامہ ہے ان (آسان تغییر ص ۱۲۲ ص ۳) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

دارتوں میں ایک یوتی ایک برا بوتادو برا بوتیاں ہیں:

(سوال ۱۳ اس) قائم کامیناً نور محدیث نور محدکا انتقال این والدی زندگی میں ہوگیا اس کا ایک لاکا احداور ایک لاک فاطمہ حیات ہیں ، احمد کی شادی ہوگئی اس کا بھی ایک لڑکا شبیر اور دولڑ کیاں متاز اور مریم ہیں ، احمد کا انتقال بھی اپنے دادا قاسم کی زندگی میں ہوگیا ، جب قاسم کا انتقال ہوا اس وقت اس کے وارثوں میں ایک پوتی مساۃ فاطمہ اور ایک پر پوتا شبیر اور دو پر بوتیاں متاز اور مریم ہیں ہوم حوم قاسم کا ترکہ ندکورہ حیات وارثوں میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(العواب) منوب منوب منوب منوب منوب بنت ابن الماين ستيريخ بنت ابن الماين ستيريخ بنت ابن الماين ستيريخ متاز مريم متاز مريم الماين ستيريخ متاز مريم الماين ستيريخ متاز مريم الماين ستيريخ الماين سيريخ الما

صورت مسئولہ میں حقوق متفدمه علی الارث (جیمیز وتکفین ، قرض بعد ہ ثلث مال ہے وصیت ) اواکر نے کے بعد مرحوم قاسم کی پوتی کو بطریقۂ فرضیت نصف ترکہ ملے گا اور بقیہ نصف ترکہ پڑ بوتے شبیراور دو پڑ بوتی متناز اور مریم میں للذکر مثل حظ الانٹیین کے طریقیہ برتقسیم ہوگا ، کل ترکہ کے آٹھ جھے ہوں تے اس میں سے جارجھے بوتی فاطمہ کو ، دوجھے بڑ بوتے تے شبیر کو ایک حصہ بڑ بوتی متناز کواورا یک حصہ دوسری بڑ بوتی مریم کو ملے گا۔

مراً في شرك المن المن الفريق الأول النصف وللوسطى من العض وثلث بنات ابن ابن آخر ..... الى قوله ..... للعلما من الفريق الأول النصف وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها السدس تكملة للثلثين ولا شئى للسفليات الاان يكون معهن غلام فيعصبهن من كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه (سراجي ص ٩،ص ١٠ باب معرفة الفروض الخ)

شريفيشر تراي شريفي الفرض الغلام مع العليا من الفويق الاول كان جميع المال بينه وبين اخته للذكر مثل حظ الانثيين ولا شيئي للسفليات (بمقتضى قوله ويسقط من دونه) م وهي شمان (سوى العليا المذكورة) وان فرض (الغلام) مع الوسطى الاول فياخذ عليا الاول النصف (بالفرض) والباقى للغلام مع من يحاذيه وهي وسطى الاول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الانثيين (شريفه مع حاشيه ص ٣، ص ٢٥ باب معرونة الغربق)

ورمخارش كي: بخلاف ابن الا بن وان سفل فانه يعصب من مثله او فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه فلو ترك ثلث بنات ابن بعضهم اسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر

كـذلكـ..... الـي قـوله .....فالعليا من الفريق الا ول لا يوازيها احد فلها النصف ..... الي قوله ..... الا ان يـكـو ن مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات .

شائي شرية الاول توازيها العليا من الفريق الثاني (لان كلا مهما يدلي الى المبت بواسطتين المخ .قوله والوسطي من الفريق الاول توازيها العليا من الفريق الثاني (لان كلا مهما يدلي الى المبت بواسطتين المخ ..... وان فرض الغلام مع العليا من الفريق الاول كان جميع المال بينه وبين اخته للذكر مثل حظ الا نثيين ولاشتى للمفليات وهن ثمان، وان فرض مع الوسطى الاول فحا خذعليا الاول النصف والباقى للغلام مع من يبحيا ذبيه وهي وسطى الاول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الانثيين المخ (قوله ممن لاتكون صاحبة فرض ، امامن كانت صاحبة فرض فانها تأخذ سهمها ولا تصير بها عصبة وهي العليا من الفريق الاول التي اخذت النصف و الوسطى منه مع العليا من الفريق الثاني حيث اخذتا السدس وهذا قيد معتبر فيمن كانت اخذت النصف و الوسطى منه مع العليا من الفريق الثاني حيث اخذتا السدس وهذا قيد معتبر فيمن كانت افوقه دون من كانت بحذائه فانه يعصبها مطلقاً (در مختار ورد المختار ص ٢١٠ وص٢٤٧ ج٥٠ كتاب الفول) (غابة الاوطار ص ٢٥٠ م٣٠ عشر فقط والله اعلم بالصواب .

میاں ہیوی کا ایک ساتھ ایکسٹرنٹ میں انتقال ہوا تو وراشت کا کیاتھ ہے: (سوال ۱۳ ۴) زیداداس کی بیوی عائشہ کار میں سفر کررہے تھے دونوں کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیازید کی دو بیویاں ہیں ، پہلی بیوی کا انقال ہو گیا ہے اس کی ایک لڑکی فاطمہ ہے ، دوسری بیوی کا ایک مکان ہے ، اس سکان میں وراثۃ زید کی پہلی بیوی کی بیٹی حقد ار ہوگی یا نہیں؟ ہینوا تو جروا۔

(السجد واب) صورت مسئولہ میں زیداوراس کی دوسری ہوئی عائشہ کا کارحاد شمیں ایک ساتھ ایکسیڈنٹ ہوااور دونوں ایک ساتھ انتقال کر گئے ،کون ہملے اور کون بعد میں مرایہ معلوم نہیں ، تو دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا وارٹ نہیں ہے گا اور ہرایک کی ذاتی مال و ملکیت ان کے اپنے اپنے وارثوں میں شریعت کے قانون کے مطابق تعسیم ہوگی ،لہذا زید کو اس کی دوسری ہوئی مائٹہ کے گھر میں سے مجموع نہیں ملے گا۔

مراتي شريبي عند في الحرقي والغرقي والهنمي. اذا ماتت جماعة ولا يدري ايهم مات الله ماتت جماعة ولا يدري ايهم مات اولاً جعلوا كانهم ماتوامعاً فمال كل واحد منهم لو رثته الاحياء ولا يرث بعض الا موات من بعض هذا هو المختار (سراجي ص ٥٣).

معین الفرائض میں ہے: حرفی ،فرتی ، بدی کا بیان۔ اگر چندرشتے دار دریا میں ڈوب کریا آگ میں جل کر یا مکان میں دب کر بیک وقت مرجا کیں اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون پہلے مراکون چھچے تو وراثت کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے میراث پانے کا آپس میں ایک دوسرے سے میراث پانے کا استحقاق نہیں مرکعتے بلکہ ہرایک کی ذاتی ملکیت اس کے موجودہ مستحق ورثاء میں تقسیم کی جاتی ہے ۔۔۔۔الخ (معین الفرائض ص ۱۰۵ جس الح)

صورت مسئولہ میں جب زید مرعوم ہی کواس کی دوسری ہوی عائشہ کے مکان میں سے شرعا کیجی ہیں ملتا تو اس میں سے زید کی پہلی ہوی کی بیٹی فاطمہ کو بھی پر جھیں ملے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ترکہ برقابض دودارتوں میں ہے ایک دارت دیگر در ٹاء کا حق دیے برتیار ہے جب کہ دوسرا تیار ہیں جو دارت کی دینے کے دوسرا تیار ہیں ہے وضول کر دوارت تیار ہے اگر دوا پنا پورا حصہ اپنے قبضہ والے مکان میں ہے وضول کر ہے تو کیا تھم ہے :

(سیسوال ۱۲) ہمارے دائد دالدہ کا انقال ہوگیا ہے دائد بن کے دارتوں میں دو بیٹے تین بنیاں ہیں ، دالد

صاحب کے دومکان ہیں ایک بڑا جس کی قیمت انداز آسات لا کورو پے ہے اور ایک اسے چھوٹا اس کی قیمت انداز آ پانچ لا کہ ہیں، بڑامکان بڑے بیٹے کے قبضہ ہیں ہے اور چھوٹا مکان میرے قبضہ ہیں ہے۔ بڑے بھائی ورٹاء کواس کا حصہ دینے کے لئے تیار ہیں ہیں ہیں انحمد للہ تیار ہول ،اگر ہیں دونوں مکانوں کی قیمت جموی (بارہ لا کھروپے) کے اعتبارے جو میرا حصہ بنرآ ہے (۱۲ – ۱۳۲۸ میں اور سے سے دصول کر کے بقیہ رقم اعتبارے جو میرا حصہ بنرآ ہے (۱۲ – ۱۳۲۸ میں ساوی طور برتقیم کر دول تو شرعا تیج ہے یا نہیں؟ یہ تقسیم تر کہ کے سات جھے کر کے گی تی ہے، دونوں بیٹوں بورود و جھے اور تینوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ ایک مقتی صاحب نے ہمیں ہی طریقہ بتایا ہے، تینوں بہنوں نے بھی بڑے بھائی سے اپنے اپنے حصہ کا مطالبہ کیا ہے مگر وہ تیار نہیں ہیں۔ بینوا تو جروا۔ (السبج سواب) آپ نے تقسیم کی جوصورت کھی ہے وہ تی نہیں ہے اس صورت میں آپ کوتو پورا حصہ مل جائے گا اور

ہ بین کہ استخیاط کے طریقہ یہ ہے کہ آپ سب مل کر بڑے بھائی کوبھی ترکہ کی تقلیم پر آ مادہ کرنے کی کوشش کریں ہضرورت ہوتو خاندان اورمحلّہ کے دبندار بمجھ دارانصاف پبندلوگوں کا تعاون حاصل کریں ،اگران تمام کوششوں کے باوجو دبڑا بیٹا تیار نہ ہوتو آپ کے قبضہ میں جومکان ہے اس کے سات حصے کر کے ایک ایک حصہ تینوں بہنوں کو دے یہ دوحصہ کے آپ حقدار ہیں اور بڑے بھائی کے جو دو حصے ہیں وہ آپ اپنے قبضہ میں رکھ کر بڑے بھائی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قبضہ والے مکان میں میرے جو دو حصے ہیں ان دوخصوں کا ان دوخصوں سے حساب کرلیں گے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

> وارثوں میں پانچ علاقی بھائی جارعلاقی بہنیں اورا یک حقیقی بھتیجا ہے تو تقسیم کس طرح ہوگی؟:

۔ (سوال ۱۵ م) غلام محمد کی دو بیویال تھیں، پہلی بیوی حامہ ہے ایک لڑکا عبدالحق اور دولڑکی زہزاور سارا ہو ہیں، حامہ ہے انتقال کے بعد غلام محمد نے حفصہ ہے نکاح کیا اس سے پانچ کڑکے اور چارلڑکیاں ہو ہیں، غلام محمد کا انتقال موجو کا ہے اس کی پہلی بیوی حامہ ہے کا کہ کہ انتقال موجو کا ہے اس کی پہلی بیوی حامہ ہے کڑکے عبدالحق کا آیک لڑکا احمہ ہے ،عبدالحق کا اور اس کی حقیق بہن زہرا کا انتقال ہو چکا ہے، زہرا کے دولڑکے ہیں، ابھی حال میں سارا کا انتقال ہوا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، سارا کے وارثوں میں اس کے پانچ علائی (بایپ شریک) بھائی اور چارعلائی بہنیں اور ایک حقیق بھیجا احمد اور دو بھانچ ہیں، سارا کا ترکہ مذکورہ وارثوں میں س طرح تقسیم ہوگا؟

(السبحواب) صورت مسئولہ میں حقوق متقدم علی الارث (تجہیز وتکفین بقرض بعدہ شکث مال میں ہے وصبت) کی ادائیگی کے بعدم حومہ سارا کے ترکہ کے چودہ حصے ہول گاس میں دودو حصے ہرعلاتی بھائی کواورا یک ایک حصہ ہرعلاتی بہن کو سلے گا سمارا کا حقیقی بھتیجہ پر مقدم ہوتا بہن کو سلے گا سمارا کا حقیقی بھتیجہ پر مقدم ہوتا ہے اور فدکورہ صورت میں علاقی بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بغیرہ بن جا میں گی اور ان تمام کے درمیان مرحومہ سارا کا ترکہ للذکر مثل حظ الانٹیین کے طریقہ پر تقسیم ہوگا۔

در مختار ش ہے (نسم جسزء ابیسہ الاخ) لا بسویس (نسم) لا ب نسم (ابسنہ) لابویس نسم لاب (وان سفل) (در مختار ص ۱۸۷ ج۵، کتاب الفرائض فصل فی العصبات) مفید الوار ثین ش ہے۔ (۲) جب علاتی بھائی موجود ہوتو حقیقی بھیجا محروم رہتا ہے، کیونکہ بھائی قریب ہے اگر چہ علاتی ہے اور بھینج کا

درجہ جیموں ہے۔ (س)اگرمیت کی علاقی بہنیں بھی موجود ہوں تو وہ بھی علاقی بھائی سے ساتھ مل کرعصبہ ہوجا ئیں گی اور ہر ایک بہن کو بھائی سے نصف حصہ ملے گا۔ (مفیدالوار ثین ص۲/۱عصبہ درجہ سوم نمبر ۱/۲علاقی بھائی) نیز مفیدالوار ثین میں ہے۔اگرمیت کے کوئی حقیقی یاعلاقی بھائی موجود ہو(یا درجہ اول ودوم کا کوئی عصبہ موجود ہو ) تو بھتیجابالکل محروم رہ جائے گا۔الخ (ص۳۳ اعصبه درجه سوم ۱۱/۳ حقیقی بھتیجا) ( یعنی حقیقی بھائی کا بیٹا ) نیزمفیدالوارثین میں ہے۔''

(۱) جب میت کا حقیقی اور علاتی بھائی کوئی نہ ہوتو حقیقی بھائی کا بیٹا اس تمام مال کا مستحق ہوگا جو ذوی الفروض کے جھے لگانے کے بعد باقی رہاہے(مفیدالوارثین ص۱۳۲) فقط والٹداعلم بالصواب۔

> یاب نے لیس سے بچانے کے لئے جائیداد بیٹوں کے نام کردی تواش میں بیٹیوں کوئی میراث ہے یا بیس:

(سسوال ۲۱۲) ازیدنے انقال کیا بیوتی، چولڑے، چارلاکیال، ایک دوکان اور نو مکان اور نرارول روئے نقد چھوڑے، زید کے چولڑوں نے اپنے باپ ہے کہا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد کی تقسیم کر جائیں تو حکومت موجودہ کی وہ کیس جومورث کی موت کے بعدوارثوں کوادا کرتی پرٹی ہواور پیکس حکومت وصول کرتی ہاس ہے۔ نی جاس ہے۔ نی جا کس جے۔ زید نے اپنے لڑکوں کے اصرار پر جائیداد کی تقسیم کر ڈالی چنانچہ دکان اور مکانات اپنے لڑکوں کے اصرار پر جائیداد کی تقسیم کر ڈالی چنانچہ دکان اور مکانات اپنے لڑکوں کے ان مام لکھود کے اور نقدرو بیوں میں سے تھوڑی کی مجم بلاکوں نے اپنے باپ کی تقسیم کے مطابق مکانات دوکان پر قبعنہ کرلیا، ان چاروں کو اداور چاروں لڑکوں نے اپنے باپ کی تقسیم کے مطابق مکانات دوکان پر قبعنہ کرلیا، اس جو بہ کہ دیا ہے کا اختال ہوا اور چاروں لڑکوں نے اپنے باپ کی تقسیم کے مطابق مکانات میں شرکی اس جو بہ ہوگیا کہ ہمارے باپ کا جو ترکہ ہے اس میں شرکی تقسیم کی جائے اور جو ہمارا جق ہے دو ہمیں دیا جائے ، مگر زید کے چولڑکوں نے ان چارلڑ کیوں کے موال و مطالبہ کا جو اس بیاں دیا کہ ہمارے والد نے جس کی پر تقسیم کی ہو وہ درست ہوں دور کان اور مکانات ہمیں بخشش کے طور پر جو اس بیوں دیا کہ ہمارے والد نے جس کی پر تقسیم کی ہو وہ درست ہوں دور کان اور مکانات ہمیں بخشش کے طور پر میں مطالبہ کا استحقاق نہیں ، تو اب دریا ویت طلب امر یہ ہے کہ زید مرحوم میں اس کے اس جمارا حق کی اس کر درست ہوں کی تحریکہ کی تحریک میں دیا تات ہمیں کھوٹوں رقم کو ترک کے مراک کی جائے کی تعریک کی میانات کی میں دیا گائے میں خصوص رقم کی تحریک کھی صرف اتنا ہی کی میان کی جو کر کے میں موال کیا گئا تو تر ہوگا ؟

(السجسو اب) حامراً ومصلیاً ومسلماً۔زید نے مرض الموت سے پہلے اپنی جائیدا داینے لڑکوں کے نام ہا قاعدہ ہبہ کر کے قبصہ بھی کرا دیا تھا تو ہبہ بچے اور معتبر ہے،اس ہبہ شدہ جائیدا دمیس لڑ کیوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا، بیا لگ بات ہے کہ لڑکیوں کو محروم کرنے کی وجہ سے زید سخت گینچگار ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ جو تخص اپنے دارث کومیراث ہے محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہے محروم کردے گا۔مشکوٰ قاباب الوصایاص ۲۶۵۔ایک حدیث میں ہے کہ بعض لوگ پوری زندگی خدا کی اطاعت اور فرمانبر داری میں گذارتے ہیں کیکن موت کے وقت میراث میں دارتوں کونقصان پہنچا کر ( لیعنی بلاعذر شرع کسی حیلہ ہے محروم کر کے ) جہنمی بن جاتے ہیں۔

قال أن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضر هما الموت فيضار ان في الوصية فتجِب لِهما النار (مشكوة شريف ص٢٦٥.

کیکن اگر ہمیہ کے بعکدلڑکوں نے اس پر قبضہ بیس کیا تھااور زیدمر گیا، یا ہمبرض الموت میں واقع ہوا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہمیہ باطل ہے،اس طرح اگر بیرواقعہ ہے کہ زید نے لڑکوں پر اعتماد کر کے اس کی خیرخواہی کی بناء پر اپنی جائیداد برائے نام ان کے نام لکھ دی ،ان کو ما لک بنانا مقصود نہیں تھا تب بھی لڑکے اس جائیداد کے ما لک نہ ہوں تے اور تمام ورثاءاس جائیداد میں بہ حصہ رسد حق دار ہوں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔